

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمِ الرَّحِيهِ الْ الْمُعَالِكُمُ مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَمَّا آحَدِ مِّنْ رِجَالِكُمُ وَلَكُمُ وَلَكُمْ النَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِينَ، وَلَكِمْ النَّبِينَ، اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِينَ، اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِينَ، اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِينَ، اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِينَ،



ٱلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاخَاتُمَ النَّبِيِّينِ



## <u>ڤَصِێ</u>ڮ؆ڔؙڒۮ؆ۺڔؙؽڣ

اد: شخ الدب بم الم محكم رشرف لدين بعيرى بمرى دافي جواللهد

مُولَایَ صَلِّ وَسَلِّعُودَانْ مِسَالَبَدُا عَلْى حَبِيْدِاكَ عَيْرِالُحَانِيَ كُلِّهِ مِ

- シュール いかいかいかんかん ちんしんしんしん いっちんかんしん

مُحَمَّتَ نُّ سَبِينَ الْكُوْنَ يُنِ وَالنَّقَلَيْنِ وَالْفَرِنْقَ يُنِ مِنْ هُرُبِ وَمِنْ عَسَمِ

حريد الله المراد في وي ويا واكست كالرائي المراجب والمراد في والى عاص

فَاقَ النَّبِيِّينَ فِي حَالِي وَ فَ صُلْقٍ وَلَـ مُرِيكُ دَالْمُولُا فِي عِلْمِ وَلَا تَدِمَمِ

آب الله في الفياد الفيد المان واخلاق من واخلاق من وقيد بالأورود بساتب كروات وركا ك قيد كان وافقا إلى الم

ۘٷڲؙڵۘۿؙڂڔۺؚڽؙڗۺٷڸؚٳڵڵڿڡؙڶؾٙڝڛٛ ۼؘۯڣٵڣٙؽٵڵؠؘڂڔٳٷڒۺڟٙڣؽٳڵؠٚؽۼ

ت انجاء التفاية آب ها كاديم التس ين تب ك دياء كاس المان دهت الك قلر

# وَكُلُّ الْيِ اَنِّى الرَّسُلُ الْكِرَامُ بِهِ الْمَا الْكِرَامُ بِهِ اللَّهُ الْكِرَامُ بِهِ اللَّ

ن م جوات يو انهاء الحكامة لائد دد دامل صفور الله كالدي عالي مامل اوع-

وَقَدُّامَتُكَ جَمِيْعُ الْأَنْسِيَّاءِ بِهَا وَالرُّسُلِ ثَقْدِينَةً خَنْدُوهِ عِلَى خَدَم

٥١ انياء التفاي \_ أب ١٥ د (مج التي عن ) متدا فريا فدة كوفادس بعدم كرن كال-

بُشُىٰ إِي لَنَامَعُشَرَالِاسُسُلاَمِ إِنَّ لَنَا مِنَ الْعِنائِيةِ كُفُنَا عَيُوَمُنْ لَهَ دِامِ

اعطال ايدى وفرى بكالد وق مولى ماد عادى الإستون عم برى كدوال كل

فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ اللَّهُ نَيَاوَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ الْلَوْجَ وَالْقَلْمِ

يارمول افد الله آپ كي تخشفول على عن ايك بخش ويا وآخرت إلى الحرارة كم تي الله كالم الله

وَمَنُ تَكُنُ بِرَسُولِ اللهِ ثَمَا لَهُ إِنْ تَلُقَهُ الْاُسُدُ فِيَّ الْجَامِلَ اتْجِ

الديدة والمال الما كالمدول المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافقة

كَتَادَعَااللّٰهُ دَاعِيُتَالِطَاعَتِ، پاكْرَمِ الرُّسُلِ ثُنَّا ٱكْرَمَ الْأُمَـــِ

جب الله على في الى طاحت كى طرف بكاف والع يجيب كو الرك الراع الإيم مى سياستول عد الرف قراد باع.

## سكلام رضكا

> مُصطف جَانِ رحت په لاکھون سکام خصع بزم بدایست په لاکھون سکام مهر برخ بنوک په روست درود مل باغ دست است په الکھون سکام

عب اسریٰ کے دُولھت اپ دائم دُرود سنة بَرْم جنست پرلاكمون سالاً

> صاحب رجعئت شمس وشق القم ناتب دَست تُدُرت به لا كعول سكال

چ آسود و کند بست جست ان دول یعنی مُبر نبوست په لاکھوڻ سکام

> جس مح مُل مضف شفاع ت كايسبراربا اسس جبين ستعادت به لاكعول سكام

فتح بَابِ نبوَت بِ بِ الْحَدِّدُ وَ خَتِمَ دورِ رَسَ الت بِهِ لاَكِعُولُ ﴿ لَا اللَّهِ

> بھے خورست کے ڈری کہیں پائ تنا مصطفے جان رہمت یہ لاکھون سال

## اظهارتشكر

اداره ان تمام علمائے اہلسنت، الم علم حضرات اور تنظيموں كا تهدد سے شکر میدادا کرتاہے جنہوں نے ایک عقیدہ ختم نبوت کے موضوع برمواد کی تلاش اور جمع کرنے میں ادارے کے ساتھ مخلفات تعاون کیا اور باقی مواد کی تلاش میں مشغول عمل ہیں ادارے کوان کی مزید ملمی شفقتوں کا انتظارر ہے گا۔

﴿ الْإِذَارِهَ لِتُحِفِينُظ الْعَقَائِدِ الْإِسْلَامِيَّة





منت دور في مرا المن تدى بن ماذيد

Jelye V

سن اشاعت (اول) 1438ه/ 2017

450/-

15 جلدوں میں مطبوعہ کتب کی فہرست اور مکتبوں کے ایڈریس کتاب كي خرى صفحات برلما حظام ماسى-

نوث: "عقيد فتم نبوت" كيسليل من حق الامكان عن كالمتبار الاكانول كي ترتیب کا لحاظ رکھا گیاہے۔ مرطباعت کے تقاضوں کے بیل فلایعش کت میں اس رشیب کو برقرار نبین رکھا جاسکاہے۔ (ادارہ)

أفس نبرة ، يلاث نبر 111 - Z ، عالمكررود ، كراجي

www.aqaideislam.org

www.khatmenabuwat.com







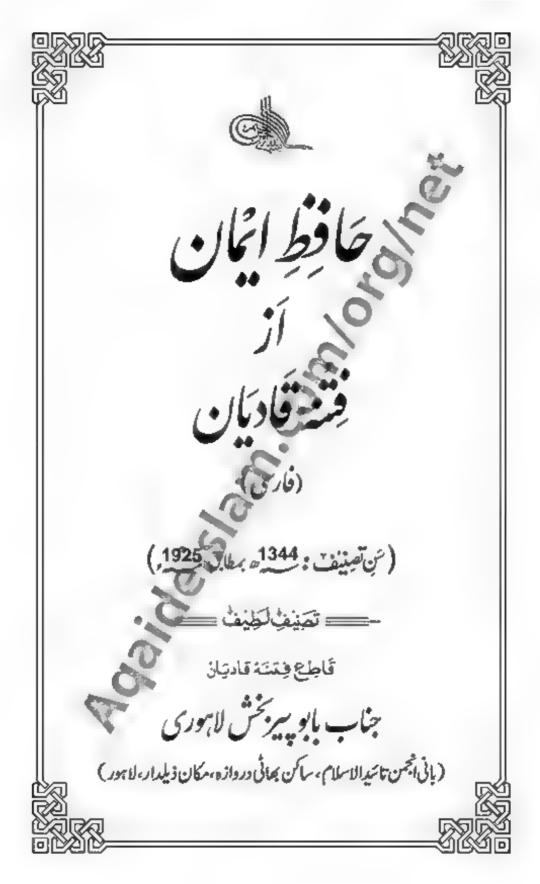

قاطع فتتة قاديان جناب بابويسر بخش لاموري (بانی اجمن تائیدالاسلام ، ساکن بھاٹی دروازہ ، مکان ذیلدار ، لا مور)

( سَنِ تَصِينُفُ : 1915 مِنْ 1927 مِنْ 1927 مِنْ قَاطِع فِنَتَهُ قَادِيَانُ جناب مابو سيربخش لابهوري (بانی اجمن تائیدالاسلام، ساکن بھائی دردازه، مکان دیلدار، لاہور)

#### فمسدرت معنامين جاب بإيو يبير بخش صاحب مغير مضاعين 211 شتتار واجب الاظهار وروق مرزائوں کے جواب کا جواب 229 247 بحث تدر الزوكذب مرزا صاحب تسطنطنه كي لبت بيشتكوكي 261 مولوى ابوالكلام الزادكا فتوى احرى جماعتول كي نسبت 266 291 معتائد باطله قاديا اولیاے امت کے الوقات کا جواب 310 8 محضر الل قبله كي نسبت مرزا كي مسبت 9 يبطام مسلم كا يسلنج منظور 328 يدام ملح كالإسلنج منظور 339 انجمن احمدید قادیان کے ٹریکٹ تمبرا کا جھائے 10 11 354 372 حالات مرزاغلام احمد تاوياني حالات مرزا غلام احمد قادیانی (گذشته سے پوستا 387 12 405 محتم نبوت اور مرزائي ژاژخائي كاجواب 13 426 14 مرزاصاحب كي مسيحيت كاتاربود 436 15 تران متحدان 448 مجدو قادياني مرزائيول كالمجسم خدا 468

| 1      | نهمه رست رسسائل جنب بابو بيير بحش ساحب                          |       |
|--------|-----------------------------------------------------------------|-------|
| مة نير | مضایین مضایین                                                   | برناد |
| 483    | مالد نمبرہ<br>(روال ماحبان کے وید بل نمبر ا کاجواب)             | 1     |
| 500    | رسالہ تنبر<br>(مرزالی صاحبات کے ویڈیل تمبر اا کاجواپ)           | 2     |
| 516    | رسالہ نبرے<br>(مرزائی ماحبان کے ویدی نبراا کا جواب)             |       |
| 534    | رسالدنمبر۸<br>(لامېدي الاعيني پر دلل بحث)                       |       |
| 552    | رسالد نمبر ۹<br>(مرزال معادبان کے ویڈیل نمبر ۱۳ کا جواب کا      | 5     |
| 572    | رساله تمبر ۱۰<br>(الجمن تأثیر الاسلام اور یورپ میں اشاعت اسلام) | 6     |
| 584    | رساله نمبر ۱۱<br>(حیات میج تمبرا)                               | 7     |

### جناب میاں بابو پیر بخش صاحب لا ہوری

جنہوں کے جربید اتقریر کے ذریعے عقیدہ ختم نہوت کا تحفظ کیا۔ محترم بابو پیر بخش بھائی جہنہوں کے جربید اتقریر کے ذریعے عقیدہ ختم نہوت کا تحفظ کیا۔ محترم بابو پیر بخش بھائی دروازہ ، لا ہور کے دیا ہے دالے عقیدہ کا ختم نہوت کا تحفظ کیا۔ محترم بابو پیر بخش بھائی دروازہ ، لا ہور کے دیا دالے حکمہ ڈاک کی ملازمت اختیار کی بیان واشاعت اسلام کی خاطر ابتداء شی اپنے دوست بابو چراغ دین صدیات اسلام کی خاطر ابتداء شی اپنے دوست بابو چراغ دین صدیات الاسلام کی خاطر ابتداء شی اپنے دوست بابو چراغ دین صدیات الاسلام کی خاطر ابتداء شی اور اس بیل کی خدمات الاسلام کی خاطر ابتداء شی شرکع ہونے والے انہام دیں بیس بھی کیا ہے۔ جرب شخص تا تیدالاسلام کا تا جرب کی اور اس کے تحت ایک ماہنامہ رسالہ بنام '' تا تیدالاسلام'' کا اجرب کیا۔

جب بابو پیر بخش صاحب ملمان جمید بوشعید آفس بیس بیر کلرک کے عبد دے پر معین تھاس زمانے میں مولوی محمد سین بٹالوی اس کے دوستوں نے ہر جگہ مرزافد م احمد قاد یائی کو اسلام کا حامی اور خیر تواہ مشہور کیا ہوا تھے جن کو کھر حسین بٹالوی کے ایک دوست منشی اللی بخش بھی ملمان شہر کے دہنے والے نتے جن می و ماطت سے جناب بابو پیر بخش مرزا غلام احمد قاد یائی کی مشہور کتاب ''براجین احمد میر کا فرید سیاسی مرزا غلام قاد یائی کی مشہور کتاب ''براجین احمد میر کا فرید سیاسی میرزا غلام قاد یائی کے مداحین میں ش مل ہوئے۔ جولائی اس اور تا کو جن سیاسی کی مداحین میں ش مل ہوئے۔ جولائی اس اور تا ہوت کو ذبران اللہ اللہ کے ایک مضمون '' حال سے مرزا غلام احمد قاد یائی مدی نبوت کا ذبران ایسی '' میں اپنے میں اسے کو ذکر کے دوست کو نہ اللہ میں نہیں اپنے میں اللہ کے خاب بابو ہیر بخش کھتے ہیں:

"برا بین احمدید کے خریدار بنانے کے واسطے اور پیننگی قیمت وصول کرے مرز اصاحب کے

پاس بیسجے کے واسط منتی البی بخش اکوئٹیٹ و منتی عبد البی صاحب اکوٹٹیٹ وورہ کے واسط نظے۔ میں اس زیانے میں مانان میڈ پوسٹ آفس میں بعبد کہ میڈوکٹرک معین تھا۔ میرے پاس بیسٹا حال پنجے ۔ اور چونکہ منتی البی بخش صاحب ملتان شہر کے رہنے والے تھے ، انہوں نے رہنے کی اور جو کوئر بدار بھی بنایا۔ اور میں بھی سلک معاونین و مداحین مرز المی منسلک ہونے کی مرز اصاحب کو جو پھی بنایا مولوی محرصین بٹالوی اوران کے دوستوں میں منسلک ہونے کی مرز اصاحب کو جو پھی بنایا مولوی محرصین بٹالوی اوران کے دوستوں نے مبالغہ آمیز مدلی حل اللہ کا حالی و خیرخوا امشہور کرویا۔ اور ہر و دور ہرایک مسمان اساز م کے والے تھے نئیست بھین کرنے لگا۔ اور مرز اصاحب کا حالی میں مرز اصاحب کا حالی کئے لگا۔ اور مرز اصاحب کا وجود ہرایک مسمان اساز م کے والے تھے نئیست بھین کرنے لگا۔ اور مولوی محدسین نے اسپے وجود ہرایک مسمان اساز م کے والے تھے نئیست بھین کرنے لگا۔ اور مولوی محدسین نے اسپے درسال اس میں ہرائین احمد ہو تھی الف آمیز خیالات میں کیا۔''

فروری ۱۹۱۴ء میں جناب باہد پاریخش کوا پنے فرائض منصی ہے فرصت ہی اور وہ پنشن پر آ گئے۔ ملازمت ہے فراغت کے بعد افہوں نے غلام احمہ قادیا ٹی کہ کتب کا مطالعہ کیا اور اس فتنہ ہے المجھی طرح آ گاہ ہو گئے ہیں آ خراس فتنہ کی سرکو ٹی ٹھان کی اور اس سال ردقادیا نیت پر کتاب' معیار عقائد تا کہ قادیا ٹی '' معیار عقائد قادیا ٹی '' معیار عقائد قادیا ٹی کے مقدمہ میں تحریر فریائے ہیں کہ:

"الما بعد احقر العباد بابو پر بخش پوشماسر حال گورشنث پنشر سائی ایجو، بھائی دروازو۔ برادران اسلام کی خدمت بیل عرض کرتا ہے کہ جھے کو بہت مدت سے مضاحت جب کی صفات من کراشتیاق تھا کہ ان کی تصنیف ہے کا مطالعہ کروں اور حمکن فائدہ اٹھ در ۔ کو جھے دیام فرصت کا تھا۔ اور مجھے کو ملازمت کی پابند کی تھی۔ اور میر انحکمہ ڈاک بھی ایسا تھ کہ جھے کوفر اکفل منصبی سے بہت کم فرصت ہوتی تھی جو کہ ضرور یات انسانی میں بھی ممتنی نے تھی۔ ای واسطے

### SHIP J. 12 1. - 18

میں اپنے شوق کو پورانہ کر سکا۔ گراب مجھ کو بفضل خدا تعالی بہ تقریب پنشن ماہ فرور کی ۱۹۱۳ء سے فرصت تھی۔ میں نے مرزاصا حب کی تصانیف دیکھی اوران کی کتا ہیں گئے الاسلام، توضیح المرام وافعالی اورام محقیقة الوتی، برامین احمد یہ پڑھیں۔ قریباً تمام کود کوئی سے موکوداور آسانی نشانات مسلم کو بایا۔''

معیا پھا کو قادیانی کی تصنیف کے بعد محترم بابو پیر بخش نے اس بے دین گروہ کے ہر ہر کے ہر ہر کے ہر ہر کا جوابتح پر فر مایا اور قلیل عرصہ میں قدام احمد قادیانی کے ہر ہر دوس کے ہر کہ ایسانیف دعوں کے دو پر مستقل کے جر پر فر مادیں۔ جناب بابو پیر بخش مرحوم کی جملہ تصانیف نہایت سلیس اور مدلل ہیں۔ یہ اوارہ شخفط عقا کہ اسلام کو مصنف علام کی نو (۹) کتا ہیں حاصل ہو چکی ہیں جن کی میں اسلام کو مصنف علام کی نو (۹)

| -1911  | اساله    | معيار عقائد قادياني                  | 1   |
|--------|----------|--------------------------------------|-----|
| - 191A | عسااه    | بثارت محرى في ابطال رسالت غلاجه ومري | r   |
| +19T+  | o Imma   | كرش قادياني                          | . ~ |
| 1988   | ما ۱۳    | مباحثة حقانى فى ابطال رسالت قاديانى  | ۳   |
| -1988  | e E      | تتحقن صحح في ترويد تبركتيح           | ۵   |
| ١٩٢٣   | San Prim | الاشدلال الصحح في حيدة السيح         | ч   |
| 1910   | Birah    | تر دید نبوت قادیانی                  | 4   |
| ,1910  | ساسات    | حافظالا محمال (فارى/اردو)            | ٨   |
|        |          | مجدووتت كون موسكما ہے؟               | q   |

مذکورہ بالاکتب کے علاوہ منصف موصوف کے رد قادیا نیت پردرج ذیل پانچ

S.88 J. 12 8 - E.

### کتب در ساکل کا بھی تذکرہ ماتا ہے۔

- ا اسلام کی فتح اور مرزائیت کی تازه ترین شکست.
- ۲ 📑 🎳 درمیان اولیاءامت اور کا ذ ب مدعیان ثبوت ورسالت 🗝
  - ٣ ایک جونی چشین گوئی پرمرزائیول کاشوروغل۔
    - ٣ حافظ الإسان (عرفي)

اگر کردہ ہوں مصنف موصوف کے تفصیلی حالات زندگی اور مذکورہ ہولا پانچ رسائل موجود ہوں توادار کے قاربعال فرما کرثواب دارین حاصل کریں۔

جناب بابو پر بخش می ای تصانیف کا تعارف اکثر ما بنامه تا نید الاسلام کی خری صفحه پر چیش کیا جاتا تھا۔ تا نید الاعلام جمت جنوری ۱۹۳۲ء کے آخری صفحه پر تر دید نبوت قادیا نی کا تعارف اس طرح چیش کیا کیاہے

ترويد نوت قادياني

میر قاسم علی مرزائی کی ایک بزارر و پیدائی موالی کتاب کا جواب

"برادران اسلام! میر قاسم علی مرزائی کی طرف نے ایک کتاب سی به کتاب "المندوة فی خیرالامت "ش کع بوئی ہے جس میں انہوں نے محرصلی الندعل کے بعد نبیوں اور رسولوں کا آنانے صرف ان بت کرنے کی کوشش کی ہے بلکہ جن لوگوں کا بیال تقال ہے تیرہ سو( • • ۱۳) کا آنانے صرف ان بت کرنے کی کوشش کی ہے بلکہ جن لوگوں کا بیال تقال ہے تیرہ سو( • • ۱۳) برس سے چلا آرہا ہے کہ محررسول اللہ پھر تین نے المبیین کے بعد کوئی کی کے سول شدآ ئے گا اور ان کومفضوب و مجدوم کہا ہے۔ اور عقلی و حکو سلے لگا کر مسلمانوں کو بہت میں کے دیے ہیں جن کا اظہار کرنا اور جواب و بنا نہایت ضروری تھے۔ ای لئے الحمد مذہ کہ کتاب فالور کا جواب دین نہایت ضروری تھے۔ اس لئے الحمد مذہ کہ کتاب فالور کا جواب دین نہایت ضروری تھے۔ اس لئے الحمد مذہ کہ کتاب فالور کا جواب دین نہایت ضروری تھے۔ اس لئے الحمد مذہ کہ کتاب فالور کا جواب دین نہایت ضروری تھے۔ اس لئے الحمد مذہ کہ کتاب فالور کا جواب دینا نہایت ضروری تھے۔ اس لئے الحمد مذہ کہ کتاب فالور کا جواب دینا نہایت ضروری تھے۔ اس کے الحمد مذہ کہ کتاب فالور کی تھوں کے الحمد مذہ کہ کتاب فالور کی تھوں کیا دینا ہوں کے انہاں کے دینا نہایت میں کسار نے ناکھ کر چھیوائی ہے۔ "

ہندوستان کے علاوہ دیگر ممالک میں آباد مسلمانوں کوفتنہ قادیا نیت ہے آگاہی کے لئے جناب ہو پیر بخش صاحب کی بعض تصانیف کے عربی، فاری اور انگریزی تراجم بھی کئے گئے اور انہیں افغ نستان، معر، شام، عراق اور افریقہ وغیرہ میں مفت تقسیم کیا گیا۔ ماہنامہ تا سیران میں بابت دمبر، ۱۹۲۵ء میں لوگوں سے اس طرح گزارش کی گئے ہے:

ضروری گزارش

فعا کے نفل سے میرمال بھی فتم ہوا۔اب آئندہ سال کے افراجات کے واسطے انجمن کومر مائے کی مختلے ضرورت ہے۔ کیوں کداس مال معمو کی اخراج ت رسالہ کے ماہوار ایک کتاب ۸ م صفحات کی سمی بید" حافظ ایمان از فتند قادیان" فاری زبان میں تصنیف کی گئی اور ۲۲×۲۰ سائز 🐠 کر جیمیا کر مفت مسلمانان کابل وقندهاو بخارا و بلوچستان وخوست وغیرہ علہ قبہ حات میں سے تقسیم کی تئیں۔ کیوں کہ مرزائیوں کی طرف ہے ان علاقہ جات میں خاص طور پر جدو جبور کی ہوگئی تھی۔ اور فاری زبان میں انجمن تائدالاسدم كى طرف سے كوئى كتاب شائع ند ہون كا (۲) ای کتاب کا تر جمه عربی زیان می*ں کرا کر علاقه مص*حیت المقدی وبھرہ وبغداو وغیرہ میں مفت تقسیم کی تنئیں رجیسا کرنقول چھٹیات ہے آ کے برا میں ہوگا۔ (۳)ای کتاب کاانگریزی ترجمه چیوا کرملاقه مبنی مدراس ، ملایا ( ۱۲۰۰۰) ، بنگال ، رنگون و برہ (بر ، ) میں تقبیم کرایا گیا۔ بیتمام افرا جات کا بوجھ المجمن کے متعل کی ہے پر پڑھا۔" تحریر وتصنیف کے علاوہ جناب بابو پیربخش تقریر کے میدان کی دی ایک خاص مقام کے دومل تھے۔ ۲۰ ماری ۱۹۲۱ و کومنعقد ہونے والے'' جلسہ اسلامیان قاریان'' کی روداد بیان کرتے ہوئے محرر لکھتے ہیں: "جناب بابوصاحب موصوف نے اپنی ۱۱ صفحات کی نہایت مدل اور دلچپ مطبوع تقریر" اثبات حیات سے "مختر گر منظر اند تمہید کے بعد سنانی شروع کی۔ اس تقریر کی لطاف نے جلسہ میں ایک خاص شان بیدا کر دی۔ لفظ لفظ پر جسین وآفرین کی صدائیں بلند ہوتی ہے۔ "در حقیقت جس تحقیق ہے ایک مدل اور کمل بحث بابوصاحب نے بلند ہوتی ہیں۔ "در رحقیقت جس تحقیق ہے ایک مدل اور کمل بحث بابوصاحب نے ایک مدل اور کمل بحث بابوصاحب نے دائیات حیات بی گری ہے، میدانیوں کا حصہ تھا۔ کسی نے خوب کہا ہے" لکل فن رجال ول مقال مراک مقال میں مناظرہ کا خاص ملک ودیعت ہے۔"

جناب بابو پیر سی نویک دینی ادارے الجمن تا ئیدال سلام کی بنیا در کھی اوراس کے تحت ماہنامہ رسالہ بنام میں الاسلام ، لا ہور'' جاری کیا۔ اور اس کے لئے مندرجہ تواعد دضوابط مقرر کئے:

ا ۔ اس الجمن كا نام" الجمن تائيدال الديم ہے۔

٣ ۔ ہرمسلمان خواہ کسی شہر یہ گاؤں کار بے والا ہو جمبر بن سکتاہے۔

ال برایک ممبرکو کم از کم عنده ما بواردینا صوفری ہے۔

۳۔ اگر کو کی صاحب حسب تو ٹیق حیثیت خود زیادہ میں بناچ ہے تو مشکوری کے ساتھ انجمن قبول کرے گی۔

۵۔ الجمن عقائد باطلہ کی تروید تہذیب کے ساتھ کرے گی اور الی کو پولٹیکل امور میں
 چکود قبل شہوگا۔ صرف مذہبی عقائد پر بحث کرے گی۔

المجمن کے تحت فقد قادیان کی جانب سے جاری ہونے والے وہ المسارات اور پی فلیٹ اور مضاین اور نقار بر کارد کیا جاتا اور عوام الناس کو حق کتی ہے آگا ہ کیا ہاتا۔ ماہنامہ رسالہ میں رو قادیا نیت پر مضامین اور افتراسات شائع کئے جاتے اور علاء اہلسنت کی رو قادیانیت پرمطبوعہ کتب ہے بھی عوام وخواص کومطلع کیا جاتا۔ انجمن کی جانب ہے اکثر اوقات روقادیا نیت پررسائل مفت تقلیم کئے جاتے اور اس سلسلے میں لوگوں سے مالی تعاون کی ایک بھی جاتی جاتی مقام پر جناب با بو پیر بخش مسلمانوں ہے التماس کرتے ہوئے لکھتے ہیں بھی

التماس ضروری براور ن اسلام: مرزائی صاحبان کی غلط فبیبول کو دور کرنے کے واسطے ایک انجمن تائید الاسلام فبول کے ساتھ مرزائی صاحبان کو یغرض اصلاح جواب دیتی رہے گی ، قائم ہوئی ہے۔ اور اللہ مال اس کا رخیر میں مدود بنا چاہیں اور المجمن کا ممبر بننا چہیں آو اپنی نام لکھ کر المجمن میں بھیج دین اور ویٹی جماعت ہیں حصہ لے کر تواب دارین کے متحق بنیں ۔ کیوں کہ مرزائی صاحبان کی ایک المجمن قائم ہوئی ہے جو کہ چھوٹے چھوٹے رسالہ جات مفت تقدیم کرتی ہے اور اپنے عقبی فریک کے مسلل کا کرعام مسلما توں کو دھوکہ دے کر بہائے جی جن کا جواب دینا نہایت ضروری ہے۔

(اللَّمْس: بيرِبْنْ پنشز بوسمْاسْرلا بؤب بياني درواز ومكان زيلدار)

جومسلمان اس رسالہ کے ساتھ مالی تعاول کے ان کے نام اور رقم کی تفصیل بھی رسالے کے آخر بیس شرکع کی جاتی۔ ماہنامہ تائید الا تعام کے ساتھ مالی تعاون کرنے والوں کی فہرست میں دواہم علمی شخصیات زیرۃ العارفین حضرت ہیں۔ عیت علی شاہ صاحب اور قاضی فضل احمرصا حب کورث انسیکٹر لدھیانہ کے تام بھی فدکور ہیں۔

جنب بابو بیر بخش اپنی تصانیف میں علاء اہلے تنت کی روقا دیا ہے براکھی جانے والی کتب کا تعاد میں بھی جانے والی کتب کا تعاد فت کے والی کتب کا تعاد میں بھی پیش کرتے۔ انجمن تائید الاسلام کی کا اور کی ایک ایٹا ہوت کے مرورتی کے اردگر و بیا طلاع ورج ہے:

" حجة الله البالغه يعني سيف جِشتيا كَي مصنفه علامه زمان قطب ووران حضرت

خواجہ سید مہرعلی شاہ صاحب (زادالقد فیوسہم)۔ دنیا بھر کے علماء نے تسلیم کیا ہے کہ عالم نہ نظر میں مرزا قادیانی کارداس ہے بہتر نہیں کیا گیا۔''

رسال المعالم الماس ، بواربابت ماه نومبر و ١٩٢٠ ء كيمرور آپرياطلاع تحرير ب:

صدر المعلاع: افادۃ الدنہام مولفہ حضرت مولا نامحمہ انوار القد صاحب مرحوم (صدر الصدور، حیدرا مار در ) تر دیدمرزامیں یہ دوجلدول کی شخیم بے نظیر کتاب جو بڑی جستجو سے تین (۳) نسخ المریم بیجائے ہیں۔علاء فوراً منگالیں۔''

جب مصنف و معنف المعنف المعنف المعنفول كتحت يم و عرصه كے لئے رساله تائيد الاسلام كى اش عت روك ول الفاظ مت علامه قاضى نفنل احمد لدهيانوى (مصنف كله فضل رضائى بجواب اوہام غلام قاديولى معنوس پراپئى ناپينديدگى كا اظہار'' انقلاب زفاف حاضر و' بيس ان الفاظ بيس فرمايا:

" جهارے محترم دوست مولوی با بو پیر بخش من بے نے رسالہ تا ئید الاسمام لا ہور کو بند کر دیا اور نہایت اہم دینی کام کو چھوڑ دیا۔ " (مغیرر رسان میں میں اور میاد بور ماد بنوری و مین )

جناب بابو بیر بخش ۱۹۱۳ و میں اپ عبد کے فقر اغت کے بعد ہے مسلسل سولہ (۱۲) سال تک مرزا قاد یائی کے فقے کا مقابلہ کرتے ہے۔ مران کے مرفریب ودھوکہ دائی کا منہ تو ثر جواب دیتے دہے۔ اپنی کتب، رسائل، مطابہ ن اور اجسنت کے دیگر بزرگوں کی تصانیف کے ذریعے لوگوں کے اس فتنہ ہے مطبع وہا گاہ کرتے دہے۔ مرزا ئیوں کی جانب سے جاری ہونے والے ہراشتہار، پمفلیف مزیک اور فیڈٹر بل کا آپ عقلی اور نقی وال کے دو فریاتے۔ جناب بابو پیر پخش نے اپنے انتھا میں گاؤں کے ذریعے مرزا غلام احمد قادیو ٹی کے فلاف اسلام دعاوی، عقا کہ باطلہ اور گراہ کن الب بات کی دھجیاں مرزا غلام احمد قادیو ٹی کے فلاف اسلام دعاوی، عقا کہ باطلہ اور گراہ کن الب بات کی دھجیاں بھیر کر رکھ دیں۔ آخر کا رعقیدہ قتم نبوت کی پاسائی کرتے ہوئے مئی دیا جادی میں اس

جاب المريز الركال الامرى

دارفانی ہے کوچ کر گئے۔

جناب بابو پیر بخش کے وصال کے بعد می کے ۱۹۳۷ء سے می ۱۹۳۳ء یعنی با خی سال کے دوسالہ تا ئیدالاسلام کے اجراء کی فہدواری جناب میاں قمر الدین صاحب نے سنجہ لیں میں مسلمہ تا ئیدالاسلام ، بابت ماہ جون ، ۱۹۳۴ء کے شارے بیل جناب بابو پیر بخش کی خدمات میں ایسے بوئے مضمون نویس وقتی محترم تحریر کرتے ہیں:
"خرو یدمرزائیٹ میں اور حضرات نے بڑھ جڑھ کر حصد لیاان بیس دسالہ تا ئیدالاسلام کے

بانی محترم جناب یا بو بیران کساحب مرحوم ومغفور ایک امتیازی خصومیت رکھتے ہیں۔ جناب میال صاحب نے پر شار سے عبدے سے پنشن کینے کے بعد بھائی درواز و ل ہورے تر ویدمرزائیت کے معلم تائیدالاسلام کا اجراء کیا اور ان کی وَاتّی قابلیت ے اس رسالہ کو بہاں تک ترتی دی ور کھا کالد ند صرف ہندوستان بلکہ بیرون ہند مثلاً افغانستان ، افریقه،مصر، شم م بر ماوغیره مماطل می کثرت ہے جائے لگا۔میاں صاحب مرحوم نے اپنے مشن کورسالہ تک بی محدود نہیں رہا چھوٹر دیدمرزائیت بیں کئی کتاجیں بھی تصنیف فرما تھی۔عربی اور انگریزی میں رسالے شان کے تا کہ اسل می ممالک اور بورپ میں مرزائی حقیقت ہے بورے طور پرآ گاہ ہوجا تھی۔ 🐧 🏎 موصوف باوجود پیرانی سالی کے،جس جوان ہمتی ہےاور تند ہی کے ساتھ سولہ سال برین کے اطویل عرصه اس عظیم انشان کام کوسرانجام دیتے رہے، بیانبیں کا کا حصہ تھا۔ یقینانصر کے ای ان کی مدد گاراور مؤیدتھی۔ای سے ان کامشن دن دونی اور رات جو گن تر تی کرتا کیا۔ اور ایوں سے یو چھتے جن کے سینے پر ان کی تحریری مونگ ولتی رہتی رہیں اور ہر میدان میں مرز ایکو کومیاں صاحب کے مقابلہ میں ذلیل ترین تنگست نصیب ہوتی رہی۔ آخروہ وقت آ پہنچا کہ جب ہر ایک انسان د نیوی تعلقات کوچھوڑ کرا ہے خالق حقیق کے ہاں جانے کے لئے تیر ہوتا ہے۔ وفات سے پہلے میاں صاحب نے رسالہ کا فنڈ اور کتب خاند ٹرسٹیز مقرر فرمانے کے بعد محتری وکری جناب میاں قمر اللہ ین صاحب رکیس اجھرہ کے بیر وفر مادی اورخود می کا اللہ اللہ میاں محتری وکری جناب میاں میں دخلے قانی ہے عالم جودانی کی طرف رحلت فرمائی۔ انالتدوا ناالید وجعون۔

سولوں تعفظ عقائد اسلام این اس ولہویں جلد میں جن ب بابوییر بخش مرحوم کی تین کے اور ماہنامہ تا ئیر الاسلام میں طبع ہوئے والے مضامین اور چندرسائل کو شائع کرنے کی ساوے حاصل کر دہا ہے۔ اس مجموع میں چند مقامات پر اصلاح طلب عہارات کی تھیج کی گئی ہے جب کی مقامات پر عمارت کی وجہ سے حذف ہے یا غیر واضح ہے وہال (۔۔۔۔۔) کا نشان افارہ انگلے۔

شخفین وتر عیب علامه محموعثان قادری بر کاتی

## بسم الله المحمن الوحيم محمده و نصلي على رسو له الكريم تر و يرقبرت وركشمير

برا دران اسلام بعرزا صاحب کا قاعدہ تھا کہ وہ اپنا مطلب منوانے کے لئے جموٹ استعال کرلیا کر منے میں جیسا عوام کا دستور ہے کہ ایک جھوٹ کو بچ ٹابت کرنے کے واسطے بہت ہے جھوٹ وہ کا گئے ہیں۔ مرزا صاحب نے پہلے یہ جھوٹ تراش کہ " حضرت عیسی الفلیلا کی قبر ملی والا نیار میں ہے"۔ اور اس جموث کے مج کرنے کے واسطے جھوٹ بولا کہ" تبت ہے ایک کی برآ مد ہوئی ہے، اس سے ثابت ہے کہ سے ہندوستان میں آیا اور کشمیر میں فوت ہوا۔ اور محلہ خانیار شہرسر ینگر میں اس کی قبر ہے'' یمگر نہایت افسوں سے نکھاجا تاہے کہ تبت والی انجیلی میں یہ ہر گزنہیں نکھا کہ حضرت مسیح النظمالة سرينكر مين فوت موئ اورمحله خانيار من معلول وعديد بلكه وبال تولكها ب كه '' حصرت من التكنيفي ٢٩ ريرس كي حمر مين والهن ملك المواتين على ميخة اوروباب حاكران كو وا تعدصلیب در پیش آیا ورصلیب برانکی جان نکل کی .. اور ار محم منت یاس مدفون ہوئے اورای جگدائی قبر ہے'۔ جبیر کہ دوسری جاروں انجیلوں میں لکھا ہے اور لطف بیر ہے کہ مرزا صاحب اپنی کتاب''اتمام جحت'' کے ص ۱۹ و ۲۰ کے حاشیہ کر سے کے جی تے جیں کہ " حضرت ميسى كى قبر بلدة قدس بين باوراب تك موجود ب،اس يرايك و فايا الواب، اور دہ گرج تمام گرجاؤل ہے بڑاہے، اس کے اندر حضرت تیسی کی قبرہے'' ' یکھر''ازالہ اوہام جدد ۲ ''میں تسلیم کرتے ہیں کہ'' یہ سچ ہے کہ سے اپنے وطن گلیل میں فوت ہوا اور وہاں اس کی قبرہ "اب اخیر میں تصد گھزایا کہ سے صلیب سے خلاصی پاکر سرینگر تشمیر میں آیا
اور وا قد صلیب کے بعد ۸ مرس زند ور وکر قوت ہوا اور کلد فا نیار تشمیر میں اس کی قبرہ جو
کر' بیزا کیا۔' کی قبر شہور ہے۔اس واسطے ہم روی سیا ہ ''مسڑ گولس اوکر و ج'' کے لکھے
ہوئے عالیہ کی قر شہور ہے۔اس واسطے ہم روی سیا ہ ''مسڑ گولس اوکر و جی ان تاکہ
مسلما اور کو معلوم و کہ مرزاصا حب دروغ گوئی میں کس قدر دلیر سے کہ وا قد صلیب کو جو
بعد میں واقع ہو واسکو محقوم کر دیا اور اپنا آتو سیدھا کرنے کی کوشش کی۔افسوس! آگر کوئی
دوسرا مولوی ایس کر تا تو مرا اور کی محت کو 'میود یا نہ'' کہدکر مور داعنت کا فتو کا دیے۔ گر فود
جو چاہیں سوکریں۔اب ذیل میں محضرے عینی النظمی لا کے حالات سیر ہندوستان و تبت و
ویکھوٹھل جائے ہیں جن سے مرز میں جب کا جھوٹ کھل جائے گا''۔
دیکھوٹھل جہارم:

'' پھر جلدی سر زین اسرائیل بی ایک بی پیدا ہوا' خود خدا اس بچہ کے منہ ہے بولداورجسم کا بھچکا رو اور روح کا عظیم ہوتا بتایا' ( ) '' پیخدائی بچہ جس کا نام بیسی رکھ گیا بچپین ہی ہے گرا ہول کو و بہ کے ذریعہ گنا ہول ہے جا ہے حاصل کرنے کی ترغیب دکھ گیا بچپین ہی ہے گرا ہول کو و بہ کا دریعہ گنا ہول ہے جا ہے حاصل کرنے کی ترغیب دے در کرایک خدا کی پرسٹش کرنے لگا'۔ (۱۰):'' جب بیسی سام ایک خرکو پہنچا کہ جس عمر میں اسرائیل لوگ شادی کیا کرتے ہے'۔ (۱۲):'' یو وہ ووٹ کی جب بیسی جب چپ جو الدین کا گھر چھوڈ کر پروشلم سے نکل گیا ورسوداگروں کے ساتھ فندھ کی طرف روانہ ہوا'۔

فصل پنجم:

د ٔ جگن ناتھ ، راج گڑھ ، بناری اور دیگرنز ک شبروں میں وہ چھ برک رہا''۔

(۱۲) عیمی و بدول اور پُرانول کے البامی ہونے سے انکاری تھا کیونکہ وہ اپنے چیرؤوں سے کہتا تھ کدایک قانون مبلے سے انسان کی رہنمائی کے لئے ٹل چکا ہے'۔ (۲۲): "عیسیٰ نے کہا مور کیا ہے '۔ (۲۲): "عیسیٰ نے کہا مور کیا ہے اس کرو کیونکہ وہ سن نہیں سکتیں'۔

فصل ششقه

(۱) .... " بربموں اور کھتر ایوں نے عینی کے ان اپدیشوں کو جو وہ شودروں کو دیا کرتا تھا من کر اسے قبل کی تاریخ کر دیا تھا من کر اے قبل کی تھا ہوں کے اس منصوب ہے مطبع کر دیا تھا وہ رات بی کو جگن ناتھ ہے فل کا 'ڈران) : "اس وقت عینی نیپال اور جہ لیے کے پہاڑوں کو چھوڈ کررا جیوتا نہ جس آنکا اُ۔

فهل مشتم:

'' عیسی کے اپدیشوں کی شہرت گردونو اسٹ سکوں میں پھیل گئی اور جب وہ ملک فارس میں داخل ہوا تو ہو ہا۔'۔(۱۴):'' لیکن داخل ہوا تو یوج ریوں نے ڈرکرلوگوں کواس کا اید میں سننے سے تنع کر دیا''۔(۱۴):'' مالکی قسم کی تری کے کہا پناراستہ پکڑا''۔ خدا کے فضل سے معترت میسٹی نے بلاکی قسم کی تری کی کہا پناراستہ پکڑا''۔ فصل تہم:

" عیسی جس کو خالق نے گرا ہوں کو سے خدا کا رستہ بتائے گئے ہے بدا کیا تھا، ۲۹ برس کی مریس ملک اسرائیل بیں واپس آیا"۔ مریس ملک اسرائیل بیں واپس آیا"۔

فصل ديم:

(۱) '' حضرت بیسی اسرائیبوں کا حوصلہ جو ناامیدی کے چاہ میں گرنے والے وقعے قدا کے کلام سے مضبوط کر تاہوا گاؤں گاؤں گاؤں گیرا۔ اور ہزاروں آ دمی اس کا اپدیش سنے کیلئے اسکے بیچھے ہوئے''۔ (۲):''لیکن شہرول کے دکام نے اس سے ڈرکر جا کم اعلی کو جو پروشلم میں

ترديد فنر مسيح

ر ہتا تھ ،خبر دی کے بیسلی نامی ایک شخص ملک میں آیا ہے اور اینی تقریر وں سے لوگوں کو حکام کے برخلاف جوش ولاتا ہے، لوگوں کے گر وہ بڑے شوق ہے اس کا پدیش سنتے ہیں''۔ (m) فالمالي يريروشكم كے حاكم" فياطول" نے تتكم ديا كدوا عظائيلى كو پكر كرشېريس لاؤ اور دکام کے سامنے پیش کرو گراس غرض سے کہ عوام میں ناراضگی ند تھیلے، بااطوس نے يوج ريول اور غالي جراني بزرگول كوظم ديا كه مندريش اس كامقدمه كرين " . (۴): "اي ا شاء میں بیسی اید میں فران اپروشلم میں آن پہنچاا ورتمام باشندے جو پہلے ہے اسکی شہرت س مج تھاس كا كان إراكى چيوائى كے لئے كنا " (٢): " تيسىٰ نے ان ے کہا ' بن نوع انسان وشوں کو کی کے باعث تباہ ہورہے ہیں ' کیونکہ اندھرے اورطوفان نے انسانی بھیروں کو روائ کردیا ہے اورانکا گدریا کم بوگیا ہے'۔ (2): '' لیکن طوفان بمیشنبیس رے گا اورا ند **غیرانگ**ل چھا یا رے گا مطلع پھرصاف ہو جائے گا اور آسانی نورروے زمین پر پر چکے گا اور مراہ چھ بی اپنے گدر یا کو پر پالیس کا '۔ (١٠): '' یقین رکھوکہ وہ دن نز دیک ہے جب تم کو اندیکے ہے رہائی ہے گ' توتم سب مل کرایک خاندان بنو کے اور تمہارا دشمن جو ضدا کی مہر بال کی پروانیں کرتا 'خوف ہے کا نے گا''۔(10):"ال ير بزرگول نے يو جيما كيم كون ہو؟ اور كا كسے آئے ہو؟ ہم نے پہلے بھی تمہارا ذکر نہیں سا۔ ہم تمہارے نام سے واقف نہیں میں (۱۱): "عیسیٰ نے جواب دیا کہ میں اسرائیلی ہوں میں بروشلم میں پیدا ہوا اور میں معلقہ کم میرے بھائی حالت غلامی میں یز ہے رور ہے ہیں اور میری بہنیں کا فروں کے ہاتھ میں بھر کے وزاری كردى ال "\_

فصل يازوجم (۵) .... "اس اشاء يس عيسي آس پاس كے شهرول بيس جا كر ضدا كا يجا راسته

ترديد قبر مسيح

بنا تار ہا' اورعبرانیوں کو مجھا تار ہا کہتم صبر کروتمہیں بہت جلدر ہائی ہے گی'۔

فصل دواز دہم .... ' یروشلم کے حاکم کے جاسوسول نے اسے کہا کدا سے نیک مرد! ہمیں بٹاؤ کر جانچنے قیصر کی مرضی برتیں یا جلدی ملنے والی رہائی کے ختظر رہیں ؟' (۲): ' عیسیٰ جان گیا کہ جاسوس ہیں اور جواب ویا کہ میں نے تمہیں بیڈییں کہا کہ قیصر سے رہائی یا ڈے۔بدی میں دویا ہوا آتمانی رہائی یائے گا'۔

فصل سیز دہم 🚅 🚅 🚅 بینی اس طرح تین سال تک توم اسرائیل کو ہر تصبے اور ہرشہر میں ،سر کول اور میدانوں کے بیاب کرتا رہااور جو پھھاس نے کہاوہ ی وقوع میں آیا''۔ (۲): "اس تمام عرصه من حالم المون كي جاسور الحكي كل كاروائي و يجهة رب" الح. (٣): ' دلیکن پلاطوس حاکم بیسی کی وقع بیزی ہے ڈراجس کی نسبت لوگ یہ بیجھتے تھے کہ وه لوگوں کو بادشاہ بنے کیلئے ورغلاتا ہے تعدم نے ایک جاسوں کوتھم دیے کہ وہ عیسیٰ پر الزام لگائے۔(٣): "تب الزام لگائے جانے معلومیا بیوں کومیٹی کی گرز آری کا تھم دیا گیا۔ اور انہوں نے اسے گرفتار کر کے تاریک حوالات کی لید کے دیا۔ جہاں اس کوطرح طرح كے عذاب ديئے كئے، تاكہ وہ مجور بوكرا يے جرم كا البال كي اور يھانى يائے"۔ (۵): '' عیسیٰ نے اپنے بھائیوں کی ابدی خوشی کو مد نظر رکھ کر صبر وشکر کے اتبے خدا کے نام تکالیف کو برداشت کیا"۔ (۲۱):" تب بلاطوں جا کم نے اس گواہ کوطلب کیا جمع نے جا کم کے حکم ہے میسی کو گرف رکیا تھ۔ وہ فخص پیش ہوااور میسیٰ کو کہا کہتم نے جو پہلکا کہ ہو جو آسان پر باوشامت كرتا ہے ال نے لوگوں كو تيار كرنے كے واسطے مسى بھيجاہ، كيا أن مين تم نے ا بيخ آب كواسرائيل كا إوشاه بمونانبين جنكا يا تها؟ " (٢٢): " بجرعيسيٰ نے اس كوشا باش كبا كرتم معاف كتے ج وَ كے كيونكر جو كچوتم كہدرہ ہوتم اپنے ول سے نہيں كتے۔ تب عيني

نے حاکم کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ اپنی شان کو کیوں پید لگاتے ہواور کیوں اپنے ، شختوں کو جمعوث ہو لئے کی ہدایت کرتے ہو جبکہ تم اٹسی کاروائی کے بغیر بی بیگناہ کو بھائی دینے کا اختیار کی بھی ہو'۔ (۲۳): ''ان القاظ کوئن کر حاکم غصہ بیل آگ کی بگولا ہو گیا اور بھیلی پر موت کا شخص کی گئے نے اور باتی دوچوروں کو بری کرنے کا تھم دیا''۔

فصل چہاروہ میں اسلامی کے گئے اور ان صلیح اللہ اللہ اللہ اور ان دو چوروں کو پکڑلیا اور ان کو بھائی کی جگلے جو اس کے اور ان صلیح اللہ بیرجوز جین جیں گاڑی گئی تھیں، چڑھا دیا"۔

(۲): ''عینی النظینی اور اور چیار میں کے جسم دن بحر لنگتے رہے جو ایک خوفناک نظارہ تھا۔

اور سپا جیوں کا ان پر برابر پہرو ( کی لوگ چاروں طرف کھڑے دے ہے، بھائی یافتوں کے رشتہ دار دعا ما تھتے رہے اور روتے دیے اور (۳): '' آفاب خروب ہوتے وقت بھٹی کا دم نظار اور ان نیک مرد کی روح جسم ہے گئے ہو گر خدا ہے جو لی '۔ (۴): '' اس طرح ابدی روح کے پرتوہ کی زندگی کا خاتمہ ہوا، جس کے ایسان کی شکل میں ظاہر ہو کر خت گنہا روں کو بھٹی اور بہت تکلیفیں اف کی کئی '۔ (۵): '' اس اثنا ہی کی خواں اپنے عمل بدے سبب سے انبوہ عالم می فرا اور بیسی کی لاٹس اس کے والدین کے قائے کی جنہوں نے بھٹی گاہ کے ابور انکے شوروف س سے آسان کی والدین کے قائے گے دیا گئے کے لئے آ نے پاس بی اسکو ڈن کرویا، لوگوں کے گروہ در گروہ اس قبر پران کی سبب سے پاس بی اسکو ڈن کرویا، لوگوں کے گروہ در گروہ اس قبر پران کی سبب سے پاس بی اسکو ڈن کرویا، لوگوں کے گروہ در گروہ اس قبر پران کی اس کا گئے کے لئے آ نے گئے اور ان کے شوروف سے آسان کو نج اٹھا''۔

براوران اسلام! حطرت عینی النظیمالی اس اواغ عمری کی تصدیق می ماصاحب بدی الفاظ کرتے ہیں: "جبکہ بعض نبی بدھ ذہب میں داخل ہوگئے ہے، تو صرف ما کا حضرت عینی النظیمالی اس ملک میں آ کر بدھ ذہب کے رد کی طرف متوجہ ہوتے اور اس فرہب کے رد کی طرف متوجہ ہوتے اور اس فرہب کے رد کی طرف متوجہ ہوتے اور اس فرہب کے رہ کی طرف متوجہ ہوتے اور اس فرہب کے رہ کی طرف متوجہ ہوتے اور اس فرہب کے رہ کی خواول کو ساتے سوالیا ای وقوع میں آیا۔ اس وجہ سے حضرت مینی النظیمالی کی سوائح

ترديد قاير مسنح

عمر کی بدرده قدیم ب مثل کاهلی گئی " ... ( و کهوه شیرمندر به منحر ۱۱۰۱۰ کتاب دار هنیقت ، مصفه مرزاصا نب ) جب مرزاصا حب تسليم كرتے بين كدموانح عمرى حضرت عيني التكليفيز بدھ ندہ ہے ہیں گئی اورای سوانح عمری کوہم نے روی سیاح ''مسٹر کولس لوٹرڈ ج''جس نے بدھ ذہا والیل کی برانی کابول سے بدھ ذہب کے بوجار بول سے مقام"لید" دارا لخلا فہلداری کے شمیرے حاصل کر کے فرانسی اورانگریزی زبان ہیں شاکع کی۔اس كتاب كانام" يول و كى نامعلوم زندگى كے حالات "ب\_اس كتاب سے او پر ہم نے اختصار کے ساتھ اصل عرب تھی کر دی ہیں،جس سے روز روش کی طرح ثابت ہے کہ حضرت ميسلى التلفظ جوده بران في من شده يارآئ - ملاحظه بو'' آيت ببلي فصل پنجم'' جب تیره چوده بری کی عمر میں ہندو بیان کی طرف آیااورصلیب کاواقعہ ۱۳۳۳ برس کی عمر میں وقوع میں آیا ہتو ثابت ہوا کہ مرز ا کائید می گھڑت قصد کہ صلیب کے بعد سے تشمیر میں آیا تھا، بالکل نمط تابت ہوا۔ کیونکہ اس پرمسلما دیں پیسمائیوں اور میبود یوں کا اتفاق ہے کہ صیب کا واقعه اس وقت چیش آیاجب که سیح کی تعلیم سی کی تحی اور بده مذہب والی سوا مح عمري من جس پر مرزاصاحب كو بزاناز ب، ال مي «فعل هم» آيت اول' ميں صاف ککھا ہے کہ حضرت میسی النکامی بعد سقر ہندوستان و قائب انتیں برس کی عمر میں ملک اسرائیل میں واپس آیا۔ جب تیرہ برس سے ۱۲۸ برس تک معرف الفائل این وطن ہے ہا ہرر ہے اورای عرصد میں سیاحت کی اور تبت و تشمیر ہے واپس جاروں ہی تین برس تک وعظ کر کے ۳۳ مربرس کی عمر میں بھانسی دیئے گئے اور وہیں انکی قبر بنائی کی جیسا کہ "" أيت يانج قصل جهارم" من لكها هي: "عيني التَّلِيكِ كي لاش النِّي والدين مح حواله كي ، جنہوں نے پیانی گاہ کے قریب ہی اسکو فن کر دیا''۔ اور اس قبر کی تصدیق انجیل بھی کرتی ترديد قبر مسيح

ہے، چنانچ "انجیل" میں تکھاہے: "بوسف نے لاش کے کرسوتی کی صاف چادر میں لیمٹی اور است اپنی فی قبر میں جو چٹان میں تھی، رکھی اور ایک جوری بتھر قبر کے مند پر تکا کے رہے دی میں اور ایک جوری بتھر قبر کے مند پر تکا کے رہے دی ہوں دی ہوں ہوں ہوں کا سے دیا ہوں ہوں کا سے دیا ہوں ہوں کا سے دیا ہوں کا سے دیا ہوں کا سے دیا ہوں کا ہوں کا سے دیا ہوں کا سے دیا ہوں کا سے دیا ہوں کی اور ایک ہوں کی سے دیا ہوں کی اور ایک ہوں کی اور ایک ہوں کی اور ایک ہوں کی ساتھ ہوں کی سے دیا ہوں کی ساتھ ہوں کی ساتھ ہوں کی سے دیا ہوں کی اور ایک ہوں کی اور ایک ہوں کی ساتھ ہوں کی ساتھ ہوں کی ساتھ ہوں کی میں کا کہ دیا ہوں کی ساتھ ہوں کی ہوں کی اور ایک ہوں کی ساتھ ہوں کی ہوں کی ہوں کی ساتھ ہوں کی ہوں کی ہوں کی ہوں کی ہوں کی ہوں کی اور ایک ہوں کی ہوں ہوں کی ہوں ہوں کی ہو کی ہوں کی ہوں کی ہوں کی ہوں کی ہوں کی ہوں کی ہو گوئی ہوں کی ہو گوئی ہوں کی ہوں کی ہو گوئی ہوں کی ہوں ہوں کی ہوں کی ہوں کی ہوں کی ہوں کی ہوں کی ہو گوئی ہوں کی ہو ہوں ہوں کی ہو کی ہو ہوں کی ہوئی ہو گوئی ہوں کی ہوں کی ہو گوئی ہوں کی

(ريحونجا من ، وب٤١٠ " يت ١٠٧٠)

'' انجیل مرقس نیست کان: ''لاش بوسف کو ولا دی اوراس نے مہین کپڑا مول لیاتھ اور اسے ا تار کے اس کپڑ ( کے گفتا یا اور ایک قبر میں جو چٹان کے پچھ کھودی گئی تھی، اسے رکھا اور اس قبر کے درواز سے پرلیک تھر ٹکا یا۔ (دیکھوانجیل مرقس،باب ۱۱ تینہ ۲۰۱۰ س)

پس جب روی سیا کی مری النظی الا اور دوسری الجیلوں سے نابت کے کہ تک کی قرم کی النظی الا اور دوسری الجیلوں سے نابت کے کہ تک کی قبر کھائی گاہ کے قریب گائی گاہ اور ای جگہ دہ وفن کی جمیر ، تو پھر مرز اصاحب کا بیکنا کہ 'دمیج کی قبر سمیر سے '' بالا جمیل ہے ۔ ور شاو کی مرز الی کسی کتاب ہے ، جس طرح ہم نے بدھ ذہب کی سوائح عمری سے قابت کیا ہے کہ جسی النظیمی النظیمی النظیمی النظیمی النظیمی اللہ عمری کی سوائح عمری سے عمری کے اور ویزی ای کی میری ۱۲ برس کی عمری واپس ملک اسرائیل میں گئے اور ویزی ای کی تیم بیس واپس ملک اسرائیل میں گئے اور ویزی ای کی قبر ہے۔

مرزائی صاحبان بھی اپنے مرشد کی حمایت میں کی آب بیش کریں جس میں النظامی کا ب بیش کریں جس میں لکھا ہو کہ بیسی النظامی بعدوا قد صلیب کے ہندوستان میں آ مے اور جم میں فوت ہو کرمحلہ خانیار میں مرفون ہوئے۔ جب تک بیٹ دکھا دیں اور جم دعوی سے میں کہ ہرگز شدد کھا سکیں گئے تب تک مرزاصا حب کا یہ کہنا غلط ہے، بلکداغدط ہے کہ بورا من کی قیم حضرت عیسی النظیمیٰ کی قبر ہے۔

مرزاصاحب کابیلکھنا بالکل خلاف عقل ونقل ہے اور ہنسی کے لائق ہے جوانہوں

نے لکھا ہے: ''جبکہ خدا تعالی نے حضرت عیمی النظیفانی کو واقعہ صلیب سے نجات بخشی تو انہوں نے بعدا سکے اس ملک میں رہنا قرین مسلحت نہ بھا''۔ (دیموہ شیری ارواضیت) کیا خوب کے میسب تھی یہ چند گھنٹوں کی قید؟ جس سے سے نے نجات پائی میدا کی لطیفہ ہے۔ جیس کہا گیا جو الہ ہے ( بافند ہے ) کو بھائی کا تھم ہوا جب اسے بھائی کی جگہ پر لے گئے تو تو وہ عقل کا پتا ایس کی جمعے جلدی جلدی بھائی و سے لو کیونکہ میں نے گھر جا کرضرور کی کپڑا

ایابی مرزاط ی و لکود یا کہ سے نے بیانی یانے کے بعد سفر مندوستان کا کیا۔ وہ بیرنسی تھی یا خالہ بی کا محرفتی کہ سے صلیب سے نجات یا کر دخصت حاصل کر کے سفر پنجاب کو نکلے فررتو کرو! جس میں واسطے بہود یوں نے قیامت تک لعنت کی اور قبرسیج پر پہرہ لگار کھا۔ اور دوسری طرف تابت ہے کہ سے بائی سلطنت سمجھ کرصلیب دیا گیا تو ایسے حالات کے ہوتے ہوئے کوئی باہو ، المان کہ سکتا ہے کہتی صلیب سے نجات یا کرسٹمیر جاد گیا۔ کوئی ہے تو بتائے کہ ایسا شخص جس کی قول پر زا صاحب کوڑے مگائے گئے جن سے جانبر ہونا مشکل تھ۔ اورصلیب کے زخم اس تدر تعلیب استے کودیئے گئے کہ لیے لیے سیل اس کے اعضاء میں تفوے کئے جن ہے خون اس فلارٹ کا کہتے عشی کی حامت میں ایسا سخت بیہوش ہوا کہ مردہ سمجھ کردفن کیا گیاا ور تین دن' رائے قریم ہی مدفون رہا۔ کیونکہ مرزا صاحب تسليم كرتے ہيں كہ سے حضرت يونس النك كل طرح قبر عن من دن رہا۔ اب بتاؤ کہ یہ مراسر جھوٹ اور افتر اے کنہیں کہ ہمسے صلیب میں خات یا کر تشمير ميني'' ـ يبال جارے چند سوالات بين كوئي مرزائي جواب دے: ا ... مسيح كونجات كس في ولا أي؟ آيا بإلاطوس كاكو في تقلم بي جس كي تغيل جو في اور مسيح كو صلیب ہے اتارا گیااور سے کا تصورمعاف کیا گیا کوئی سند ہے تو پیش کرو۔

۲..... منتی کا علاج معالجہ کس ہیتال ش ہوا' کیونکہ بیتوممکن نہ تھا کہ منتیج جس کو اس قدر عذاب صلیف پر دیئے گئے کہ مر گئے اور ڈن کئے گئے 'وہ خود بخو دقبر سے نکل آتے اور سفر کے قابل کو گئے۔

٣ ...... قبر پر جنب بر و تفااور تمام ملک میچ کا دشمن تفاتو پھراسکو کس نے قبر ہے نگالا اور کس نے الی سواری آئ کے ولئے مہیا کی کہ فوراً وہ ہندوستان میں پہنچ گیا اور پکڑا نہ گیا؟ ش میر ہوائی جہاز وں پر آیا ہوا گر ہے ہے اس وقت تو ریل گاڑی بھی نہتی کہ جس پرسوار ہوکر ہندوستان کو آتے ۔ ٹریسی تو کا ہم نہ کہ ہے سکتا تھ کدا ہے کمز ورکو ہندوستان پہنچ دیتا۔

مه ..... مین جب بھا گاتو انکا تھا قب ہے کی طرف سے کیوں نہ کیا گیا؟ تندرست انسان تو چوری بھیس بدل کر بھ گ سکتا ہے گر ہی ہے خت بیار کا بھا گنا ناممکن ہے جس کے پاؤں لیے لیے کیلوں سے زخی ہو گئے ہتنے وہ توایک قدم بھی نہ چل سکتا تھ۔ اگر دومرے جن زہ اُٹھاتے تو پکڑے کیوں نہ گئے؟

 جب سے مصلوب ہوا'اور بقول مرزاصا حب صلیب کے خدابوں ہے اس قدر بیہوش تھ کہ مردہ سمجھا گی' توقیر میں دم گھٹ جانے ہے کیونکر زندہ رہ جی گئیں ہے لیے قانبیں کہانسان بغیر ہوا کے زندہ رہ سکے؟

الد الر بقول مرزا صاحب من تشمیر می ۱۸۰ برس زنده ربان یک قدر عیمائی تشمیر می به این بیان نده به به بیان تاری ب کرمالیانوں کے دائ سے بہلے نہ تو کی سلمان اور نہ عیمائی مریک شمیر میں تھا۔ کیا ہے ہوسکتا ہے کہ جس جگہ بی اللہ ۱۸۰ برس رہے وہاں ایک آ دی بھی ان پر ایمان نہ لا ہے؟

تُرِديْد قارِ مَعِينِح

۵۰۰ ۱۰۰ گرئشمیر دالی قبرسیج کی قبر ہے تو پھرشبزادہ نبی '' پیزا صف' کی قبر کیول مشہور ہے؟
 مسیح کا لقب تو ہرگز'' بیزا آصف شبزادہ'' نے تھا اور یہ قبرشبزادہ نبی کی ہے۔

۸ میں اور اسا جبرہ تھی۔ اگر ہوت موسوی کا بقول مرزاصا حب چبرہ تھی۔ اگر ہوز آصف وال جب کی قبرہوتی تو بیت المقدی کی طرف مردے کامند ہوتا۔ لینی مغرب کی طرف سراور مشرق کی طرف پاؤں ہوتے۔ جیسا کہ یبوداور نصلا کی کا قاعدہ ہے۔ گر جوقبر سخمیر جس ہے اور کا مختل کی طرف ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ مردہ عیسائی ہواور مسلمانوں کے مقبرہ جس عدفون ہو۔ مرتاب ہے نے اس قبر کا نقشہ اپنی کہ ب اراز تھیقت 'کے ص روا پردیا ہے وہ طاحظہ کر کے جواجہ و کا جا ہے۔ کیونکہ بیٹنشہ یبود یوں اور عیسائیوں کی قبروں کانہیں۔ اس ثابت ہوا کہ شمیر والی قبر کا قاصف کی قبرے جواد شہزادہ نی ''کے نام سے مشہورتھا۔

 ترديد قبر مسيح

عِا كر چپ عِاپ زندگى بسر كركے مرفے سے كيافا كدہ؟ جبكہ كھوئى ہوئى بھيٹري ديگر مما مك پيس بھى بيس اور كھوئى ہوئى بھيٹرول سے گمراہ و كا فر مراد بيس۔ جيسا كه زبور پيس لكھا ہے: " پيل ان بيستركى طرح ہول جو كھوئى جائے بہك گيا ہول۔ (زبر بس ١٠)

۱۰ مرادا ما حب قبول کرتے ہیں کہ عبادالرحمن کبھی فوت نہیں ہوتے۔ جب تک وہ کام کمل نہ ہوجائے کی کے واسطے وہ ما مور ہوں۔ جب کھوئی ہوئی بھیٹر یں سیج کولیس اوران بٹس ہے کسی ایک ہے گئی سیج کونہ مانا اور بیسائی غرجب قبول نہ کیا' تو ٹابت ہوا کہ سیج قوت نہیں ہوئے' کیونکہ کشمیر کرفی ہوئی امرا کیلی جھیڑی یا باہندو ہیں یا مسلمان ہیں۔ لہذا نہ سیج کاکام کمنل ہوا اور نہ اسکی موت شعبے ہیں ہوئی۔

جب ایسے ایسے زبردست القصات اور اعتراضات اور براہین قاطع سے ثابت ہے کہ کشمیروالی قبر مسح کی قبر نہیں' تو متوصل ہے کہ جس شخص کی میہ قبر ہے (شہزادہ نمی یوز آصف ) اسکے حالات بیان کئے جا کیں تا کہ منانوں کو معلوم ہوجائے کہ مرز انے اپنی غرض کے لئے میں منگھوٹ تصد تصنیف کر لیا ہے کو تھے گئی قبر کو یوز آصف کی قبر کہتے ہیں۔ حالانکہ پہنے خود ہی قبول کر چکے ہیں کہ مسح کی قبر بلادشام ہیں ہے۔

مخفرعالات بوزآ صف

ملک ہندوستان کے صوبہ سولا بط (سولا بت) یس ایک و کی "جنسیر" گذرا ہے۔ اسکے گھر ایک ایک ہندوستان کے صوبہ سولا بط (سولا بت) یس ایک ایک ہندوستان کے صوبہ سولا بط آخر کا تام بوز آصف رکھا گیا۔ بعد پر در ایک جسن اور اخلاق وادراک اور عقل کا شہرہ ہوا اورا کی رغب ہے کہ نیا اور حصول وین کی طرف پانے کا عام غنظہ شہرہ آفاق ہوا تو ایک بزرگ جو کہ نہایت عابد و زاہد تھا جس کا نام " حکیم بلوبر" تھا ولایت لئکا ہے بحری سفر کرکے ارض سولا بط بس آیا

اور شہزادہ بوز آصف کی طرقات کے واسطے اس کی ڈیوری پر آیا اور ایک ضدمت گار کے ذریعہ سے فر ایعہ سے بوز آصف کی ضدمت میں حاضر ہوا اور سلام بجالا یا۔ شہزادہ کو ین کی باتیں اسکا استقبال کر کے نہایت عزت سے اپنے پاس بھایا۔ کیدم بلو ہر شہزادہ کو وین کی باتیں سکھا تا عبوت اللی کے طریقے ہے واقف کر تا اور دینا و مافیہ سے اس کو فرت دلاتا۔ پکھ مدت بعد شہزادہ اور این کے طریقے ہے واقف ہو گیا اور کیدم بلو ہراس سے دفصت ہو گیا۔ ایک و فعد شہزادہ اور این اس کو فرشتہ نے کہا کہ شہزادہ بوز آصف و دو افران اللہ کی جھے کو نو شرق شہرا کی سے دول اور مبارک باور تنہائی میں فرشتہ نے کہا کہ حقی سلاتی ہو۔ اور تو انسان کے جی کو نو شرکی اور کہا ہوں کر جمت اللی کی تجھے کو نو شرکی اور کہا کہ دول اور مبارک باوروں ۔ جب شبرا کھونے یہ تو شخری سی سجرہ کیا اور جی تعالی کا شکر کیا اور کہا کہ کہ جو کہ کہ اور اپنے یہ وورد گار کی طرف سے جو تھم کہ دوگ ہو روگ اور اپنے یہ وورد گار کی طرف سے جو تھم کہ وگا ہوں گا۔ اور اپنے یہ وورد گار کی اور سینے کہ کہ شرکی ہو گا۔ اور اپنے یہ وورد گار کی طرف سے جو تھم کہ وگا ہوں گا۔ اور اپنے یہ وورد گار گا اور سینے کے بیاں آون گل جانے کے سینے تارہ ہیا۔

یوزآ صف نے جم سا اور سنر کا اراد کا بھی کو ایا اور ان کوسب سے جھیایا۔
ایک روزآ دھی رات گذری تھی کہ وہی فرشتہ بیزآ صف کا اس آیا اور کہا کہ تا تیر مت کرو
اور فوراً تیر ہمو جو کہ بیزآ صف اُٹھ کھڑا ہوا اور سوار ہو کر اپنی رہ بیانک کہ ایک صحرائے وسیع میں پہنچا اور وہاں ایک چشمہ کے کنارے بڑا درخت کی جہ جب قریب پہنچ تو معلوم ہوا کہ نہایت ہی پاکیزہ اور شفاف چشمہ ہے اور نہایت ہی بی محصورت ورخت نومعلوم ہوا کہ نہایت ہی پاکیزہ اور شفاف چشمہ ہے اور نہایت ہی جو مصورت ورخت ہے۔ بید کھی کر بیزآ صف بہت نوش ہوا اور اس درخت کے نیچ کھڑا ہو گیا ہے جست تک بیز آ صف اس ملک میں رہا۔ اور لوگوں کو ہدایت و کین کرتار ہا۔ اس کے بعد پھر ملک سلا بط کو ہدایت و کین کرتار ہا۔ اس کے بعد پھر ملک سلا بط کو آ یہ دائے باب نے اس کے آ نے کی خبرس کر دؤسا ہوا مرا ملک کے ستھاس کا استقبال

کیا۔ پوز آصف نے ان سب کوتو حید اللی کا رستہ بتایا اور ان کے درمیان وعظ کئے۔ اس
کے بعد وہاں سے کوچ کی اور بہت شہروں میں وعظ کرتا ہوا ملک تشمیر میں پہنچا اور اس ملک
کے لوگول کو ہرایت کی اور وہیں رہا۔ یہانتک کہ اس کا وقت مرگ آن پہنچا۔ مرنے سے
پہنچا اس کے ایک مرید مسی ''یا بد' کوعما وت النی میں مشغول رہنے کی وصیت کی۔ اس
کے بعد یوز آ طف نے عالم بقاء کی طرف رصات کی۔

مفصل قبالاً به کیلئے ملاحظہ ہو کتا ب'' یوز آصف اور بلو ہر'' منز جمہ مولوی سید عبدالغتی صاحب عظیم آبادی تطبیعہ مطبع ہاتمی دبلی۔اور کتا ب'' اکمال الدین واتمام النعمہ'' عربی کاص ر ۳۵۸۔

اب ہم مرزائی صاحبان و کھنے دیے ہیں اور ایک سورو پیدے انعام کا وعدہ کرتے ہیں کہ دہ کی گاب سے بیٹا بھی کو کی کہ پوزا صف والی قبر جوشہزادہ ہی کے نام سے مشہور ہے۔ اس قبر بیل معزت میسی النظام کو دی ہوکر مدفون ہیں یا کسی تاریخ کی کتاب کا حوالہ دیں اوراس کا صفحہ سطرنوٹ کریں ہم خوش کی ہو کہ لیس کے۔ اگر وہ کسی کتاب سے خواہ وہ کتاب تاریخ کی ہوئے درکھا سکیس تو پھر قراآن و کی ہوئے کہ درحد یات نبوی پر مرزاکی دروغ بیانی کو ترجی نددیں اوراس فاسد عقیدہ سے تو بر کریں گی جد صلیب سنمیر میں آئے وروغ بیانی کو ترجی نددیں اوراس فاسد عقیدہ سے تو بر کریں گی جد صلیب سنمیر میں آئے اور کے بیانی کو ترجی نددیں اوراس فاسد عقیدہ سے تو بر کریں گی جد صلیب سنمیر میں آئے اور کے برائی کی جو تی برائی گئی ہوئے۔

جس طرح ہم کابوں کے حوالے دیے ہیں ای طرح الی ہی کت بول کا حوالہ دیں۔ با دلیل و جوت دعویٰ ہر گز قبول نیس ہوسکا۔ تاریخ کشمیر جو عاص الحظی' کے نام سے مشہور ہے اور ایک ولی انترصا حب کشف والہا م کی تصنیف ہے اس کے صفحہ ۱۸ پر لکھا ہے کہ: "در زمانِ سابق یکے از مسلاطین زادہ در پارسائی و تقوی پرانی باتوں کے اپنی زمانہ حال کے علاء وفضلاء ورئیسانِ سرینگر مشمیر، اس طرح کرتے ہیں:

شهادت (1) ..... خواجه سعد الديد ولارثناء القدم حوم كى ب. وه قاضى فضل احمر صاحب كورث السيكثر يوليس كاستفسار ير لكيف ول:

"السلام عليكم مكاتبه مسح طراز بخصوص دريافت كردن كيفيت اصليت مقبره يوز آصف مطابق تواريخ كشمير در كوچه خانيار هسب تحرير تاليفات جناب مرزاصاحب قارتاني ماطلاع آن زمان سعيد رسيد باعث خوشو قتى شد من مطابق چنهى رسوله آن مشفق چه از مردم عوام چه از حالات مندر جه كشمير در پئي آن رفته آنكه واضع شد اطلاع آن ميكنم"

مقبره روضه بل یعنی "کوچه خانیار بلاشک بوفتواندن از راه مسجد جامع بطرف چپ واقع است مگر آن مقبره بملاحظه تاریخ کشمیر نسخه اصل خواجه اعظم صاحب دیده مروکه هم صاحب کشف و کرامات

محقق بودند مقبره سيد نصير الدين تدس سره ميباشد بملاحظه تأريخ کشمیر معلوم نمیشود که آن مقبره بمقبره یوز آصف مشهور است"۔ چنانچی گضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی تحریر میفرمائند بلج اینقدر مطریمیشود که مقبره حضرت سنگ قبرے واقع است۔ آنرا قبر يوز آصف تنوينته است بلكه تحرير فرموده اندكه درمحله آئز مرهمقبره یوز آصف وا**نو سند م**گر آن نام بلفظ سین نیست بلکه بلفظ صاداست و این محله بوقت آمانی ریاه مسجد جامع طرف راست است طرف چپ نيست درميان انزمره وروكيه بل يعنى كوچه خانيار مسافت واقع ست بلكه ناله نارهم مابين آنها خُلِق إستديس فرق بدو وجه معلوم ميشود. هم فرق لفظی و هم فرق معنوی۔ ارق لفظی آنکه یوز آصف به صاداست در آنزمره مدفون نوشته اند بلفظ سين الن نيست وتفائر اسم بر تفائر مسمى دلالت میکند و فرق معنوی آنکه پوز آصو که برزا صاحب میفرمائید که دركوچه خانيار واقع سنتدايس درمجله انزي وتفائر مكان بر تغائر مكين ولالتميكنية

که یک شخص در ده جامد فرن بودن ممکن بیست عبار تیکه در تاریخ خواجه اعظم صاحب دیده مرد مذکور است این است حضرت سید نصیر الدین خانیاری از سادات عالیشان است در زمره مستورین بود بتقریبے ظهور نموده مقبرة میر قسسره در محله خانیار مهبط فیوض و انوار است و در جوار ایشان سنگ قبرے و اقع شده در عوام مشهور است که

آنجاپینمبرے آسوده استکه در زمان سابقه درکشمیر مبعوث شده بود۔
ایں مکان بمقام آن پیغمبر معروف است در کتابے از تواریخ دیده ام که بعد
قضیه برو دراز حکایتے می نویسد که یکے از سلاطین زادهائے براه زهدو
تقوی آمده براضت و عبادت بسیار کرده برسالت مردم کشمیر مبعوث
شده در کشمیر آبده بدعوت خلائق مشغول شد و بعد رحلت در محله
آنز مره آسوند درا و کتاب نام آن پیغمبر رایوز آصف نوشت آنز مره و
خانیار متصل و اقعضی او ملاحظه آن عبارت صاف عیان است که یوز
آصف در محله آنز مره هنون است در کوچه خانیار مدفون نیست واین
یوز آصف از سلاطین زادها برده است و این عبارت تواریخ مخالف و
مفات مناقض اراده مرزا صاحب است دریرا که یسوع خود را بکسے از سلاطین
وغیره انتساب نه کرده اند . . . فقط

(راقم نواد سداد یرخی درفرزد فواد شاه است کرد دید که در شهر سرینگر در شاهر بیغمبری آسوده است. معلوم سازند موجب آن خود بذات بابث تحقیق کردن آن در شهر رفته میس تحقیق شده پیشتر از دو صد سال شاعری معتبر و صاحب کشف بوده است. نام آن خوراجه اعظم دیده ندی داشته یک تاریخ از تصانیف خود نموده است که در پی شهر در بی و قت بسیار معتبر است دران همین عبارت بتصنیف ساخته است که در بی و ضلع خانیار در محله روضه بل میگوئند که پیغمبری آسوده است یوز در ضلع خانیار در محله روضه بل میگوئند که پیغمبری آسوده است یوز

آصف نام داشته و قبر دوم در انجااست از اولاد زین العابدین اسید نصیر الدین خانیاری است و قدم رسول در آنجا هم موجود است اکنون در آنجا هم موجود است اکنون در آنجا بسیار مرجع اهل تشیعه دارد بهر حال سوائے تاریخ خواجه اعظم صاحب و صوف دیگر سندے صحیح ندارد "و العلم عندالله" ـ

(راقم سيدهن شاه از تشميره ۴۴ رزي المجه ۱۳۱۳)

شهادت (۳) و مرفع المحمير كى طرف سے بذريد ايك رجسٹرى شده لفاف كے موصول مولى ب

نحمده ونصلي علم حبيبه محمد واله واصحابه اجمعين قبل إز ظهور دین اسلام کدام مذهب تغیر مذهب هنود در کشمیر نبود نه از دین عیسوی نامے ونه از مذهب موسوی نشانے پیدا و هویدا بود. نه در کدام یکے از تواریخ معتبرہ مسطور است کن بر زبان کدام کسے از عوام و خواص مذکور است که از دین عیسوی بر کشمیر اثرے و یا از دین موسوی در اینجا خبرے بود۔ قبرے که درممله خانیار است عامهٔ خلائق براں اند که قبر یک بزرگ است و بعضی گفته اندکه قبر یک پیغمبر است که نام شان یوز آصف است و این امر بعضے از بزرگان ﴿ بَكُشِفِ مَنْكَشَفْ شَدِ لیکن ایں امر هم در کدام تاریخے معتبر بطر ز مسلسل و حوال که سفیدگونه اطمینان مے بود یافتہ نہ شد بلکہ سخنے بے بنیاد وسقفے 🚅 مماداست۔ مرزاصاحب بفحوائے "الغريق يتشبت بكل حشيش" و بمقتضائے" حبك الشئ يعمى ويصم"- جائم خراشيده و وهمي تراشيده اين اختراع كردند

که یوز آصف بمعنی عیشی النظیالا است و حال روایت از تقریر بالا معلوم شد و بلحاظ اصول درایت هم این امر بغایت مستبعد و نهایت مشکل بلکه سراسی بهتان و سرایا هذیان معلوم میشود که عقل سلیم و طبع مستقیم هرگز جرات تسلیم نمیکند ـ اول باین وجه که حضرت عیسی النظیالا آنقدر راه دور در از و دشوار گذار بقول شاعر \_\_\_\_

پرد تواع این جانام و نشانها محبیان و مخلصان شان درین دیار نبود تشریف می آور دند با قطع نظر اگر منین صورت بوقوع هم می آمد نامی و نشانی از عیسویّت در اینجایافته میشه و آن بالکلیه مفقود و غیر موجود است. علاوه بر این بعد ظهور اسلام کرین دیار اگر هزارها سال بفرض مصال گذشته میبودند در نام مبارک حضری عیسی النظم اینقدر تغیر تبدل نمی شدو و جود ذی جود حضرت عیسی النظم ایر چود بعثت و با آن معجزات شاهره و کمالات باهره مانند "ابراء اکمه و آبر ص و احیاء موتی" هرگز هرگز مستور و محجوب نمی ماند و این امر به به است حاجت بنظر نست.

( هبير و ه منخط): احقر الانام كثير الاثام محمد حسام الدين حنى مفى المنام ولوى محمد صدر الدين حفق من المنام ولوى محمد صدر الدين مفتى اعظم تشمير - (٣) ايينا حرره الاحقر محمد سعد الدين عند المنام التقر عماد الدين محمد المنام عند (مهرين محمد دستخط)

واقعى دركشمير درمحله خانيار قبرهيج يكهاز پيغمبران نيست

و ندارد وکسانیکه از متبعان مرزا صاحب بتقلید شان میگوئند که قبر حضرت عیشی التیک است در محله خانیار است محض هیچ و پوچ است بفرض خال اگر چنین روایت هم میبود درایت بالکل مخالف اوست پس دانسمندان اهالی اسلام بدانند قائل قول مرقوم محض مغالطه و فریب دهی سانعان خود محض برائے سخن پروری خود میکند وآن مردود و باطل است

## (مهر و د مشفط) مواد منظر محرامان التدامني عقي عند.

اب اگر کسی مرز انگ صاحب میں غیرت وحق طبی کا پجھے شمدتی ہے توای طرح کی تاریخی سندات ثبوت دعویٰ بیس چیش کریں، ورنہ خلق خدا کے لئے بچوم زائی مندق ہا طنگ کے مصداق نہ بنیں۔

براوران اسلام! بم تاریخی وتحریری سندات وشهادات سے ثابت کر میکے بیر کے تشمیروالی

• ایمل (۱) ..... مرزاصات کلیت بین: "سو واضح ہوکہ حضرت سے کوا کے فرض رسالت کے روسے ملک بنجاب اور افتح کواح کی طرف سفر کرنا نہایت ضروری تھا، کیونکہ بنی امرائیل کے در سے ملک بنجاب اور افتح کواح کی طرف سفر کرنا نہایت ضروری تھا، کیونکہ بن امرائیل کے مشدہ بھیٹریں نام رکھا گیاہے، ان ملکول بیس آگئے ہے، جنکا آئے بین کی افزرخ کو اختل ف نہیں ۔ اسلے ضروری تھا کہ حضرت میں آگئے ہے، اسلے ضروری تھا کہ حضرت میں آگئے ہے، اسلے ضروری تھا کہ حضرت کی افزرخ کو اختل ف نہیں۔ اسلے ضروری تھا کہ حضرت میں آگئے ہے۔ ان ملک کی طرف سفر کرتے اور ال ملک تا والے کا پیغام میں ان میں تاریخ ہوری کا پیتا کی جندوشان میں میں تاریخ ہوری کا پیتا کی کرخدا تعالی کا پیغام انکو پہنچاتے '۔ (دیکھوس دال ، برب سی بندوشان ، معند مرداد کی ا

العواب: جن مؤرخوں نے سے کا بندوستان میں آنا کی گیا ہے ہے کہ کشمیر میں فوت ہو کرمحمد
خانیار میں مدفون ہوتا بتایا ہے، کوئی مرزائی مرزاکو بچا ثابت کے واسط اس تاریخ کی
کتاب کا نام لکھ کرصفی کا حوالہ دیدے جہاں لکھنا ہے کہ سے ہندوستان ہے اور کرفوت ہوا ، اور
کشمیر میں اسکی قبر ہے ۔ ہم اس مرزائی کو ایک سورو پیانعام دیں کے ایک مرزائی بیند
بٹاسکے تو اسکویقین کرنا چاہئے کہ میہ بالکل غیط ہے کہ سے کی قبر کشمیر میں ہے کہ کو گذشتہ
وا تعات کی تصدیق کتب تو اریخ ہے ہی ہوتی ہے ، صرف تیاس کر لیما کافی نہیں۔ جب کسی
خاص مخض کا ذکر ہوتو پھرا کے نصف حصہ کونقل کرنا اور نصف حصدا ہے یاس سے جوڑ لیما

تُرديد قبر مَسِنِح

راست بازی اور دیانت کے خلاف ہے۔

جن مؤرخوں نے بڑتم مرزاصا حب مستح النظیمی کا ہندوستان میں آنالکھاہے،
انہی مؤرخوں نے یہ بھی تولکھا ہے کہ سے ۴ مرسال کی عمر میں ہندوستان سے والیس ملک بنی
اسرائیل میں نے اور ۳۳ رسال کی عمر میں صلیب دیئے گئے۔ اورصلیب پر فوت ہوئے
اسرائیل میں جگہ صلیب دیئے گئے وہیں آئی قبر ہے یعنی ملک ش م میں، جیس کہ ہم پہلے لکھ بچکے
اور جس جگہ صلیب دیئے گئے وہیں آئی قبر ہے یعنی ملک ش م میں، جیس کہ ہم پہلے لکھ بچکے
ہیں ۔ کیا مرزا صاحب کا قباس درست ہوسکتا ہے؟ کہ چونکہ سے ہندوستان میں آئے اس
لئے انکا فوت ہونا اور سمیر فی قبل ہونا بھی ٹاہت ہو گیا۔ بیدا یک ہی رق کی دلیل ہے جسے کوئی
طال نکہ لا ہوران کا آنا اور بات ہے آدر ہوں جو کر مدفون ہونا امر دیگر۔
طال نکہ لا ہوران کا آنا اور بات ہے آدر ہوں جو کر مدفون ہونا امر دیگر۔

پس بفرض محال اگر بھول رو تا ہے۔ کہ الفلیدی ہندوستان میں آئے اس سے
انکا ہندوستان میں فوت ہونا اور تشمیر میں دئن جو ایر شابت نہیں ہوتا، تاوقتیکہ جس مؤر رخ نے بینکھا ہے کہ سے ہندوستان میں آیا وہی مؤر تھی کہ سے الفلیدی ہندوستان میں
آگرفوت ہوا اور تشمیر میں ان کی قبر بنائی گئی۔ جب وہی ہوئی خنہوں نے سے کا ہندوستان اور تبت میں آنا لکھا ہے، وہی خود لکھ رہے ہیں کہ سے ۱۲۹ براس کی جمہ اپ وطن کوواہی اور تبت میں آنا لکھا ہے، وہی خود رول کے ساتھ فوت ہوئے۔ اور وہی میں اپ وطن کوواہی مرز اجی کی منظمرت کہائی جو انہوں نے مطلب براری کے واسطے بنائی ہے۔ تاریخی اور انجیل مرز اجی کی منظمرت کہائی جو انہوں نے مطلب براری کے واسطے بنائی ہے۔ تاریخی اور انجیل مرز اجی کی منظمرت کہائی جو انہوں نے مطلب براری کے واسطے بنائی ہے۔ تاریخی اور انجیل مرز اجی کہ میں ہوئی۔ شاید خوش اعتقاد بندے یہ کہد دیا۔ مورا ہی ہے کہ پہلے جو ہز رید کشف والہام خدا تعالی سے اطلاع پاکر ایسا لکھا ہے، تو اسکا جو اب یہ ہے کہ پہلے جو مرز انے لکھا کہ بیت المقدی میں مسیح کی قبر ہے وہ بھی خدا تھ لی سے اطلاع پاکرانکھا تھا یا ازخود ہی لکھ دیا تھ ؟ جب پہلے
کشف اور الہام کوخود ہی مرزا جی نے ہا عتبار کردیا تو اب کیاا عتبار ہے کہ بیکشف والہام
سچا ہو۔ جی وائی تاریخ و انجیل جس کو مرزا خود چیش کرتے ہیں، وہی انجیل و تاریخ مرزا جی کا
رز کررای گئے۔ ملکہ مرزا کے پہلے بیانات کی تقد ایش کرری ہے کہ سے اپنے وطن میں دفن
موئے۔ جس سے دور روش کی طرح انابت ہے کہ مرزاجی کا قیاس غلط ہے کہ یوز آصف
والی قبر سے النظیمان کی قبر ہے۔

نیز مرزا کا تی سال بعب بھی غط ہے کہ بخت العرکے یروشلم کے تب ہ کرنے اللہ کے وقت بنی امرائیل کے بہت ہے تب قب کی ترکستان، ماوراء النہ، شائی عرب اور بونان کی طرف بھی چلے گئے تھے۔ (ریکو ظلمت بیا تیرانطب س ۱۹۰۹، ورکتب النی وال مدام کا متو ۸۔ جس شی تبال بنی امرائیل کا عرب میں " مذکور ہے) اوالہ جات مرزا خود بھی تسلیم کرتے ہیں۔ چنا نچہ ابنی کی تبال بی مندو متان میں " کے صفحہ ۱۰۰ کے حوالاً" مخزان افغانی باب سوم" کلھتے ہیں:
'' بخت تھر نے جب بنی امرائیل کوشام سے نکال ور القان کی آئی ہف اور افغان کے قبائل عرب میں بھی تو م بنی امرائیل کوشام سے نکال در القان سے تاریخ ہے کہ عرب میں بھی تو م بنی امرائیل آئی وقت کے بیان سے تاریخ ہے کہ عرب میں بھی تو م بنی امرائیل آئی وقتی ۔

پھر مرزا صاحب کتاب المسیح ہندوستان میں 'کے معلی ہو قبول کرتے ہیں اور لکھتے ہیں: ''ایک اور روایت سے تابت ہوتا ہے کہ میرودی لوگ تا تعدید وطن کر کے میسی علی اور بخارا۔ مرو۔ اور خیوا کے متعلقہ علاقوں میں بڑی تعد اور میں موجودہ تھے''۔ جب سے بات ثابت ہے کہ میرودی لوگ عرب تا تاریس ترکستان ، یونان اور حین میں بھی علاوہ تبت و کشمیر کے آباد تھے تو پھر سے کا صرف کشمیر میں جا کر بیٹے رہنا اور دومرے مما لک

کونہ جانا وراپنا فرض رسالت اوانہ کرنا تا ہت ہوگا جوایک رسول کی شان ہے بعید ہے کہ اپنی جان کے خوف ہے کہود بول بش تبلیغ نہ کرے اور ستاس (۸۷) برس تشمیر بیس ضائع کر کے فوٹ ہوجائے اور مدفون ہو۔اورائی گمٹائی کی حالت میں رہے کہ لوگ اس کا نام تک بنی جو جائے کہ اس کی قبر کو بوز آصف کی قبر کہنے گئے۔ بھلا یہ ہوسکتا ہے کہ ایک نبی اللہ اور رسول اللہ صاحب کہ آیک جی جائے گئے۔ بھلا یہ ہوسکتا ہے کہ ایک نبی اللہ اور رسول اللہ صاحب کی آئی جے جائے گئے۔ بھلا یہ ہوسکتا ہے کہ ایک نبی اللہ

اگر وہ لاول ہوا قادیانی اپنی گراہ بھیڑوں کی جائی بٹی کشیر آیا تھا تو پھر بہت

یبودی راہ راست پر آ کے فر کے اور سنے النظیفالا کے چیردکار بکٹر سے کشمیر بٹی ہونے
چاہئے شخصاور یہ مکن نہ تھا کہ دیے واوالعزم پیٹیبرکاایک نام لیوا بھی کشمیر بٹی نہ رہا۔ نام لیوا
تو در کن راس کا صحیح نام بھی عوام اگر وہ تھے کو یاد نہ تھا کہ صاحب قبر بیور عے بہ یوز آ صف
نہیں۔ امتدا کیرا غرض ان ن کو بالکل مجمعا تھیار کردیتی ہے۔ ملک شام بٹی سے صرف تین
چار برس رہے ۔ وہال تو لاکھول میرود کی اس پرائھاں لائے اور ایمان بھی ایسا کہ خدائی کے
مرتبہ تک پہنچا کی اور جہاں بھول مرزا قادیان تو اگر تھا کہ کہ کہ برس رہے یعنی کشمیر، وہاں
ایک بھی آ دی اس پرائیمان نہ لائے۔ یہ سی قدر خدائی ہوگا ہوگا ہوگا ہی کے دسول کی ہٹک ہے کہ
خدا تھ لی اپنا رسول ایسے ملک بٹی روانہ کرتا ہے جہاں اس کو تھی کی (یہ ۸) برس کے عرصہ
شرکو کی بھی تجول نہیں کرتا بلکداس کا نام بھی نہیں جانی۔

نیز اگر حضرت سے النظیمی کا سفر کرنا یہود یوں کی تلاش میں النظیمی کا سفر کرنا یہود یوں کی تلاش میں اللہ میں کو پ پھرعرب، تا تار، تر کستان وغیرہ مم لک بیل کیوں ندگتے۔ وہاں ان کا فرش نہتا ہے ہال کی کھوئی ہوئی جمیٹروں کوراہ راست پر لاتے۔ اور کیا وہ وہاں نہ جانے سے اور چپ چاپ لیے دست ویا ہوکر کشمیر میں ستای (۸۵) ہرس پڑا رہنے بیل خدا تق لی کے گن ہگار نہ ہوئے۔اور کشمیر میں ایک عیس ٹی نہ ہوا۔ ورنہ کسی عیسائی کا پیدی کتاری ہے سے دو۔اوران کی قبریں بتاؤ کہ کس محلے میں ہیں؟ کیول کہ تاریخی وا قعات کی تصدیق یا تکذیب تاریخول سے بی بتاؤ کہ کس محلے میں ہیں؟ کیول کہ تاریخی وا قعات کی تصدیق یا تیا تیا کی اور طبع زاو قصے بنالینے سے نہیں۔ پس بیہ قیاس بالکل غیط ہے کہ کی تاریخ میں موروپیے ہے کہ کی تاریخ میں موروپیے ہے کہ کی تاریخ میں موروپیے انعام یاؤ۔

ه ليدل (۲).... (وهر ه کې کېتے ایس که بنی اسرائنل کی کھوٹی ہوئی بھیٹروں کے سوا دوسری تو م کی طرف نہیں بھیجا گر

البعواب: حصرت سي النظاف المرانا كد كلوكى بوكى بعيرُول كواسط آيا بول به البعواب به الميك استعاره م جو آسانى كر بوطا وطن الكياسة الميك استعاره م جو آسانى كر بوطا وطن بن المرائل مو كرة ميل ال كرواليظ المابول -

الف) دیکھو زبور ۱۱۹۔ ۱۲۷ میں اس بھیل فند جو کھوٹی جائے ، بہک گیا ہو۔ ب) پطرس ۲۲۵ میلے تم بھیڑوں کی طرح بھنٹ چکوتے تھے گراب اپنی جانوں کے

ب) لیطری ۲۲۵ \_ پہلے نم جیزوں کی طرح جینے چاہتے تھے مراب اپنی جاتوں کے گذر بیاور نگہبان کے پاس پھرآ گئے ہو۔

ج) بوحنا ۱۰ ـ ۲۹ و ۲۷ کیکن تم اس لئے یقین نہیں کرتے تا ہوں کھیڑوں میں ہے نہیں ہو۔ میری جھیڑی میری آ واز نتی ہیں اور میں انہیں جانتا ہوں کا وزیم ہے چھیے چھیے جاتی ہیں۔۔

ان ہرسد حوالی ت ، زبوروا ناجیل سے ثابت ہے کہ سے النظیفات کی ہوئی کہ کھوئی موٹی بھیڑوں کے واسطے آیا ہوں ، جلاوطن میبودی اس سے مراد نبیل اور ندیہ مطلب ہے کہ میں انہیں غیرمما مک میں تلاش کر کے پاؤل گا۔ بلکہ وہ صاف صاف قرما تے ہیں کہ جو مجھ پر

ایمان نبیس لاتا ، و و میری بھیزنیں ۔ گمشدہ بھیڑوں ہے نہ ہدایات یافتہ اور گراہ ، غائل ، بے دین لوگ مراد ہیں۔ جن کو حضرت سے النظیفالا نے تعلیم وی اور راہ راست پر لائے ۔ اگر کھو کی بیوری مراد ہوتے ہوئے کا النظیفالا دوسر سلکوں میں جاتے گھو کی بیوری بھیڑوں سے جد وطن یم بودی مراد ہوتے ہوئے کا النظیفالا دوسر سلکوں میں جاتے گر وہ تو آئی گئی ہوئے ہیں جو ان پر ایمان لائے۔ ایسانی رسول جھی نے فر ما یہ ہے: "الم اجد کی جمالا فہدا کم الله و کشتم متفوقیں فائد ممکم الله ہیں۔ ترجمہ: کیا حبیر پایا میں ۔ ترجمہ: کیا حبیر پایا میں ۔ ترجمہ: کیا خبیر پایا ہیں ۔ ترجمہ: کیا خبیر پایا ہیں ۔ ترجمہ: کیا خبیر پایا ہیں۔ مراقع اور تھے تم تنزیم الله ہی ۔ الله ایک اللہ تعالی نے تم کو میر سے ساتھ اور تھے تم تنزیم جس خبیں پایا ہیں ۔ در الله ایک اللہ تعالی نے تم کو میر سے ساتھ اور تھے تم تنزیم جس خبیں پایا ہیں ۔ در الله کی اللہ تعالی نے تم کو میر سے ساتھ اور سے تھے تم تنزیم الله کی فدر نے در ایک خدر کیا تھے۔ (مشارق مدے نبر ۱۹۳۷)

حضرت خاتم النبیین محمد ﷺ ﴿ وَ حَضِرت مَنْ النَّلْمَ الْأَلَى كُلُولَى بُولَى بَعِيرُول كَ تَصَدِيقَ فر مادى كه كھولى بيونى سے مراد ضالاً ﴿ فَي عَمِواهِ روحانى ہے نه كه جلاوطن ۔

افسوس! مرزا قادیانی بی اوراین مرئی ایست تھے کہ اپنے مطلب کو اسطے تو اسم علم کا بھی استعادہ کے استعادہ کے استعادہ کے استعادہ کی استعادہ کی استعادہ کی استعادہ کی بولی اور بچر بھی آن لیے 'جو کہ بمنزلدا طفال اللہ ہوتا اور اندہ ہوتا کی بولی بن جرف تھ بال کو دشتی بنا لیے ' مگر مطلب استعادہ کے دنگل ہوتو استعادہ کو تھی معنوں کی لیجے ۔ کیا کوئی عظمند تسمیم کر سکتا ہے کہ امت بیسوی حقیقا بھیڑی بی تھیں؟ اور حضرت بیسی النظم اندہ ہوتا واز دیتے تو بھیں بھیں کرتی ہوئی بھی النظم کا کی طرف آتی تھیں ۔ حضر می النظم کا آتو اپنی بھی کو تو بائی ہیں جو ان کے بیرو تھے ۔ اور یبودی تو یا نیج میں صدی کی دو کے ' بخت نفر'' کے وقت بھی کے تھے وہ مین کی بھیڑی میں کس طرح ہوسکتی ہیں؟ اور سنتی النظم کا خرض کمی طرح تو بھی ہیں؟ اور سنتی النظم کا خرض کمی طرح تو بھی ہیں۔ اور پھر سنو کا یہ نتیجہ کہ کمی طرح تر بھریں ۔ اور پھر سنو کا یہ نتیجہ کہ کمی طرح تر بھریں ہو سنتی ہیں۔ اور پھر سنو کا یہ نتیجہ کہ کمی طرح تر بھریں۔ اور پھر سنو کا یہ نتیجہ کہ کمی طرح تر بھریں ہور سے اور پھر سنو کا ایہ نتیجہ کہ کمی طرح تر بھریں ہور سے تھی ہیں؟ اور سنو کا ایہ نتیجہ کمی طرح تر بھریں ہور تھی ہیں؟ اور سنو کا ایہ نتیجہ کمی طرح تر بھریں ہور تھی ہیں؟ اور سنو کا ایہ نتیجہ کمی طرح تر بھری ہور تھی ہیں؟ اور سنو کا ایہ نتیجہ کمی طرح تر بھریں ہور تھی ہیں۔ اور پھر سنو کا ایہ نتیجہ کمی طرح تر بھری ہور تھی ہیں۔ اور پھر سنو کا ایہ نتیجہ کمی کمی طرح تر بھری ہور تی ہور بھریں کی کو دو استیکی ہونے کے بھی ہور کھی ہور کی کو دو استیکی ہور کی کی کو دو استیکی ہور کی کو دو استیکی کو دو استیکی ہور کی کو دو استیکی کی کو دو استیکی کو دو استیکی کی کو دو استیکی کو دو کی کی کو دو استیکی کو دی کو دو کی کو دو استیکی کو دی کو

۱۸۷ بری بیں ایک بھی عیمائی نہیں ہوا۔ خدائے صلیب سے سی کوائی واسطے نجات دی تھی کہ تشمیر جا کر تبلیغ کریں اور ایک بھی یہودی ایمان شالائے۔ کس قدر خدا کی جنگ اور لاعمی ہے کہ میں ایک کی تشمیر رواند کرنے کے تقیجہ سے بے علم تھا۔ پس یہ سرا سر غلط ہے کے مسیح النظامی کا اور فوت ہو کرمحلہ خانیار جس ڈنن ہوئے۔

د لیول (۳) ۔ اور یات کو اسلام کے تمام فرتے مانے ہیں کہ حضرت میں میں دو الیمی یا تیں گرے میں دو الیمی یا تیں جہ نہیں ہو کیں۔ ایک بیر کہ انہوں نے کا ال عمر پائی لیمنی ایک سیر کہ انہوں نے دنیا کے اکثر حصوں کی سیاحت کی۔اس لئے نبی سیاح کہلائے۔ (دیکموں عمری جندہ تن یمر)

القد تعالیٰ نے انگواپتی طرف اٹھ لیا۔اب قر آن شریف ہے بعبارت انھں ثابت ہے کہ حضرت عیسٰ النظیمیٰلا فوت نہیں ہوئے اور نہ قل ہوئے ، جب قبل نہ ہوئے اور اٹھائے گئے تو زندہ ثابت و ئے۔ کیونکہ یہود کا قاعد ہ ہے تھ کہ پہلے مجرم کونل کرتے اور بعد میں صلیب پر لنكات المعدد على التوكول كوعبرت مور عمر جونكه حصرت عيس التلبيني ندقل موت اور ند صلیب دیئے میں ریدہ اٹ یا جاتا تا ہت ہوا۔ کیونگونل وصلیب کافعل جسم پر دار د ہوتا ہے جس کی تر دید قر ال واقع فر مار ہاہے۔ جب انہیں قبل وصلب سے بچایا گیا توجسی رفع بھی ٹا بت ہوا۔ کیونکہ قبل وصل من شم پر دار د ہوسکتا ہے۔ روح کونے تو کوئی قبل کرسکتا ہے اور ند بھائی دے سکتا ہے۔ پال و ترقل اور الکانے سے بی لی کی بینی جسم، جب رفع سے جس نی ہوا، تو ثابت ہوا کہ قر آن تر اے مانے والے فرقے تو ہر گزاس بات کے قائل نہیں کہ سیج نے ایک سوپھیس برس کی **سوبائ**۔ میمرزا بی کا سب فرقوں پر بہتان ہے۔ افسوس ا مرزاجی ایتی ، بیناز حدیث مجی بھول منتقص میں لکھتے رہے کہ سے النظامیان کی ممر ا یک سومیں برس کی تھی۔ مرز ا کا پہلکھنا بھی غلط ہے ہے ہے سے النظمان کے کال عمر کسی نبی نه زنهیں یائی۔ شاید مرز اصاحب مفرت آ دم ومفرت و محتصب شیث النظیمان وغیر ہم کو نی تسلیم بیں کرتے ہیں جنہوں نے ایک ہزار برس کے قریب کے ایک ایس

(ريكوبائل، باب بيرائل)

دوم: بدكرانهوں نے اكثر حصول ملك كى سيركى بيلى غط ہے" التيك كے ثابت ہے كه حضرت سے التيكيفي ملك ملك كى سيركى بيلى غط ہے" التيك كے ثابت ہے كا ور عضرت سے التيكيفي ملك شام ميں ہى سير اور تبيغ قرماتے رہے اور وہ بيل مرزا وہ سي ملك شام ميں واقعہ صليب ہوا اور وہ صرف ١٣٣ مرس دنيا ميں رہے ۔ يہ مي مرزا صاحب نے غدولكھا ہے كہ سي التيكيفي التيك الا بين لے كر بجا گا، بلكہ جان ہو جو كرد حوكا ديا ہے۔ اور

حدیث میں تحریف معنوی کی ہے۔ ہم مرزاصاحب کا جھوٹ فلہر کرنے کے واسطے حدیث کے اصل الفاظ نقل کرتے ہیں تا کہ تمام مسلما توں کومعلوم ہو کہ مرز اصاحب جھوٹ تراشنے اوردويرون وعوكا وين مس كس قدرد لير تصيد مديث بيد عن (ديكوا كزالهمال اجلد عن ٥٠): "قَالَ أَحُمُّ ٱلنَّهِيُّ اللَّى اللهُ العرباء قيل أي شيُّ الغرباء قال الذين يفرون بديمهم ويجتمعون الي لميني ابن مريم" ترجمه: "قرباغ تي ﷺ ئے: قداکی جناب پس پیارے وہ لوگ ہے جو غریب ہیں، بوچھا گیا کہ غریب کے کیامعنی؟ فرمایا وہ لوگ جو بھا گیں گے ساتھ دین ایک کے اور جمع ہول کے طرف میسیٰ ہیٹے مریم کے'۔ مرزا ہی نے القاظ هديث "الذين يفر و نعاب مهر ويجتمعون الى عيسى ابن مريم"كا ترجم غلط كر کے سخت دھوکا دیا ہے۔ لیتن آپ کھی ہے: ''وہ لوگ ہیں جومیسی سیح کی طرح دین لے كراييخ ملك ہے مجا ميتے ہيں''۔ مرز العبك يه عني ايك ادني طالبعلم بھي غلاقر اروب سكتا ے۔ "يجتمعون الى عيسى ابن مريم كالفظ" الى" كوتشبية كردانا اوراس كمعنى کتے: ' نفیسی کی طرح دین لے کراہے ملک سے جل میں ایس

ناظرین پرواضح بوکہ "الی "کے معنی طرف کے الفاظ حیات میسی التنظیمالا کا اصالتاً کی طرف لوگ جمع بول گے۔ چونکہ اس حدیث کے وافعاظ حیات میسی التنظیمالا کا اصالتاً مزول ثابت کرتے ہیں اس لئے مرزائی نے معنی فلط کردیئے۔ وریف الله فالم کا مرزائی ایج مفید مطلب بھی کرچیش کرتے ہیں وہی الله فالم کے خلاف ہوتی ہے۔ اس حدیث میں بھی صاف اصالتاً نزول تیسی بن مریم مذکور ہے نہ کے الحق بروز و ہے۔ اس حدیث میں بھی صاف اصالتاً نزول تیسی بن مریم مذکور ہے نہ کے الحق بروز و مشیل ۔ کونک آ محضرت بھی کے دور سے نہ کے دور اللہ کے دور جو تھی کے دور اللہ کے دور سے بھی بن مریم کی طرف جمع ہوں گے، یعنی این مریم کے مزول کے دور سے دور گئی بین مریم کی طرف جمع ہوں گے، یعنی این کی جماعت میں شامل ہوں گے، وہی

اللہ کے پیارے ہوں گے۔اب تو روز روٹن کی طرح ٹایت ہوگیا کہ وہی تیسی بن مریم نازل ہو نگے اور وہ زندہ ہیں۔اس کے سواجو دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔اب جو مختص کیے کہ عيى من من مريك إن وونبيل أيكته ،رسول الله الشكال تكذيب كرتا ب- كيونكه الرعيه في بن مریم ﷺ پنبول کی طرح مر چکے ہوتے تو پھرا نکا نزول بھی ندفر مایا ہو تا۔ کیونکہ جو مخص مرج تا ہے دوایں و تیاثیں واپس نبیس آتا اور حضرت سیح النظیمی از روئے قر آن **و** حدیث واپس آ کے والے میں اس لئے ثابت ہوا کہ وہ زندہ میں کیونکہ اگر وہ روسر ہے نبیول کی طرح فوت ہو 🔁 تو تھر حضرت خلاصۃ موجودات میہ ہرگز ندفر ، نے کہ'' تم میں عيسى بن مريم واپس آئي 🚅 🚅 كه جوفوت بوجائے وہ دوبارہ واپس نبيس آتا۔ للبذا سكى مسلمان كابية وصله نبيل كدا المعمري والتي كرمان كو (مود باند) جينالائ اور معزت عیسیٰ بن مریم کوفوت شدہ تسلیم کرے۔ ایک المختمر بحث ہے تابت ہوا کہ اب مصرت عیسیٰ بن مرمم زندہ ہیں اور کسی تاریخ کی کتاب میں نعانی ہے ہوتاا در کشمیر میں فن ہونا مذکور نہیں ۔ تو ٹابت ہوا کہ تشمیر میں جوقبر ہے وہ ہوزة صف کی ہے مالیس بن مریم کی۔ • ایدل (۴) . . . دیکھو'' رازحقیقت بص ۱۵/۲'' اصل مباویت نا'' صال میں جوروی سیاح نے ایک انجیل کھی ہے جس کولنڈن ہے جس نے منگوا یا ہے ہو گی ای رائے میں ہم سے متفق ہے کہ ضرور حضرت میسی النکھیں اس ملک میں آئے ۔ **المبواب: ....روی سیاح کی انجیل نے تو مرز اصاحب کی تمام انسازی اور دروغ بافی** کارڈ کردیا ہے۔افسوں امرز اصاحب اپنی میسجیت دمہدویت کے پھھا ہے دلمان استھے کہ خوا وڅنواه جھوٹ لکھ کرلوگوں کواس نیت ہے دھوکا دیتے کہ کون اصل کیا ب کور تھے گا ۔لیکن ہم نے جب مرزا بی کے حوالہ کے مطابق کتاب دیکھی تو بالکل برعکس یائی۔ای روی سیاح ک انجیل جس کوہم پہلے ہی مختفر انقل کر آئے ہیں جسکا خلاصہ مطلب ہے کہ '' حضرت عیسیٰ
النظیف کا نجورہ برس کی عمر شل سندھ کے اس پار آئے اور ۲۹ ریس کی عمر میں پھر ملک بنی
امرائیل پیخاش میں واپس چلے گے اور دہاں ۳۳ مربرس کی عمر میں پھائی دیے گئے اور
امرائیل پیخاش میں واپس چلے گے اور دہاں ۳۳ مربرس کی عمر میں پھائی دیے گئے اور
بلاوش میں اس بھی تجر ہے ۔ آؤمرزائی کے مرید والی روی سیاح کی انجیل کا فیصلہ ہم منظور
کرتے ہیں ۔ آپ جبی خوف فیدا کریں اور بوز آصف کی قبر کوعیسیٰ النظیف کا کی قبر زر کہیں ۔
اب تو آپکاروی کی نیا آپ کی تروید کررہا ہے ۔ آپ کتے ہیں کہ عیسی النظیف کا واقعہ صیب
کی انجیل مرزائی اور آپ کو جس ملک شاخ گئے در ہے رہی ہے کہ ہندوستان کی واپسی کے بعد شام میں
کی انجیل مرزائی اور آپ کو جس ملک شاخ گئے دیں کی تبر ہے ۔

جس کومرزا قادیانی بھی اپنی کتاب سے بھی کے حاشیہ پرتسلیم کر چکے ہیں کہ بلادشام میں مسیح کی قبر ہے۔ البذاروی سیاح کی انجیل ہے جا گئی تا بت ہوا کہ تشمیر میں نیسنی النظافیاتی کی قبر میں۔ قبر میں۔

الم المبدل (۵) ... اور پھراس جگہ وہ صدیث جو کنز العمال کے حقیقت کو اور بھی ظاہر کرتی ہے ۔ العمال کے اس ابتلاء کے زمانے ہیں کہ: حضرت کی العمال کو اس ابتلاء کے زمانے میں جو صلیب کا ابتلاء تھا، تھم ہوا کہ کسی اور ملک کی طرف چلا جائے کہ ویشر پر یہود کی تیر مسبب ید اراد ہے رکھتے ہیں اور فرما یا کہ ایسا کر تو ان ملکوں سے در فال جا ۔ تاکہ تجھ کو شافت کر کے پہلوگ د کھاند دیں۔ (تحد ولادیاس معدنوں نے در فال جا ۔ تاکہ تجھ کو شافت کر کے پہلوگ د کھاند دیں۔ (تحد ولادیاس معدنوں نے در فال دیا۔ تاکہ تجھ کو

الجواب: -- افسوس مرزا قادیانی نے اس جگہ بھی وی حرکت کی ہے۔ اگر کو کی دومرافخض کرتا تو مرزا قادیانی اس کو یمبودیانہ حرکت کہتے اور لعنت کا مورد بنائے۔ کیا کوئی مرزائی بتا سكتا ہے كد حديث كے كن الفاظ كابير ترجمہ ہے۔ "اس ابتلاء كے زمانے يس جوسليپ كا زمانہ تھا" ـ ہم مرزاكى ديا تت وارى كا بول كو لتے كے واسطے حديث كى اصل عبارت نقل كرتے بات الكرمرزائى كا بچ جموث كابر بور و كي حوص ٣٣ پر حديث اس طرح ورج ہے او حى الله تعالى الى عيسى: ان يعيسى انتقل من مكان الى مكان لعله تعوف و تو فى (روادائر) في برية، كوالوال جميم ١٥٥١ مديد ٥٩٥٥)

تر جمہ: اللہ تعالیٰ فی وقی طرف میسل کے: کہا ہے میسل آیک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلا جا۔ تا کہ تو بچیا تا نہ جائے اور دی جائے لیا وی جائے۔

کوئی مرزائی بتا ہے کہ اسلام کے زمانے میں جوصلیب کا زمانے تھا"۔ مرزا بی نے کن الفاظ کا ترجمہ کیا ہے؟ تعلیم الفلاق کی شان دیکھئے کہ مرزا جی تحریف کے مرتکب بھی ہوئے گران اس حدیث سے ظاہرت کے خدات کی ایٹ ایٹ رسول حضرت میسی الفلائی لائے مواظ تا جسم انی کرنا چا بتا ہے ، جس سے رفع ہو مانی کا ڈھکوسلا جومرزا جی نے ایجاد کی افساط ہوا۔ تا کہ اس کے جسم پاک کوصلیب کے زخموں فیل کا اور گھی ہو ہے۔ اس سے وہی کی کہی اور جگہ چد جائے تا کہ اس کو میمودی تکلیف شدد کیا۔

 اس کواسینے قبضہ میں کرایے بینی اس مکان سے جس کا محاصرہ یہود ہوں نے کیا تھا، اس مکان سے صحیح سلامت کال لیااور کفار میں سے کوئی ان کود کھے نہ سکااور یہووااسکر بوطی جس نے میں النظیمی کا کہ کا وانا چاہا، اس پرمسیح النظیمی کی شعبیہ ڈولی اور وہی صلیب و یا گیا اور دھڑت میسی النظیمی کی شعبیہ ڈولی اور وہی صلیب و یا گیا اور دھڑت میسی النظیمی کی کہ میں رفع سے النظیمی کی کہ میں کہ میں رفع سے النظیمی کی کہ میں کہ میں رفع سے پہلے جوار ہول کو لم اور ای جگہ ان کو برکت و یتا ہوا اٹھ یا گیا۔ دیکھو انجیل برنباس آیت میں میں فصل ۲۲۔ جب ای فوٹ کی نہیں ہوا اور قرآن سے دفع جس نی ثابت ہے تو پھر کشمیر میں اس کی قبر کا ہونا غلط ہے۔

البواب: ونیش کوئی فض ایبا ہوشمند بھی ہے جوایک طرف تو لیک کے قاری بیں ایسا لکھا
ہے اور دوسری طرف تمام شک، قیاس، تعجب اور فرضت کا تو دہ کھڑا گیا ہے؟ ہرگز نہیں۔
مرزا صدحب فود لکھتے ہیں کہ اس ملک کی پرانی تاریخیں بتلاتی ہیں۔ جب رانی اریخیں بتلاتی ہیں۔ جب رانی اور تینی بھی بتلاتی ہیں تو بھرشکی، وہمی اور تیسی فقرات کے لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور ساتھ ہی ہم یہ کہنے کیلئے مجبور ہیں کہ آپ کی کشفی اور البامی طافت کہاں گئی کہ تمام می رت شک کی تھیر

کر دی۔

سنو! مرزاتی ایک تاریخی امر کوکس طرح بیان کرتے ہیں کہ میں جمول یا
داولینڈ کی کے راستہ کشمیر کئے ہوں گے۔ او پر تو دکوئی ہے کہ تاریخ میں لکھا ہے اور یہال
د جمول یا مولونینڈ کی کے راستہ کشمیر گئے ہوں گئے ہوں گئے ۔ افسوس امرزا بی کوان کے جمیم نے یہ بھی
خبیس بتا یا کہ تعلیم جبرات ، پو نچھا اور جوالا کھی کے بھی راستے ہیں ، پھر کھتے ہیں :
ا ..... پہر جموں یا را ولینڈ کی را سے کہ کے بناری ، نیپال کی سرکی ہوگی۔
اسسہ پھر جموں یا را ولینڈ کی را سے کشمیر گئے ہوں گے۔
اسسہ پھر جموں یا را ولینڈ کی را سے کشمیر گئے ہوں گے۔
اسسہ بیکر جموں یا را ولینڈ کی را سے کشمیر گئے ہوں گے۔
اسسہ بیکر جموں یا را ولینڈ کی را سے کشمیر گئے ہوں گے۔
اسسہ کیکر جموں یا را ولینڈ کی دافقہ نشان کی خوا می کہ ہوگی۔
اسسہ بیکر جموں کے افغہ نشان کی خوا می کہ ہوگی۔

کوئی مرزاصاحب ہے پوجھے کے ختاب ایک طرف تو آپ کا دعوی ہے کہ اس ملک کی پرانی تاریخیں بتاتی ہیں اور دوسری طرف رہائے ہاری کی کتابول اور سفی ہے کہ حوالجات دینے کے ''کشیر گئے ہول گے' ''سکونٹ اسٹیار کہا ہوگی' ''افغانوں میں شاوی کی ہوگی' ''کیا تعجب ہے کہ پہلی نہیں کی اولا دہوں کے بھیئے فقر ہے تو بتارہ ہیں کہ جناب مرزاصاحب کوخود اپنی تبلی اور یقین نہیں مرف فرص طور پراان کو اپنے دعویٰ مسج موعود کی بنیاد وفات سے النظیم کی بات کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ دویا ہے ایسے شکی فقر کے تعمیں تاکہ مجولے بھالے مسلمان سے النظیم کی وفات یقین کر گئے ہے۔ دویا ہے ایسے شکی تسلیم کرلیں۔ کوئی ہوشمند باحواس انسان قیاس کرسکتا ہے کہ' تعین کر گئے تھیل افغان' حضرت عینی النظیم کرلیں۔ کوئی ہوشمند باحواس انسان قیاس کرسکتا ہے کہ' تعین کی افغان' حضرت

افسوس! مرزام حب ایسے "ویوانه بکار خود بوشیار" سے کہ چاہے تر آن شریف کی سکھ یہ جاہے تر آن شریف کی سکھ یہ ہو، حد سکدیب ہو، حد این جوئی کی تر دید ہو، گر مرزا صاحب کا اُلو ضرور سیدها ہو کہ وقات میسی الطبطان اللہ الطبطان کی تمام عمر الطبطان اللہ اللہ میں گھڑت تھے میں افری اور تحریف بھی کی ۔ اس پر بھی ندوفات سے السلطان ان سے ٹابت ہوئی اور ترقیم بوز آصف ہوگی الطبطان کی۔

حصرت میں النظامی کا اف الدوری کرنے کا ناول تو بہت ہی زاں ہے،

کونکہ یہ مرزاصا حب کے اپنے بیان کے عرب سے مرزاصا حب نے حدیث کا حوالہ دے کراکھا ہے کہ '' فنو وج و بولدله '' سے فاص کی کراد ہا اوروہ نکاح وہ ہے جو کہ سے موجود بعد بزول کرے گا' ۔ گروہ نکاح تو ظہور میں ندای العظم جات سے خاص ہوئی، کیونکہ اس موجود بعد بزول کرے گا' ۔ گروہ نکاح تو ظہور میں ندای العظم جات سے خاص ہوئی، کیونکہ اس صدیث میں ''شہ بعدوت 'گلھا ہے، بینی بعد بزول انتقال کی گے ۔ جب حضرت سے النظم الله کا انتقال ای تبیل ہوا تو قبر کیسی ؟ حضرت عاکشہ بنی انداز الله میں النظم الله بعد بزول شاوی کریں کے اور الن کی اولا و ہوگی، کو تھی ہوا تو تو کس سے اور الن کی اولا و ہوگی، کو تھی ہونے کان میں النظم کا رفع ہوا تھی تو الن کی شادی انجی نہیں ہوئی تھی' ۔ (دیکوئر شن جارت میں النظم کا رفع ہوا تھی تو الن کی شادی انجی نہیں ہوئی تھی' ۔ (دیکوئر شن جارت میں المسلماء فر ادبعد الهبو طفی الحلال''۔

• نيل (٤) ..... ' برهاير م' مصنفه سرمويز وليم ك صفحه ٣٥ يس الهام كـ ' وچشام يد بده

ترديد قبر مسيح

کا ایک شخص تق جس کا نام'' بیا'' تق (بیافظ بیوع کے لفظ کا مخفف معلوم ہوتا ہے) چونکہ دعفرت سے بدھ کی وفات سے پانچ سو برس بعد بینی چھٹی صدی میں پیدا ہوئے تھے، اس لئے حضرت سے بدھ کی دفات سے بانچ سو برس بعد بعنی چھٹی صدی میں بدھ کی دفات سے بدوستاں میں میں حمد مصند مرراصاحب)

العواب، بیرزاصاحب کوجس طرح طبع زاد قصے بنانے اور جھوٹ کو بچ بنانے میں کمال ہے، ای طرف البیں تاریخ دانی میں بھی کمال ہے۔ گوتم بدھ توشیح سے ۱۳۰ برس پہلے ہوگذراہے۔ ہم رن کے اس تاریخی عبارت نقل کرتے ہیں و ھو ھذا:

"بید قرب سے میں ۱۳ برس پہلے آربیدورت میں جاری ہوا۔ اس کے بانی
الس کی سنگھ گوتم بدھ" قوم میں اس میں سے اس قوم کے نشانات افریقہ، ایشیاء بورپ،
امریکہ بلکہ جزائر میں بھی ملتے این بی الحال چین، جایان، برہا، سیام، انام، تبت، لاکا،
جینی، تا تاروغیرہ جگہوں میں اس فرب کا بڑا زورشور ہے۔ تقریباً سز کروڑ لوگ اس فریب
کے چیرواور "بدھ" کہلاتے ہیں"۔ (دیمور میں جو بیتائے)

اول: اس تاریخی حوالہ سے ثابت ہے کہ حضرت کی انگلی ساتویں صدی میں بعد گوتم بدھ کے پیدا ہوئے' نہذا وہ کسی طرح چیٹے شاگر دنییں ہو سکتے کھونکے ساتویں صدی میں'' بعد گوتم بدھ کے'' پیدا ہوئے۔

هوم: من كوشا كرو بده تسليم كرنے يس قران شريف كى محذيب في كونكه قران سے ثابت ہے كونكه قران سے ثابت ہے كرئ التقطيق ، ورز اور سول في بين مو: {وَرسو لا الى بسى الله اليول } اور او پر كن آيت يس لكو ہے: {نعلمه المكتب وَ المُحكمة وَ التّوْر اهْ وَ الإلْمجيل وَرسو الرمران ) يعن "اسكو حكمت اور كما بستان اور كما بستان اور كما بدھ كے شاكر وصرف جي قط يعنى صدى صدى كا يك

ش گرد تھا۔ اس حساب ہے تو گوتم بدھ کے آج تک صرف ۲۸ شاگرد ہوئے، جو کہ
بالبداہت غطب، کیونکہ کوالہ تاری او پراکھا جا چکا ہے کہ ' بدھ کے بیرولین شاگردستر کروڑ
البداہت غطب، کیونکہ کوالہ تاری او پراکھا جا چکا ہے کہ ' بدھ کے بیرولین شاگردستر کروڑ
این' واور ایک کتاب میں نہیں لکھا کہ ' بیا' میوع کا مخفف ہے۔ ' میروع' ' عبرانی فظ ہے
اور ' بیا' محمد و سالی لفظ ہے۔ کچھ تو محقولیت بھی چاہئے۔ مطلب پری ای واسطے بری
ہے۔ کی عبرانی لفظ ہے۔ کچھ تو محقولیت بھی چاہئے۔ مطلب پری ای واسطے بری

 )۔ حضرت ابن عیس من مند حبا سے روایت ہے کہ 'مسیح النظیفان کا رنگ گندمی لینن سقیدی مائل سرخ تھا''۔اب'' بگوا'' رنگ آنے والے بدھ کا دیکھ کر ملک شام کا رنگ تسلیم کرتے ایں، حالا کے فود ہی اپنی کی ب''البریہ'' کے حاشیہ مندر جرصفحہ ۲۶۳ پر لکھتے ہیں کہ'' حضرت عیسیٰ عام انتقام ول کی طرح سرخ رنگ تھے''۔غرض مرز اصاحب اپنا مطلب منوانے کے ا پیے متوالے کے بھروزی اپنی تر وید کر جاتے ہیں اور موجودہ ونت کا راگ خواہ تخواہ ان پ دية بين عام وه كيا في نامعقول بو ركولي يو يتم كه معترت عيسى التكفيلا بهي آب كي طرح کیٰ رنگ بدلتے 📿 گوا' رنگ تو آپ نے دیکے لیا تکریہ نہ سمجھے کہ حضرت عیسیٰ النظيفالا بده كاوتاركس طرح ويحتيج بين - جبكه بني اسرائيلي في تصاورتهام بني اسرائيلي مي تناخ کے مشراور قیامت کے قائل میں اور گوتم بدھ دوسرے اہل ہنود کی طرح تنائع کے معتقداور قیامت کے منکر ہے۔اگر بغرض کا تسلیم بھی کرلیں کے حضرت میسی النظیفالا بگوامیتا بدھ تھے،آو پھرمرزاصاحب کا پہلکھنا نبط ہو ہے گیا' یہوع کامخفف ہے۔''مینا بدھ'' اوريسوع بين يجهار ولفظى ومعنوي نبين\_

• و و : حضرت میسی النظامی البید جب تک بده ست کے پیر (مده البیت تک ان کو بده کا شاگر د جرگز قبول نبیس کیا جاسکتا۔ اور اگر سی النظیمی کا در اکر شائ کی نبوت و رسالت جاتی ہے کیونکہ اسرائیل نبیوں میں کوئی نبی ایسانہیں گذر را کرشائ کا مضعی بدر اور گوتم بده کی تعلیم شائ کی ہے۔ (دیکھ تاب را گوں دیورس) '' کرم کے مارے جنم بار بلید کی از تا ہے، جوجیو آئی کہلا تا ہے ، سوکوش زشرانہ میں نہیں ، کہنو پانچ سکند ہوں میں رہتا ہے ، است میں در ہا ہے ، است میں در است میں در ہا ہے ، است میں در ہا ہے ، است میں در است میں میں در است میں در است میں میں در است میں در است میں در است میں در است میں میں در است میں در است میں در است میں در است میں میں در است میں در است میں میں در است میں میں میں میں در است میں در است میں در است میں میں میں میں در است میں میں میں در است میں میں میں میں در است میں میں میں میں میں ترديد قابر مسبيح

دوسرا حوالہ کہ بدھ کی تعلیم تنائخ کی تھی۔ لیتھبر نے صاحب مختر تاریخ بند کے صفحہ اسل پر لکھتے ہیں کہ'' بدھ کی تعلیم کے ہموجب انسان نفسانی شہوتوں اور زحمتوں اور آتما کے دائی اوا گائے لینٹی تنائخ سے ای طرح نجات یا سکتا ہے'۔

"اس نے بینی بدر نے تعلیم کی کہ انسان کی موجودہ اور گذشتہ اور آئندہ جنمول کی کیفیت ہیں:
"اس نے بینی بدر نے تعلیم کی کہ انسان کی موجودہ اور گذشتہ اور آئندہ جنمول کی کیفیت مخفی خبیں کے اعمال کو بینی حاصل ہوتے ہیں
خبیس کے اعمال کو بینی حاصل ہوتے ہیں
ان کو ہمارے گذشتہ جنم کی اندیکی کا تتیجہ لازی تصور کرنا چاہیے اور اس جنم کے اعمال پر
ہمارے آئندہ جنم کی راحت میں مخصر ہوگی۔ جب کوئی ڈی حیات فوت ہوتا ہے تو اپنے
اعمال کے موافق ادنی یا علی حالت آن محتر ہیں مجرجنم لیتا ہے '' (انے)۔

پس جب مہاتما بدھ کی تعلیم تعلیم کی ہے تو پھر کس قدر خضب ہے کہ ایک اولو
العزم رسول، صاحب کتاب کو بدھ کا اوتار وسٹا پر قبلیم کیا جائے اورائٹ کتاب انجیل جسمیں
قیامت کا اقبال اور اعتقاد ہے اور قرآن نٹریف کی مصدات ہے اسکولی پشت صرف
اس واسطے ڈالا جائے کہ سے النظیم کا قبر کشیر ش ٹا چے وطئے، چاہے کی النظیم کا کی قبر کشیر ش ٹا چے وطئے، چاہے کی النظیم کا کی خوت ورسالت فاک میں ل جائے (سازان )۔ ایک صاحب کی السام بول کی کس قدر ہتک
ہوت ورسالت فاک میں ل جائے (سازان )۔ ایک صاحب کی السام بول کی کس قدر ہتک
ہور ایک بیندو کا پیرووٹ اگر د ما نا جائے اور وہ بھی غدا ۔ کیو کو اور قرار برس بعد بدھ
کے اس کا ظہور ہونا لازی تھا اور سے کا ظہور بدھ کے بعد ۱۳ برس بول کی مرز ائی اپنے مرز اگر وہ مرشد کی حمایت کرے گئی کا خود بدھ سے ہزار برس بول کا مرز ائی اپنے تو مرز ا

ترديد قير مسيح

بی کب تک جموث کو چی تا بت کرنے کی کوشش کریں گے، آخر جموث کھل جاتا ہے۔ • ایمل (۹) .....ایک اور قو کی ولیل اس پر بیہ ہے کہ اللہ اتعالی فرما تا ہے کہ ہم نے عیسیٰ اوراک کی گاٹ کوایک ایسے ٹیلے پر پناہ دی جو آ رام کی جگرتھی۔

(ويكونم بران الايرين جدائية المريد والمراج ٢٢٨ معند مرزاها دب)

برد اصاحب کا تا عدہ تھا کہا ہے مطلب کے واسطے طبع زاد باتیں بلادلیل و بلا ثبوت لکندد کی بیدو کا اینے مریدوں پر ان کو اعتبارتھا کہ و دانکی ہرایک بات کو بلاغور قبول کرلیں گے۔اور بدیج بھی کے مرزاصاحب کے مرید مرزا کی تحریر کوقر آن وحدیث پر ترجی دیتے ہیں۔اس آیت کے کرنے اور تشریح کرنے میں بھی مرزاجی نے منگھروت یا تی درج کردی این ۔ اور بدائ واسے انہول نے لکھا ہے کہ حضرت میسی الفلینالا اور ان ک والدہ کو کشمیر میں داخل کر کے ای جگفاف کی قبرین ان بت کریں۔ اس واسطے انہوں نے اس آیت کے معنی کرنے بیں تحریف معنوی کے للذا ضروری ہے کہ پہلے قرآن شریف ک آیت لکھی جائے اور اس کے بعد انجیل جس کا آپ مصدق ہے لکھی جائے ، کیونکہ قرآن شریف ایس و کرام کے قصے بیان کرنے میں انتہارے کام فرہ تا ہے اور ساتھ ہی ہدایت كرتا ہے: { فأسلَلُو الفلَ الذِكْرِ ال كُنتُم المَعْلَمَوْنَ } ليتن "تمام قصد جو تم کومعلوم نہیں وہ اہل کتاب ہے دریافت کرؤ' ۔قرآن ٹریف میں ہوک تھوڑ لے لفظول میں اشارۃ سابقہ کما بول کی تصدیق ہے۔ یس جب کوئی مضمون سیک جی میں ہواور پھر قرآ ن شریف اس کی تصدیق کردے تو چرکسی مومن کتاب اللہ کا حوصلہ اس کو جدا تعالی کے فرمودہ کے مقابل اپنے منگھزیت ڈھکو سلے لگائے اورمسلمانوں کو گمراہ کر لے اورخود گمراہ ہو۔'' آنجیل متی'' باب ۲،آیت ۱۳ پیل لکھاہے:'' جب وہ روانہ ہوئے تو دیکھوخداوند کے

انجیل کی اس عبارت کی تصدیق ارآن شریف نے اس آیت میں کی جس کے معنی مرزاجی ندو کرتے ہیں، آیت میں کی جس کے معنی مرزاجی ندو کرتے ہیں، آیت سے بے: اور کیا ہم نے وی آئی کو اور اس مال کونشائی اور بناہ وی جم نے ان دونوں کوطرف ایک شیلے کی جوآرام کی جو گئی۔

ا بشاہ عبدالقادر محدث وہادی لکھتے ہیں کہ'' جب معز روسی النظیمانی پیدا ہوئے اس وقت کے بادشاہ نے نجومیوں سے سنا کہ اسرائیل کا بادشاہ بیدا ہوں وہ فکل ہوا ، اوراس کی تلاش میں پھرا۔ ان کو بشارت ہوئی کہ اس ملک سے نکل جاؤ، وہ نکل ہلک مصر میں گئے۔ ایک گاؤں کے زمیندار نے مریم کو بیٹی کر کے رکھا۔ جب بیسی النظیمانی جوالی ہوئے تو اس ملک کا بادشاہ مرچکا تھا تب پھرا ہے اپنے وطن کو۔ وہ گاؤں تھا ٹیلے پر اور پائی وہاں خوب تھا''۔ (دیکھوٹر آں شریف معبور کر کی ہمی ماشیص رہ ہے)

۳ ۔ تفسیر کشاف میں ابو ہر یر داخان کے مسلط کرتے ہیں کہ یہ '' ربوہ'' موضع رملہ کی طرف ہے جو کہ قرآن کی اس آیت میں مذکورہے۔

م . تغیر سین م کاما ہے: "وجادادیم مامانی پیسر را وقتیکه از یہود فراں گرفته وباز آوردیم بسوٹے ربوہ یعنی بلندی از زمین بیت المقدس یا دمشق یا رمله قسطنطین یا مصر " ۔ یعنی ' جگردی می ال اور یئے کوجب کدوہ یہود یوں کے خوف ہے بحا کے متحاور لوٹالا ہے ہم ال کو اربوہ می اوروہ یا تو زمین بیت المقدی یا دمشت یا رملہ مطنطین یا معرب " ۔

(م ر ۸۳ جدود م اللي مطوية ولكثور)

تقییر خازن جد ۱۳ مطبور مرصلی ۱۳۰۳ { وَ أَوْ يَهْ هَمَا اللَّي وَ يُوْوَ } ای محکل مو تصع
 قبل هی دمشق وقبل هی رملة وقبل اوض فلسطین وقال ابن عباس الله هی

بیت المقدس قال کعب فی بیت المقدس اقرب الارص الی السماء بشمانیة عشر میلا و قیل هی مصر یعنی در بود سے مرادمکان مرتفع ہے۔ بعض نے اس سے مرادم شن الم شخص نے اس سے مرادم شن الم شخص نے اس سے مرادم شن الم شخص نے کہ اس سے مرادم بیت المقدس باتی ذریع سے کہ اس کی آسان کی طرف نزدیک سے کہ ارمیل آسان کی طرف نزدیک سے داور کھا کی سے مرادم کو لیا ہے ۔

اب مودود واحب کے ان دوائل کارد لکھتے ہیں جن میں وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کدر ہو ہے کہ او کشمیر ہے۔

ا جن اوگوں نے سرینگر کھیواد کھا ہے وہ جانے ہیں کہ شہر سرینگر جہاں ایوز آصف کی قبر ہے ''ربوہ'' یعنی شیعے پر شیں۔ را کہا تھے ف خود چار برس کے قریب شہر سرینگر میں رہا ہے اور خود دیکھا ہے کہ شہر سرینگر مساف زیاں ہوار پر آباد ہے۔ شیلے پر سرینگر آباد نہیں۔ جو لوگ سرینگر گئے ہیں وہ تقد این کر جنگے کہ '' جب معلان' سے ہموار زیان ہے اور بہت صاف سیدھی سڑک جاتی ہے اور بہت صاف سیدھی سڑک جاتی ہے جو سرینگر میں داخل ہوتی ہے جب سرینگر پہاڑے او پر آباد تھیں۔ بلکہ تشیب میں ہے کہ جب دریا زور پر ہوتا ہے تو پائی شہر میں الشیف کا ایس کے مال کو سرینگر میں شہرین تو مرز اصاحب کا ایہ تو س غلط ہے کہ معنز ہے سے الشیف کا دال کو سرینگر میں بناہ وی گئی برخلاف اس کے ناصر گاؤں پہاڑی چوٹی پر آباد تھا تھی کہا گئی گئی ہم میں الشیف کا اس کو سرینگر میں بناہ وی گئی برخلاف اس کے ناصر گاؤں پہاڑی چوٹی پر آباد تھا تھی گئی الشیف کا اس کو سرینگر ہیں والدہ کے دے۔

۲ ﴿ وَاوْبِهِهَ ا ﴾ مِن صَمِير شنيه كي بي دونوں ماں بينے كوہم بي عادى جوالانكه مرزا صاحب جو قبر بتاتے ہيں وہ ايك ہى ہے۔ اگر واقعه صليب كے بعد مفرت عينى النظيمان محمد والدہ كي آئے توان كى والدہ كى قبر بھى تشميريس ہوتى۔ گرچونكه مفرت مريم الْتَطْنِيْلَا كَى قَبِرَ سَمِيرِ مِينَ مَبِينِ اللهِ وَاسْطِيعَ ابت بهوا كه "ريوه" ہے مراد تشمیر نین کیونکه خدا تعالیٰ { وَاوَیْسَهُما } فر، تاہے کینی دونوں ال جیئے کو۔

۳ روز الحودا قرار کرتے ہیں کہ دومری قبر''سیافسیرالدین'' کی ہے۔ جب حضرت مریم کی قبر تشمیر کی بھی تو ثابت ہوا کہ مرزا کا استدلال غلط ہے۔

الم الم المعاد المحمد بقد كا انقال ملك شام مين معزت مي البقيد كوا قد صليب ك يهيد الموجه (عيسسى) المي يهيد الموجها قدار و المعاد (عيسسى) المي المسماء " ليني معزت من المحمد المعاد المعا

۵۰۰۰ تاریخ "اخبارالدول" بحاشیه کال این الاشر، جلدای ۱۹ می ۱۹ بر بحواله جنیهه الفافلین کلها به ان موید مات قبل ان برقع حسی وان عین تولی دفیها" " یعن مرئیم معزی معزی مونی بون عین الفلیلی کے مرفوع بون سے بولی تحین اور معزی مینی الفلیلی نے اکو بلس نفیس فودو فن کیا۔ " بب وا تعصلی وفع سے بہلے معزی مرئی فوت مرئی فوت بوگی تحین آو پھر روز روثن کی طرح ثابت ہوا کہ " ریوہ" سے فروس نظر میر گرائیس، کیونک قرآن تو فرما تا ہے که " دونول مال بینا کوریوہ پر بناہ دی۔ " فوت شد والدہ مینی کس طرح میسی الفلیلی کی ساتھ کشمیر جاسکی تھی ۔ پس (نوربند) یا تو قرآن کی ہے (جو برگز فیط میسی الفلیلی کی ساتھ کشمیر جاسکی تھی ۔ پس (نوربند) یا تو قرآن کی ہے (جو برگز فیط میسی الفلیلی کی ساتھ کشمیر جاسکی تھی ۔ پس (نوربند) یا تو قرآن کی ہے کو ان الفلیلی کی اربوہ" سے سرینگر مراد لیتے ہیں۔ گرقرآن نشریف تو برگز جھوٹائیس ہوسکا۔ البتہ مرز اصاحب ہی جمور نے ہیں کہا ہے مطلب کواسطے جھوٹ اوئی ہیں۔

۲ - حضرت وہب بن منبدا ہے واوااور ایس ہے روایت کرتے ہیں کدانہوں نے بعض کتب بیں دیانہوں نے بعض کتب بیس و یکھا ہے کہ حضرت میں النظیمانی کی والدہ حضرت مرجم نے کوہ لبنان پروفات یا کی اور حضرت مرجم نے کوہ لبنان پروفات یا کی اور حضرت میں النظیمانی نے ان کو وہیں وفن کیا۔

(قر ﴿ الواعظيم ورووتر جميه ر﴾ الناسحين ، جلد ٣ بلس ٨ ١١٢ )

الرحم من ثابت ہوا کہ حضرت مریم بعدوا تعدصلیب، جیبیا کہ مرزا کہتے ہیں سرینگر کشمیر نیں و کی افاد آئی میں دونوں مال بیٹے کا آتا" دیوہ" پر مذکور ہے تو ثابت ہوا کہ " دیوہ" سے مرادوری گائیل" ناصرہ" ہے جہال حضرت میسی النظامی الدہ نے بناہ لی۔

ے مرزا بی کا پیلکھنا کے صلیب کے سنے میٹے میٹی اوراس کی والدہ پر کوئی زی ندمصیبت کا نہیں گذراجس سے بناہ دی جاتی 'بالک غلط ہے (دیمور یو بوجدہ نبر۱۶٬۱۰٫۱۰٫۰۰٫۸٫۸۰۸)

جب ایک لڑکا بغیر باپ پیدا ہولوں کا والدہ اور اس پر کس قدر مصیبت آئی کہ والدہ کو یہود یوں نے زنا کی تہت لگائی اور حصر ہے۔ النظامی پر بید مصیبت تھی کہ اس کو رخوذ ہالقہ ) یہود کی ولدالزنا کئے شے۔ دوسری مصیبت ہونوں مال بیٹے پر بیدآئی تھی کہ مکم وقت الن کے قل کے در بے ہوا ایکونکہ وہ سی النظامی و منا اور النی سلطنت کا دہمن محتا تھا جس کے توف سے دونوں ہما کے۔ مرزا کی عقل اور فال کی محتے کہ جب قاتل سے کھتا تھا جس کے توف سے دونوں ہما کے۔ مرزا کی عقل اور فال کی محتے کہ جب قاتل سے النظیمان کے در بے شے اور اسے قل کرنا چاہتے شے اور وہ مال بینا جال کے خوف سے مررے مارے در بدر ، گا کو ان بھی کو ان میں مقر خوار و بے خانمان پھر سے اور ہم وقت نوف تھا کہ پکڑے گئے اور ہم وقت خوف سے مرزا تی کرنے والے سے تو مارے والے مرزا تی شروا تی کے نو و یک وہ مصیبت کا فرمانہ ہی شرف تھا کہ پکڑے گئے تو مارے جا و یکے مرزا تی کے نو و یک وہ مصیبت کا فرمانہ میں توان ور جب بھول مرزا خدا کے نفش سے صلیب سے نجات یا کر نگلے تو یہ مصیبت کا فرمانہ میں اور جب بھول مرزا خدا کے نفش سے صلیب سے نجات یا کر نگلے تو یہ مصیبت کا فرمانہ کا خانہ ا

تفا۔افروں اِن ہے ہے خرص آ دی کی عقل تیرہ کرویتی ہے۔ اول تو بجات صلیب سے کیونکر ہولی ہولی۔ آ یا تصور معاف کیا گی یا چوری بھا کے ؟ دونوں صور تیں محال وغیر ممکن ہیں ۔الزام وقسورال فرائلگین تھ کہ معاف ہوئی نہیں سکتا تھا 'کیونکہ سلطنت کا باغی تھا۔ چوری اس واسطے نہیں تھا کہ مماق ہودی دہمن سلط تھا 'کیونکہ سلطنت کا باغی تھا۔ چوری اس واسطے نہیں تھا کہ ممان کے بھام میرودی دہمن سلے تھے قبر پر پہراتھا اور خودی النگائی الآب الول مرزامی کے مرزاصلیب سے نہوں اور کوڑ سے پنے کے ضریوں سے اس قدر ہے ہوش اور کمز ورتھ کہ بھول مرزامی کی مرزاصلیب سے نہوں اور کوڑ سے پنے کے ضریوں سے اس قدر ہے ہوش اور کمز ورتھ کہ بھول مرزامی کی مرزامی موعود اور کرش ہولی المناور چوری ہو گنا کہ شمیر آ نگا ہو ہول ہے گئا دیوں 'سے مرزاکا کی موعود اور کرش ہولی اللے میں یہ ڈھکوسلا بالکل غلط ہے گئا دیوں 'سے مراد کشمیر ہے اور'' پوز آ صف' وائی ہولی المنظمین کی قبر ہے۔

ہ ایس (۱۰) . .. دسویں وٹیل مرزائی کی پئی تحقیقات ہے کہ انہوں نے اپنے ایک مرید مولوی عبداللہ کوسرینگر میں خط لکھا کہتم کوٹ کی ہوئیک دریافت کرو کہ محلہ فانیار میں کس کی قبر ہے؟ اس کے جواب میں مولوی عبداللہ نے جواب کھا کہ محلہ خانیار میں جوقبر ہے وہ سے کی معلوم ہوتی ہے۔

از جانب خاکسارعبدالقد بخدمت مضورت موعود السلام يليم ورصيون و دکاية: حفرت اقدس اس خاکسار عبدالقد بخدمت مضورت موعود السلام يكم ورصيون مود و مرار مرز اصاحب) سرينگريش عين مود و مساد مرار شريف شابراده بوز آصف مي مد عليه الصلوة والسلام پرينج کر جهال تک ممکن تما بکوشش شحقيقات کی داور معمروس رسيده بزرگول سے بھی در يافت کياا ورمجاورل اورگردوجوار کے

لوگول ہے بھی ہرایک پہلوے استفسار کرتارہا۔ جناب من اعتدالتحقیقات جمیے معلوم ہوا ہے کہ بیرمزار درحقیقت جناب بوزآ صف علیہ السلام نی القد کا ہے۔ اورمسلمانوں کے محلم علی القد کا ہے۔ اورمسلمانوں کے محلم علی الدر اس کوئٹ نہیں اور نہ اس جگہ جندوؤل کا کوئی مدفن ہے۔ اورمعتبر اور اس کوئٹ نہیں اور نہ اس جگہ جندوؤل کا کوئی مدفن ہے۔ اورمعتبر اور اس کے بیات ثابت ہوتی ہے کہ قریباً ۱۹ ارمو برس سے بیامزار ہے۔ اورمعتبر الحقال کی اللہ ویرار درار حقیق مصند مرزاماب)

سجال للدا تعویق کی نے مرزاک تر ویدان کے مرید سے کرادی کہ پی قبرش بزادہ بوزآ صف کی بے ندکہ کھی۔ ۱۹ رسوبرال سے بیرمزار ہے جس سے ثابت ہوا کہ بیرمزار حضرت میسلی النظیمالا کا ہرگزنیں کے تکہ مرزاا پئی تصانیف میں ضرورت ہے زیادہ لکھ کیے الله كريج النظيفان كى عمرايك سوت وي مولى - اوربعض جكد لكها ب كدايك سوتريبن (۱۵۳) برس کی ہوئی تھے۔ جب سے کی اور ۱۵۲۱) برس ۱۹ رسو برس سے نکال دیں تو ٹابت ہوگا کہ یہ قبر ایوز آصف وانی ۱۷۴۷ ربر کہ ہے ہے ۔ مگر چونکہ بقول مولوی عبداللہ مذکور مرید کی شہادت سے ثابت ہے کہ بدقبوں موری سے ہے تو ثابت ہوا کہ بد قرر مفرت سے النظام کے پیدا ہونے سے ۱۵۳ر بر میلے ہے تھے۔ جب والات سے النظيمة على المنظم الواتات بواكه به قبرت النظيمة التلفية المنظم المنظمة المنظمة المنظمة المنافق المنافقة المناف كَمَا بِ" مَذَكَرةَ الشَّهِ وتَمَن " كَصْخِهِ ٢٤ يرقبول كر جِكا بِ كَهُ مَ فَي فَلِي هُم ١٥٣ مرسَ تقي ۔اور'' رازحقیقت '' کے ص ر۲ پر ۱۲۰ربرس عمر سیح قبول کرتا ہے کی جوال میہ ثابت ہوا کہ یہ قبر سے النکیالی کی نہیں۔ کیونکہ ایک مرز ائی کی تحقیق ہے بھی ٹابت ہے کہ قبراس ونت کی ہے جبکہ کیج النظیم النظیم النہ ایمی ند ہوئے تھے مینی ۱۹ رسوبرس ہے۔ عد وہ برآ ل ہم ذیل میں بوز آ صف کی صفات وخصوصیات لکھتے ہیں ۔جن سے روز روثن کی طرح ٹابت ہے کہ بوز آصف اور سے کے حالات بالک ایک دوسرے کے برخلاف ہیں، جن سے تابت ہے کہ بوز آصف والی قبر سے کہ ہوز آصف والی قبر سے الکل غلط ہے کہ بوز آصف والی قبر سے النظیمان کی قبرے۔

• و و: ایوز آصف شابزاده کے مقتب تھا۔ اس کے برخد ف سے النظافیٰ اکبھی کسی فی سے النظافیٰ اور تھے۔
نے شابزادہ نی نہیں کہااور نہ سے کی کی انجہاں میں درج ہے کہ وہ شابزادہ نی تھے۔
مو و: ایوز آصف کا باپ بت پرست و شرک تھا اس کے برخلاف معزت و کر یا النظافیٰ لا کی والدہ عابدہ، زاہدہ موحدہ ، یروشلم کی مجاورہ تھی، اور نی القد معزت ذکر یا النظافیٰ لا کی زیر گرانی انہوں نے پرورش یائی۔

چہاوہ: بوزآ صف کا استاد علیم بلو ہرتھا جو ہزیرہ سراند ہے۔ آیا تھا (، یکسو کا ل الدیر مر الدیر ہے۔ آیا تھا (، یکسو کا ل الدیر کتاب و حکمت سکھا دی تھی جیسا کے برخلاف معنوب کتاب ہے این النظامی الدیر کتاب و حکمت سکھا دی تھی جیسا کے قرآ تی مجید سے تابت ہے {ویعلِفا الم کتب و الدید کی اور سال تر برخلاف معنوب کو بی تی برخلاف معنوب کو تی تاب کے برخلاف معنوب کی تو میں بی خلعت رسالت سے متاز سے جیسا کہ قرآ ن شریف سے تابت ہے۔ {وَ وَ سُو لا اللہ بنی استوالیل } (سردة آل بران) کے شریف سے تابت ہے۔ {وَ وَ سُو لا اللہ بنی استوالیل } (سردة آل بران) کے شام میں ہرگر نہیں گئے اور نہ واقع صلیب ان کو پیش آیا۔ اس کے اور نہ واقع صلیب ان کو پیش آیا۔ اس کے اور نہ واقع صلیب ان کو پیش آیا۔ اس کے

برخلاف حضرت میں النظیفالیٰ کو بقول روی سیاح اور مرز اکے ملک شام میں واقعہ صلیب پیش آیا۔

ہفتھے ہو آ بھسف کی والدہ کا نام مریم نہ تھا۔ اس کے برخلاف حضرت سے النظمالا کی والدہ کا نام مراہم

به شقه: اگریسی این می کاهیچ نام بدل کر بوز آصف ہوگیا تھا توقر آن میں بوز آصف آتا جو صحح نام تھا، مند کہ تھی ہی ویم' کیونکہ فعا فعطی نہیں کرتا۔

نسوم: بوزآ صف دوسر کسول کی سیر کرتا ہوا بعد میں سلا بت (سولا بط) میں واپس آیا اور بعد میں سمیر کمیا اور وہاں فوٹ حوالہ فوٹ ہوا۔ برخلاف اس کے سیح الفیج سیر ہندوستان کے بعد ملک شام میں واپس کیا اور وہاں بچانی ویا گیا اور وہیں اسکی قبر ہے۔ بموجب تحریر روی سیاح کے جسکے سہار سے مرزامیح کی تیج کمیر میں افتر اءکرتا ہے۔

د بعد را جسمت کے وہ ولایت سولا بط کا حکم ال اورائے کو الداری بیدا ہواجس کا نام" سائل " تھا۔ اور بعد را جسمت کے وہ ولایت سولا بط کا حکم ال جس کے برخلاف میں کی نہ تو شادی ہوئی اور نہ ہی کوئی لڑکا پیدا ہوا۔ اور نہ کی ولایت کا حریق ہوا۔ بلکہ صدیثوں سے ثابت ہے کہ میں النظامی لا کا جب رفع ہوا تو اس وقت اس کی شادی ویک تھی۔

اب ہم ذیل یں وہ مرزائی ولائل تم رواد لکھتے ہیں من مرزائے یہ تا بت کرنے کو گوشش کی ہے کہ ' ایوزا صف' اور' ایموع' ایک بی محض تھ کی ہے کہ ' ایوزا صف' اور' ایموع' ایک بی محض تھ کی ہے ۔ معلی (۱) موروا: '' ایموع' کے لفظ کی صورت بگر کر ایوزا صف بنا قر من قام ہے ۔ کیونکہ جبکہ '' ایموع' کے لفظ کوانگریزی میں بھی '' چیزی ' بنالیا ہے تو یوزا صف میں چیزی کے گھ ذیا وہ تغیر نیس (دیکھوراز حقیق کا ماشیہ مندویہ من مردان و ' برایان احمریہ' حصد پنجم

یصر ۲۲۸ و "تخفہ گولز ویہ" کے صفحہ ۱۲ پر لکھتا ہے: "فی الواقع صاحب قبر حضرت عیسیٰ ہی این جو پوز آصف کے نام سے مشہور ہے۔ " پوز" کا لفظ یہ وع کا بگز اہوا ہے یا اس کا مخفف ہے ۔ این آل مف حضرت میں کا نام مخارجیسا کہ انجیل سے ظاہر ہوتا ہے۔ جس کے معنی ایس " یہود پول محتفر قبر فرقول کو تارش کرنے والا یا اسکے کرنے والا " ( خ)

الجواب: مرد الما المرد ورى تواكى عبارت سے ظاہر ہے كداس كے پاس كوئى تحريرى تاريخى شوت نبيس صرف الله بالقوا مى ہے جو كدم قبول نبيس بوسكتا۔ كيونكد مرز السيے مطلب كے واسطے غلط تي س كر تا ہے ۔ و يحموم الس فقر ہے۔ " يسوع" كى صورت بگز كر بوز آصف بنا قرين قياس ہے۔

فاظوین! انصاف فربادی کر جمید کتاب الکال الدین اور کتاب والات

یوزا صف کے تابت کردیا ہے کہ یولٹ گف شاہرادہ نی کی یہ قبر ہے۔ اور مرزا تاریخی

جوت کے مقابل اپنا قیس کراتا ہے، جو کہ است مطلب کے واسطے ہے اور غلوہ ہے۔ کودک نام کے لفظ کی صورت دون وجو بات ہے بگاڑ لاج کی ہے ایک وجہ تو محبت ہوتی ہے کہ
والدین محبت کی وجہ ہے پیار کے طریق پرتام کو بگاڑ ہے ہیں۔ ویس کو ورالدین کونورا، اجمہ بخش کواحمہ، جالل دین کوجلو، پیر بخش کو پیرا کہتے ہیں۔ دوسر کی اور تھی ہے۔ جیسے مشکس الدین کو جو ورقی ورفیرہ و فیرہ۔

دونوں طریق جی اصل الفاظ کم کردیے جاتے ہیں اور الحصار المیاجاتا ہے، میہ کہمی نہیں ہوا کہ نام غلام احمر ' تواس کو بگاڑ کر گہسیٹا کہددے۔ای طرح اللہ تو ہوئی صف کے نام کا بگڑ ناغلط قیاس ہے، کیونکہ اہل کشمیرکو محبت اور حم کا توموقعہ نہ طاتھ کہ دو بھین جس بوز آ صف کا نام ازروے محبت پررانہ بگاڑتے، کیونکہ بوز آ صف بڑی عمر جس جبکہ درساست

و پینمبری کی نعت ہے سرفراز ہوئے تھے،اس وفت کشمیر میں تشریف لے گئے تھے اور میہ سنت الله ہے کہ پینجبری اکثر جالیس برس کی عمر میں عطا ہوا کرتی ہے۔ پس ازرو ہے محبت کے تو ہونے میں کے نام کا بگڑ ناممکن ندتھا۔ دوسری وجہ کہ از روئے تحقیر پوز آصف کے نام کو بگاڑا گیاں ۔ قیاس بھی غدط ہے کہ کوئی شخص ایک بزرگ کا پیرو موکراس کا نام بگاڑ کر مشہور کرے۔ ایک نظیر ہے کہ سی پغیری امت نے اسکونی تسلیم کرے اس کے نام کو بگاڑا ہو؟ ہرگزنبیں ملک کہ جسکتا ہے کہ دشمنوں نے نام بگاڑ دیا ہو۔ مگر اسکی تر دید بھی موجود ہے کہاول توش بڑ 🕟 شہور ہے۔اگر کشمیری از روئے عداوت یوز آ صف کے نام کو بگاڑتے تو اس کاا ختصار کر 🚅 جیسا کہ ٹی بخش کا''نبو' اور کریم بخش کا'' کمول''وغیرہ یگاڑتے ہیں۔ بیر بھی نہیں ہوا کہ نا رہ تھنے کے وقت اس نام کے حروف اور الفاظ زیادہ کئے جائی۔ بیوع کو بگا ڈ کر پوز آ صف جو گڑوئی نبیں بکارتا۔ اول توبیوع نام ہی ایسا ہے كد اسكابكار موسل سكتا \_ اگر موتا بھى توكونى كىلى كرك موسكتا \_ يسوع كايوس كيتے جیما کہ تشمیر یوں نے کا شومیر کو بگاڑ کر تشمیر بنالی میل جوکو" رسلاً اور خصر جوکو" خصراً" كتية إين إي بي يبوع كا "مين" بناتي ميه بركز نبيل ويسكما كه يبوع كويمًا ذكر يوز آصف بنادیتے ۔اگر بیوزا لگ کردیں اور آصف الگ کردیں تو پھر ہی ہے۔ آصف اگر عر بی غظ ہے تو اس کے معنی ہیں اندو مکمین شدن ،افسوسناک، \_ کری ایک اور قیل القلب \_ ويكھولسان العرب، قاموں ، مجمع البحار المنتهى الارب،صراح منتخب المقاملة ﴿ 'يوز'' كے معنی تركى زبان ميں ايك سوك لكھے ہيں \_( ريمونيث اللها =) فارى ميں يوز بيا وي الله ايس الغرض مرزان بمصداقء

چول نده بدنده تقت روافساندز دند

جب مرزاکو باوجود دعوائے الہام، مکالمہ و کاطب البیدی حقیقت معلوم ند ہوئی تو افساند سازی کارستہ بذریعہ قیاس اختیار کیا گر افسوس کہ مطلب پھر بھی حاصل ند ہوا۔''یوز''الگ کریں اوراس کے معنی الگ کریں غمناک، اوراس کے معنی الگ کریں غمناک، اندوہ کین موقع ہے تو بتیجہ بیہ ہوسکتا ہے کہ ایک سورو ببید دے کریا چیتے کے مرج نے سے شمگین اوراندوہ ناک ہو

مرزا کے اس توج مروز اور البائ تک بندی پرایک جاش طال کی دکایت یادآئی ہے جو کہ ناظرین کی ضیافت کے کہ واسط کھی جاتی ہے۔

علایت: ایک ظان صاحب کے شاگرد کو کتاب پڑھارے تھے۔ بہت یمن 'گوئے ہیں اور بلا کے معنی گیند کے ہیں اور بلا کے معنی بلا کے ہیں گیند کے ہیں اور بلا کے معنی بلا کے ہیں گیند کے ہیں اور بلا کے معنی بلا کے ہیں گیند کے ہیں اور بلا کے معنی بلا کے ہیں گیند کے ہیں گیند کے ہیں اور بلا کے معنی دکھیے جا کی ۔ نمان ملائے کو دیکھا گرفت ر بودنہ پایا۔ ای طرح مرزانے بوذکوا مگ کردیا اور آصف کو ایسوع مرزانے بوذکوا مگ کردیا اور آصف کو الگ کردیا جا گی تھند کی بائم دور تاریخ سے بی ہو کتی ہے بنادی ہی مرزانے میں کرنیس ہو سکتی ہو تاریخی واقعہ ہے ایکی تقد کی بائم دور تاریخ سے بی ہو سکتی ہے مسیح النظم بیان ہے ہرگر نہیں ہو سکتی۔ کسی تاریخ کی کتاب سے کہا ہو گا کہ بوز آصف والی قبر مسیح النظم بیان کی تبر ہے ، ورنہ منظم وی ڈھکو نسلے تو ہرایک لگا سکتا ہے۔

لا ہور بیل البرطوکا آوا المشہور ہے اسکو "بیوع کا آوا" بنا میں اور کہد سکتے ہیں اور کہد سکتے ہیں کہ سے اور کہد سکتے ہیں کہ سے اس کے اور بیال کا ہے۔

الله الله (٢) مودا: تشمير كي براني كما بول من لكهام كديد ايك ني شهراده م جو بلددش م ك طرف سي آيا تها جسكوفر بيأا نيس موبرس آئ بوئ گذر كئے اور ساتھ اسكے لِعَضْ شُرَّر دِخْصَا وروہ کوہ سلیمان پر عبادت کرتار ہا۔ الخ۔ (تحد کوڑوییں، ۱۳) عدوہ از میں سرینگراورا سکے نواح کے کئی لاکھ آ دمی ہرایک فرنے کے بالا نَفْ لَ گواہی دیتے ہیں کرصا چیف قبرعرصہ ۱۹ رسوسال کا ہواہے کہ ملک شام کی طرف سے اس ملک میں آ ، فقا۔ (کیوم جندا نبر ۱۰ مررو۳۰)

المجواب: الرمز الوخودس يُنكر كشميرجان كاموتع نبيل ملاته تواسكي ثقابت سے بعيد تها كه وہ ایک بے بنیاد لا میں بنی تصانیف میں درج کرتے۔ اس بیماڑ کومیں نے پہٹم خود و کھا ہے۔اورادیر جا کرمندر کی ان کھا ہے جو کہاہ تک موجود ہے۔ میہ بالکل غلط ہے کہ میہ ايك "شابزاده ني" كى عبوت كاي بيال بل بدمندرابل بنودكا باوراسكا اندرايك بیمنوی شکل کا پتھر کھڑا کیے ہوا ہے۔ اور مندر کے ستونوں پر بہت پرانی زبان میں جو سنسكرت كے مشابہ بے بچولکھا ہوا ہے جو لك يز حانبيں جاتا۔ اس مندر كانام زمانہ تديم ميں " فشكرا جارج " تقد جب المهري بيل من الدين في تشمير فتح كي تواس مندرکا نام بھی تخت سلیمان رکھ دیا۔اور کشمیری اسٹر جیکمان ننگ' 'بولتے ہیں۔ چنانجہاس تبديل نام كے نظار بہت بيں \_ براگ راج كانام الدو كو يل جوا\_ رام ظركانام" رسول تكر" رك عميا-اى طرح فتكر جارج كانام" تخت سليمان " يل سيمان" عدشهور موار انسوس! مرزانے دعویٰ تو کردیا کہ پرانی تاریخوں میں لکھا ہے تھو کی دوخ کی کتاب کا نام تک نہ ایا۔ اب الحے مریدوں میں سے کوئی مرزائی اس مال تاریخ کانام بنا كرم زاكوسي ثابت كرے بسمير لكھا ہوكہ ميشہزادہ نبي بلادشام ے كا تعانق ج بي فیصلہ ہوتا ہے۔ مگر جھوٹ مجھی چھیا نہیں رہتا۔ پہلے لکھ بیکے ہیں کہ ١٩ رسوبرس سے بیقبرہے۔ اوراب اس جگہ لکھتے ہیں۔اس نبی کو بلادشام ے آئے ہوئے ١٩ رسوبرس گذر گئے۔اب مطلع صاف ہوگیا کہ یشہزادہ ۱۹ رسوبری سے آیا ہوا ہے تواس قبرکا ۱۹ رسوبری سے ہونا غدط ہے۔ اور اگر قبر کا ہونا ۱۹ رسوبری سے درست ہے تو پھر ثابت ہے کہ یہ قبرت التقلیمان کی ولادت ہے کہ یہ قبرت التقلیمان کی ولادت ہے کہ یہ قبرت التقلیمان کی ہے۔

مروان راز حقیقت " کے صر ۱۹ پر تیول کر چکاہے کہ بیقبر عرصہ ۱۹ سو بری کے قریب سے محلاقی فیار مریکر میں ہے اس لئے تابت ہوا کہ بیقبر سے النظیمالا کی والاوت سے پہلے کی ہے جس مے دور دورن کی طرح تابت ہو کہا کہ بیقبر معزت میسی النظیمالا کی ہر گرمنییں

تاریخوں ہے تا ہو کہ کوتم بدھ دھڑت سے النظامی ہوا آواس ہوگذرا ہے۔ (جوت تا بخرس میں النظامی ہوا کہ ہوا آواس حساب ہے ہوزا مف تین سویس بری پہلے سے النظامی ہوا کہ ہوا آواس حساب ہے ہوزا مف تین سویس بری پہلے سے النظامی ہو کا عرصہ حساب ہے ہوئا مف تین سویس بری پہلے سے النظامی ہو ہے ۔ اگرائی عمر کا عرصہ ۱۲۰ بری بھی تصور کر لیس جیسا کہ مرزا'' ریا جواد کا جم اس ۱۸۲۳ 'پر لکھتے ہیں ۔ تب بھی یہ وگی۔ تبر یوزا صف والی جو کشمیر میں ہے ۱۳ بربری سے الکی غلط الوسی پیدائش ہے پہلے کی جوئی۔ جس سے اظہری الفتس ثابت ہوا کہ مید بالکل غلط الوسی کی بوائی جا کہ مید تبرقریب ایس سوبری ہے واد سے النظامی کی تبر ہے۔ جب یورا میں بوائی ہوا کے عمری بناری ہے کہ یوزا صف' کہ یوزا صف میں النظامی ہے گئی سوبری پہلے ہوا ہے ، کیونگر سے النظامی کی بوزا صف' کہ یوزا صف کر ایمان لا یا کے میں سوبری برھوکوہو ہے تھے۔

بس ابت ہوا کہ بوز آصف گوتم بدھ ہے سوبرس بعداور سے النظی ہے تین سو تیس برس بہتے ہواہے ۔ جس سے روزروش کی طرح ثابت ہوا کہ قبر بوز آصف قریب مطلع صاف ہوگیا کہ یشہزادہ ۱۹ رسوبری سے آیا ہوا ہے تواس قبرکا ۱۹ رسوبری سے ہونا غدط ہے۔ اور اگر قبر کا ہونا ۱۹ رسوبری سے درست ہے تو پھر ثابت ہے کہ یہ قبرت التقلیمان کی ولادت ہے کہ یہ قبرت التقلیمان کی ولادت ہے کہ یہ قبرت التقلیمان کی ہے۔

مروان راز حقیقت " کے صر ۱۹ پر تیول کر چکاہے کہ بیقبر عرصہ ۱۹ سو بری کے قریب سے محلاقی فیار مریکر میں ہے اس لئے تابت ہوا کہ بیقبر سے النظیمالا کی والاوت سے پہلے کی ہے جس مے دور دورن کی طرح تابت ہو کہا کہ بیقبر معزت میسی النظیمالا کی ہر گرمنییں

تاریخوں ہے تا ہو کہ کوتم بدھ دھڑت سے النظامی ہوا آواس ہوگذرا ہے۔ (جوت تا بخرس میں النظامی ہوا کہ ہوا آواس حساب ہے ہوزا مف تین سویس بری پہلے سے النظامی ہوا کہ ہوا آواس حساب ہے ہوزا مف تین سویس بری پہلے سے النظامی ہو کا عرصہ حساب ہے ہوئا مف تین سویس بری پہلے سے النظامی ہو ہے ۔ اگرائی عمر کا عرصہ ۱۲۰ بری بھی تصور کر لیس جیسا کہ مرزا'' ریا جواد کا جم اس ۱۸۲۳ 'پر لکھتے ہیں ۔ تب بھی یہ وگی۔ تبر یوزا صف والی جو کشمیر میں ہے ۱۳ بربری سے الکی غلط الوسی پیدائش ہے پہلے کی جوئی۔ جس سے اظہری الفتس ثابت ہوا کہ مید بالکل غلط الوسی کی بوائی جا کہ مید تبرقریب ایس سوبری ہے واد سے النظامی کی تبر ہے۔ جب یورا میں بوائی ہوا کے عمری بناری ہے کہ یوزا صف' کہ یوزا صف میں النظامی ہے گئی سوبری پہلے ہوا ہے ، کیونگر سے النظامی کی بوزا صف' کہ یوزا صف کر ایمان لا یا کے میں سوبری برھوکوہو ہے تھے۔

بس ابت ہوا کہ بوز آصف گوتم بدھ ہے سوبرس بعداور سے النظی ہے تین سو تیس برس بہتے ہواہے ۔ جس سے روزروش کی طرح ثابت ہوا کہ قبر بوز آصف قریب ۲۳ ارسوبرس کی ہے، ندکہ ۱۹ رسوبرس کی۔ اس قبر کا اور برس ہے ہوناصرف مرزائیوں کی اس جوناصرف مرزائیوں کی ایجاد ہے۔ پیش اسلئے کہ بوزا صف کی قبر کوسی الشکیلائی قبر ثابت کریں۔ گرچوٹ کی قبر ثابت کریں۔ گرچوٹ کی جھوٹ کی جھوٹ کی فیر ثابت کریں۔ گرچوٹ کی مقام افسانہ سازی کا بطان ہوگئے۔ اور ثابت ہوا کہ سے الشکیلائی ندفوت ہوا اور نہ ہی سمیر میں اسکی قبر ہے۔ تاریخی ثبوت کے معالی مرزا کی من گھڑت اور قباری با توں کا پچھا عتب رئیس کے وکوئی کی بنیادوفات سے پر ہے اسلئے وہ اپنے مطلب کی مناظر جھوٹ تراشا کرتا ہے۔ وکوئی کی بنیادوفات سے پر ہے اسلئے وہ اپنے مطلب کی خاطر جھوٹ تراشا کرتا ہے۔ یہ تو کھتا ہے : اور بوزا صف کی کتاب میں صریح انکھا ہے کہ فاطر جھوٹ تراشا کرتا ہے۔ انہ تو کھتا ہے : اور بوزا صف کی کتاب میں صریح انکھا ہے کہ فاطر جھوٹ تراشا کرتا ہے۔ انہ تا ہے کہ نے کی کا ب میں صریح انکھا ہے کہ فاطر جھوٹ تراشا کرتا ہے۔ انہ تا ہے کو کھتا ہے : اور بوزا صف کی کتاب میں صریح انکھا ہے کہ فاطر جھوٹ تراشا کی خراج کے انگھا ہے کہ انکھا ہے کہ نے تا تاریخ کی کھتا ہے کہ نے کہ نے کہ نے کہ کھتا ہے کہ نے کہ نے کہ کا بیادوفات کی کتاب میں صریح انکھا ہے کہ نے کہ کا بوزا صف کی کتاب میں صریح انکھا ہے کہ نے کہ کا تا ہے کہ نے کی کھتا ہے کہ نے کہ کا بیادوفات کی کتاب میں صریح انکھا ہے کہ نے کہ کا کھتا ہے کہ نے کہ کھتا ہے کہ کی کتاب میں صریح انکھا کے کہ کا کہ کا بیادوفات کی کتاب میں صریح انکھا کے کہ کی کا ب میں صریح کی کتاب میں صریح کی کتاب میں صریح کی کتاب میں صریح کی کا کہ کا کہ کو کھتا ہے کہ کی کہ کو کہ کا کھٹر کیا کہ کی کہ کہ کی کی کو کوئی کی کہ کہ کہ کی کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کے کہ کرنے کے کہ کوئی کی کوئی کی کر کے کہ کہ کی کوئی کے کہ کرنے کے کہ کوئی کے کہ کرنے کے کہ کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کی کرنے کی کر کی کی کر کے کہ کوئی کے کہ کرنے کے کہ کوئی کے کہ کرنے کے کہ کوئی کی کوئی کی کرنے کے کہ کرنے کے کہ کرنے کے کہ کرنے کے کہ کوئی کی کرنے کے کہ کرنے کے کہ کرنے کی کرنے کے کہ کرنے کے کرنے کے کہ کرنے کی کرنے کی کرنے کے کہ کرنے کی کرنے کے کرنے کے کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کرنے کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کی کرنے کرنے کرنے کرنے

(ويكوفر أولو ويوار ١٣٨١ع براين الحديد كرد ٥٠٠)

ا فسو میں! ہامور کن القد ہونے کا دعوی جو انگواس قدر جموت تر ایشے اور دھو کہ دے ہم اس مرز انی کوایک سور و پیپانعام دیں گے جو ہوڑ تھ کی کتاب میں ''اس پرانجیل اتر ک'' دکھا دے، ورنہ مرز اکی دروغبانی پر یقین کرے جموعے کی جست سے تو ہر کرے۔

ایسانی سری کے مکان پر یعنی سری گلته یعنی "سری" کے مکان جھے۔ سی کو صلیب پر کھینی عمیات اور ایسانی سری کے مکان جھے۔ اس کے مواول ایسانی سری کے مکان پر یعنی سری گلریس ای قبر کا ہوتا تا بت جوں پر جیسے بات ہے کہ دونو ل موقعوں میں "سری" کا افظ موجود ہے۔ بینی جہال حضرت سی محلی ہے کہ اس مقام کا نام بھی گلکت بینی سری ہے۔ اور جہال انیسویں صدی کے آخیر میں مخرت سی کی قبر ایسان میں گلگت بینی سری ہے۔ اور جہال انیسویں صدی کے آخیر میں مخرت سی کی قبر اس کا نام بھی گلگت لینی "سری" ہے الح ۔ (ویمون آب سی بدارے میں اس معلم مارا)۔

المجواب: مرزا بن ! آپ كاات دلال بالكل غلط اور من گفزت ہے ۔ اول كيونكه گلگت الگ

شہر ہے جو کہ سری تگر سے پندرہ منزلیں دوراور کاشغر کے قریب ہے۔ پندرہ روز کا راستہ
ہے۔ یہ ایسانی مضحکہ خیز استدلال ہے جیسا کہ کوئی کہہ دے کہ لا بھوراورد بلی ایک ای
شہر کے یام ایس۔ اگر مرز اکومعلوم نہ تی تو کسی ہے دریافت بی کرلیتا کہ گلگت اور سرینگر میں
سر تدر کا صلحہ ہے۔ (۱) سرینگر (۲) با تدی پور (۳) تراکیل (۴) گرے (۵) گریز
(۲) بہو نیری (۲) گری (۸) گوری کوٹ (۹) استور (۱۰) ڈشکن (۱۱) روٹیاں (۱۲) بوٹی
سری بنگل (۱۳) متابع (۱۵) گلگت۔

سیکشیرے ملک میدانی دیارے اللہ میدانی دیام ہیں۔ ملکت توبالکل صاف میدانی دیان پر آباد ہے۔ پیر برزل محافی ہے پار ہے۔ اور وہال کی آب وہوا ہندو ستان کے مطابق ہے۔ وہال کشمیر جیسی سرولی محل میں ۔ مطابق ہے۔ وہال کشمیر جیسی سرولی محل میں ۔ ملکت اور سری محرکوایک سمجھنا ناوا تغیت کا باعث ہے۔ افسوس! مرزا جغرافیہ کو جی اولی ایسے توالی فاش خلطی ند کرتے کہ مملکت اور سرینگرایک بی ہے۔

ے ظاہرے کہ سری کے معتی ''برزگ' کے جیں ندکھو پڑی کے جیسا کہ مرزاکہتا ہے۔
'' تاری اُظلی' بیں لکھ ہے کہ اس علاقہ کا تام دی سرتھ اور چونکہ پانی کے درمیان تھ اس
واسطوی کی گئے جیں۔ سرسٹرے بی '' پانی' کو کہتے ہیں۔ جیسا کہ امرتسراور گرشہر کو کہتے
ہیں۔ پیل ۔ پیل کی گئے کی وجہ تسمید میہ ہے کہ '' پانی کا گر' ۔ سرینگر کا ترجہ کھو پڑی اور کھو پڑی کا ترجہ سر کرنا بالگر انجاج ہے کہ '' پانی کا گر' ۔ سرینگر کا ترجہ کھو پڑی اور کھو پڑی کا ترجہ سر کرنا بالگر انجاج ہے کہ گئے کہ جرس ینگر کو گول گہتا ہے کوئی میں سرینگر کو گول گہتا ہے کوئی کے خوال کہتا ہے کوئی میں سرینگر کو گول گہتا ہے کوئی میں سرینگر کو گول گہتا ہے کوئی سرینگر کو گول گہتا ہے کوئی سرینگر کی قبر ہے۔
میں سرینگر میں اور جو قبر سرینگر کی تھی کہتے دیا کہ میں یہو بڑی گئے ہیں کہ میں یہو بڑی گئی قبر ہے۔

(دیکھور یو بو،جدد ایمبر ۱۰ جس بر ۱۳۱۹)

المجواب: محلد ف نیار میں جوقیر ہے ال ویروی کتیدیں۔ مولوی شیر علی فاص مرید مرزا لکھتے

المجواب: محلد ف نیار میں جوقیر ہے ایک میل کے فاصلہ جو کوہ سنیمان کی چوٹی پرایک قلع کے اندر
پڑا ہے۔ (دیکھور یو ہو، جد مو انبرہ میں مرزا کی قوج پہنے دوا کے مرید دمولوی شیر علی انے
کروی ہے۔ اس لیے ہم کو جواب و پینے کی ضرورت میر بی البند اید دلیل بھی فلط ہے۔
ملکا ذمانہ وہ بی ہے جو سیح کا ذمانہ ہے۔ وورورا زسٹر کر کے کشیر کی جی البلا رنہ وہ صرف ہی محمل ذمانہ وہ بی جو کا ذمانہ ہے۔ وورورا زسٹر کر کے کشیر کی جی البلا شدہ وہ صرف ہی تھا بلکہ شیز اوہ بھی کہل تا تھا۔ اور جس ملک میں بیوع سے مہت کر بہتا تھا اس میں میں کا نوانہ ہے۔ وورورا زسٹر کر کے کشیر کی جی البلا شدہ وہ صرف ہی البلا میں میں کے تعلیم سے البی تھی۔ (ریا یہ مدز نیر میں میں میں کیا شدہ وہ اورائی کی البلا میں میں کے تعلیم سے کی علیم کے دواور دو کتنے ؟ جھو کے نے جواب دیا کہ چارد دئیل ۔ بی حال مرزا کا ہے کہ کے کی وفات ان کوچین نہیں لینے دی تی ۔ '' تاریخ اعظمی''

میں صرف بیلکھا ہے کہ ایک شہزادہ نبی بوز آصف نام تشمیر میں بمنصب رسالت ونبوت متناز ہوااور محد خانیار میں جوقبر ہے بیاسکی قبر ہے۔ (سر ۱۸۲ تاریخ) میں

مرزاای بوک کی طرح چارروٹیاں اپنے پاس سے ایزادکردیں کہ جس ملک میں بہوع رہتا تھا آئی ملک کی طرح چارروٹیاں اپنے پاس سے ایزادکردیں کہ جس ملک میں بہوع رہتا تھا آئی ملک کی جس سے لکھآئے ہوئی کہ ایوز آصف ملک سلایت ہندوت ان کے رہنے والے نقے۔ پس مرزا کا دروغ بے فروغ ہے کہ اس فروغ ہے کہ اس مرزا کیول کو چاہئے کہ اس تاریخ کا نام بڑا کی کہ جس سے اگر تاریخ کا نام نہ بڑا کی کہ جس کے دینے اور یوز آصف ہموطن تھے۔ اگر تاریخ کا نام نہ بڑا کی کہ جس کے دینے کا دریوز آصف ہموطن تھے۔ اگر تاریخ کا نام نہ بڑا کی آوروں گا آئے تھیں کرکے ان کی چیروی سے تو ہر کریں۔

ریکی غط ہے کہ بیزا حملے ورکی کا زماندایک ہی تھے۔ ہم او پرتاری ہے بتا آئے ایس کرکی اور بیزا صف کے زماندکا فرق تمن سوسال کا ہے۔ اور یاور ہے کرکی گوتم بدھ کا ش گردئیں اہلکہ خدات کی کا شاگر و کے حداجہ (علَّمَتُکُ الْکِتْبُ وَالْمَحِکُمَةُ وَالنَّوْزَاةَ وَالْإِنْجِيْلَ} (الابد) ترجمہ: "سکھائی پیر کے تجھ کوکٹ ب اور حکمت اور تورات اور انجیل"۔

البواب: اسول! مرزا پھا میے مطلب پرست سے کہ مس دفعہ مین عرفانے کہ ان کے دما فی قوی درست ند سے بھلا میکیا دلیل ہے کہ چونکہ عدیث میں آیا ہے کہ سے کی عمر ایک سومیں سال کی تھی اسٹے تشمیر میں وہی مدفون میں مرزا کی اس دلیل سے تابت ہوا کہ

تشميروالي قبريس حضرت موي الطَّيْنِينَا لِأَ مدنون إلى ، كيونكه ان كي عمرتجي أيك سوبيس سرل تھی۔اس کے ثبوت میں کہ حضرت موکی النکلیٹلانکی عمرایک سومیں برس کی تھی ،ہم مرزا ئیوں ک تحریر است این دیکھوکتاب" ظبورمبدی ص ۱۲۳۸"اکمل صاحب فاشل قادیانی مورکستے ہیں کہ معرت مون الطفیل ۲۳۲۸ بروط آدم میں پیدا ہوئے اورایک سوئیں پیل کی عمر یا کر ۲۳۸۸ میں فوت ہوئے ۔''جب مرزائیوں کی تحریر سے ثابت ہوا کہ حصر میں کی عمرایک سومیں برس کی تھی اور مرزا کا منطق کہتاہے کہ جسکی عمرایک سومیں برس کی 🕟 کی قبر تشمیر والی قبر ہوسکتی ہے تو مرزا کی اپنی ولیل ہے میہ تشميروالي قبرحضرت موي المستحكي قبربهوئي تحر افسوس! مرزاكوميه دليل كهتيه وقت دماغ شریف ہے اپنی تحریرا ' مذکرۃ الشبری کی ' اردوص رے ایادے جاتی رای جسمیں لکھا ہے کہ ''مسیح کی کل عمر ۱۵۳ر برس کی تھی گئے۔ البر مرز ااپنی کتاب' مسیح میندوستان میں'' کے صر ۵۳ پرمیج کی عر ۱۲۵ روس کی تسلیم کری ہیں۔ پھر مرز اابنی کتاب "چشمہ سے" کے ص م ۲ پر لکھتے ہیں۔ بیوز آ صف کی قدیم کتاب کا بھی ایکٹر محققین انگریزوں کے بھی سے خیالات ہیں کہ وہ حضرت عینی کی پیدائش سے میلے گائع ہوچکی ہے جس سے میع کا پیدا ہونا ایوز آصف کے بعد ثابت ہوتا ہے۔اب مرزا کا کی تحریروں سے جب ثابت ہے کہ سیح کی عمرایک سوئیں برس سے زیادہ تھی اور یوں مف سیح سے سلے ہوگذراب تو ثابت ہوا کہ تشمیروالی قبر پوز آصف کی ہی ہے جسکی تعوالی میں برس کی تھی۔کوئی مرزائی میر ہنی کر کے رہیجی بتادے کہ بوز آ صف کی عمرایک سوئیل ہوگا ۔ کہاں نے قل کی ہے تا کہ مرزا کاسچ جھوٹ معلوم ہو۔

برا دران اسلام! مرزا کے بودے دلائل کاردہوچکا کوئی دلیل ایک نہیں جس ہے ثابت

ہوکہ تشمیروالی قبر حصرت کی النظافیان کی ہے اور ندکس تاریخ کی شہاوت مرزائے جیش کی بلکہ ایک دوجگہ بید دو کی کر کے کہ پرانی تاریخوں میں لکھا ہے کہ بیا ایک دوجگہ بید دو کی کر کے کہ پرانی تاریخوں میں لکھا ہے کہ بیا آبوں کو بیان کی کہتے آ یہ جو کا انواع کی تاریخ کا نام تک ندلے سکے اور قیا کی اور شکی یا توں کو بیان کی کہتے آ یہ جو گا، نگاح کیا اولا و جو کی گی وغیرہ و فیرہ و فیرہ و فیرہ و فیرہ و فیرہ و فیرہ السندہ اور منتفاد تحریروں سے ثابت ہے کہ مرزائے میں کوئی تحریری ، تاریخی ثبوت نہیں مرف اپنے قیا کی ڈھکو سلے لگاتے ہیں ۔ اسکے مقد اور دو کی سیاح کی آئیل ہیں ۔ اسکے مقد اور دو کی سیاح کی آئیل ہیں ۔ اسکے مقد اور دو کی سیاح کی آئیل ہیں ۔ اسکے مقد اور دو کی سیاح کی آئیل ہیں ۔ اسکے مقد اور دو یا ہے کہ ایک شہروالی حضرت سیلی النظمین کی مرکز نہیں بلکہ بید قبر شاہزادہ ہوئی ہے۔ اور تاریخ کی ہرگز نہیں بلکہ بید قبر شاہزادہ ہوئی ہے۔

اب ہم خاتمہ پر ذیل کے جمعیوں پر برادران اسلام کو بتانا چاہے ہیں کہ مرز ااور
انکے مریدوں نے کس قدر مختلف بیانا ہے کہ النظام کا اور مریم النظام کی قبر میں اپنی کتابوں
میں درج کتے ہیں، تا کہ معلوم ہوکہ مرز اکا آب کی دعویٰ بالکل غلط تھ، کیونکہ ضدا کی طرف
ہے جو کلام ہوائی میں اختلاف نہیں ہوتا۔ گر مرز ایک بیان میں اختلاف ہے۔ سے
النظام کا ومریم النظام کی قبر کے بارے میں ذیل کی تحریر کا انگیا ہوں۔

اول: مرزاا پنی کتاب التمام الحجة "حاشیه صروا بی لکھ و جنرت عیسی النظام کی التحقیقی کی النظام کی التحقیقی کی قرب اورا ب تک موجود ہاوراس پرایک کر جابا اورا ہے اوروہ کر جاتمام کر جا دار کے اورا ہے اورا سے اورا سے ادرا سے ادرا سے ادرا سے ادرا سے ادرا سے ادرونوں قبر می النظام کی قبر ہے اورا کی اور دونوں قبر می علیمرہ عیمیرہ بی اب مرزا کی ایس تھی اور دونوں قبر می علیمرہ عیمیرہ بی السام کی والدہ ماجدہ مرنے کے وقت بلد کا اقدام میں سے اور دونوں وہاں فوت ہوئے ۔ اور کے بعدد گھرے بڑے کر جابی دفن الدی میں میں سے اور دونوں وہاں فوت ہوئے ۔ اور کے بعدد گھرے بڑے کر جابی دفن

ہوئے اور دونوں مال بیٹے لیعنی مریم النظینی اور کے النظینی کی قبریں بلدہ اقدی میں النظینی کی قبریں بلدہ اقدی میں النظینی مریم النظینی کی مرز الی بتادے کہ تشمیر دالی قبر میں حضرت میسی النظینی کی مرز آئی ہوئے کی مرز الی بتادے دولی قبرے نکل کر تشمیر آئے اور دوبارہ فوت ہوکر دفن ہوئے یا مرز اکا بیبلا کھی النظینی کی مرز المان اٹھ کی اگر بہلی تحریر درست ہے تو تشمیر دالی تحریر مرز اغلط ہے۔ اور اگر کشمیر دالی مرز ابر طل جنوع بین مرز اغلط ہے۔ بہر حال مرز ابر طل جنوع بین ہوا ہے۔

ا وه: مرزابشرالدین کو البینی به کی تر دیدکرتے ہوئے لکھتے این کے شہر سرینگر کلہ فی نیار میں جودوسری قبر قبر اوز آصف کے اس جودوسری قبر سیدنعیرالدین کی ہے۔
میں جودوسری قبر قبر اوز آصف کے اس ہودوسری قبر سیدنعیرالدین کی ہے۔
میں دوسری قبر سیدنعیرالدین کی ہے۔
میں دوسری قبر سیدنی مرزائی (مسلمتی بھی ایس میں میں ایستے بین حضرت مریم کی قبراب تک کا شغر میں موجود ہے۔ مرزالکھتے بین کرم کی جو الدی الدی میں بڑے گرمے بیل ہے۔
مارزا کے فرزندرشیدوم بیدرائی الاعتقاد تر دیدکر میں ہے۔
مریم کی قبر کھی بلد کا قدر میں بہتی گلیل میں بہتی سیمیر میں کرتے ہوئی ہے۔ بہر حال ایک مریم کی جو بہتی ہوئی بڑھ نظر میں کہتی ہوئی ہے۔ بہر حال ایک عراب کی جو بہتی درست نا بت نہیں۔ فقط

( ف كسار پير بخش سيكر ثرى انجمن تا ئيداسلام لا بور كل

برا دران اسلام! مرزا كاعتقاد مبلخ تومسلمانانِ عالم كي ما نند تها\_اورانهون

نے اسلام کی جمایت میں جوالہائ کتاب "براہین احمد بین تصنیف کی اوراس میں صاف صاف حضرت بیسی النظیمی کا دوبارہ اس دنیا میں آ ناہ وراس کا آسان پر بجسد عضری تا نزول زندہ میں کلاتھے رہے۔ گرجب ان کوخود بی سے موجود بننے کا خیال پیدا ہوا تو اس نے دعوی کی گذاہ کہ والہ سے ابن مریم میں بی ہوں اوراصلی سے ابن مریم مر چکاہے۔ اور ساتھ اس یہ دعوی کیا ایک کر گئے والہ سے ابن مریم میں آیات سے وفات سے شاہت ہوتی ہے کہ سے مرگیاہے دعوی کیا ایک کر گئے ہے اور ساتھ اس سے دعوی کیا ایک کر جوت وار دکر دی ہے۔ جس قدر آسیس شیش کیس سب کا مطلب یہ خوات ان شریف ہیں ہیں جا کہ جرایک انسان مر ان مالا ہے۔ سے کہ جرایک انسان مر ان مالا ہے۔ سے کہ بارے میں تین یا چار آیا ہے قر آن شریف ہیں ہیں جب کر موت میں جب کر موت میں جس تین یا چار آیا ہے قر آن شریف میں جس جس جس جس تین یا چار آیا ہے تر آن شریف وار دہو چکی ہے۔

بہلس ایت سے: {اِذَ قَالَ اللهَ بِعِيْمِيْ اِنَى مَتُولِيْكَ وَرَافِعَكَ } (الع) ترجمہ:

"جب القد تعالیٰ نے کہا اے عیل بیل تجھے اپنے تہذیبی کرنے والا ہوں اور اٹھانے والا
ہوں۔"مرز انے متوفید کے معنی مارتے والا فر کے جو دیات سے ثابت کروی۔ کیونکہ
(مارنے والا سے ) یہ ثابت نہیں ہوتا کہ واقعی کے پرمورے والا موگی بلکہ یہ وعدہ ہے کہ جو

\* وسرى آيت: { فَلَمْاتُو فَى تَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبِ عَلَى هُمَّ إِلَيْ عَمُوت كاوارد مُونا بَنَالَى عِ جُوكَهُ بِالْكُلْ عَلَمْ عِدِ كَيُونكُه البِ تَكُ شهوال وجُوابِ فَي عَمُ اور شروقات ثابت مولَى بِيتُو قِيامت كُونهُ رت يسلى الطَّيْنَالا جواب وي كي اورسمال توروا عن بين كرفضرت يسلى الطَّلِينَالا بعدز ول فوت مو يح اور مرينة مثوره عن وقن مو يك -تيسوى آيت: {ماَمْ حَمَدُ الْارْسَوْل قَدْ حَلَتْ مِنْ قَبِلِهِ الزِّسَلُ } يعني موروط تيسوى آيت: {ماَمْ حَمَدُ الْارْسَوْل قَدْ حَلَتْ مِنْ قَبِلِهِ الزِّسَلُ } يعني "محراك رسول

ہے جبیہا کہ پہلے اس کے رسول گذر کیے۔"مرز ااور مرز ائی نے {حلّت } کے معنی"موت '' كِنْبِينِ مِكْصِهِ بِلْكِهِ { حَلْتُ } كِمعَىٰ گذرجائے كے لَكھے ہیں۔ سومسلمان بھی تیج كود نیا ہے گذرا الله آلا آسان پر زنده مائے ہیں۔ (خلت) کے معنی گذرنے کے ہیں اور گذرنے کے واسطے موت لا زمنیس \_ زندہ آ دی بھی ایک شیراوراسٹیشن سے دوسرے شہر کے اسٹیشن ے گذرجہ تا کے کشم کی بزاروں مثالیں موجود ہیں کہذید دہلی جا تا ہوا تمام شہروں سے كذر كمياه غيره وعراي فران شريف خودكافرول اورمنافقول كے حق ميں فرماتا ہے: ﴿ وَا ذَا حَلُوا اللَّهِ شَيطَيْهِ } يعني "جس وقت اين شيط نول كي طرف كذرت إلى" اگر بغرض محال {حلّتٰ} کے معنی تکرت کے بھی کریں (جو بالکل غلط بیں) تب بھی ہیآ یت مسیح کی موت ٹابت نہیں کرتے ہونکہ سیح کوخداتعالی نے مشتی کردیا ہے۔ ويكمو: {هَاالْمَسِيْخِ ابْنُ مَوْيَعِ الأُرسُولُ عِقْدُ حَلَتْ مِنْ قَبِلِهِ الوَّسْلُ} يعِيْ " حطرت سيح ایک رسول ہے جیہا کہ اسکے پہلے رسول کر سے '۔ خدا تعالیٰ نے مسیح کو قبلہ الرسل فر، کرمشنی فر، دیا۔ یعنی اسکے پہلے رسول مرکے اور کی اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کا مستع کے پہلے جورسول و نبی تھے سب فوت ہو کیے۔ (ازالہ (المعلمین میں ۱۰۲) خدا تع لی نے مرزائے ہاتھ ہے تکھوادیا کہ سے مستنی ہے، کیونکہ صاف طوب کھتے ہیں کہ سے سے سلے نی فوت ہو گئے ۔ پس بیا آیت بھی وفات سے پر دلیل نہیں۔ باتی مسلم یات پیش کرتے ہیں وہ دعویٰ خاص اور ثبوت عام ہے۔ جو کہ اٹل علم کے نز دیک باطل کے۔ اور یہ ایسا ہی ج بلا ندا شدن ل ہے کہ کوئی تحض کہدو ہے کہ میاں بشیرالدین محمود خلیفہ قادیا کی مامولوی محریل امیرلا ہوری جماعت مرزائیہ فوت شدہ ہیں۔گرجب کہاجائے کہ وہ تو زندہ ہیں تو جواب مِين كهاجائة كه { كُلُّ نَفْسِ ذَ آنِقَةِ الْمَوْتِ } لِينْ سب موت كامزه چَكِينے والے بيں\_پھر ترديد قبر مسيع

جس طرح بیناط ہے کہ مرنے والا کہنے ہے مراہوا ٹابت نہیں ہوتا ،ای طرح میں جومرے والا ہے مراہوا ٹابت نہیں ہوتا ،ای طرح میں جومرے والا ہے مراہوا ٹابت نہیں ہوتا۔ جب مرزانے دیکھا کرقر آن شریف ہے وفات کی ٹابت نہیں کا مسلمان وحوکہ کھا جا کی کہ جب قبر موجود ہے توضر ورکتے فوت ہوگیا ہوگا۔ بیس نے ای واسطے یہ کتاب لکھی ہے تا کہ مسلمان وحوکہ نہ کی ہے۔ کو نکہ یہ قبر شہزا دہ یوز آصف کی قبر ہے۔
تمام شد

# بسم الثدارحمن الرحيم

والحمدانة رب العلمين والصلوة والسلام على رسوله عير خلقه

محمدو آلدو أصحابه أجمعين

امابعد برناظرین کرام و برادرانِ اسلام واضح باد که خدائے تعالیٰ حسن وقیحہ و نیکی و بدی ٔ رائتی وقی اسل فاقل صدق و کذب عیار وقلب روز وشب روشی و تاریکی پدایت وضلالت ٔ کفر واسلام آفرید الله کے و ہریک راہم قابل دیگر سے نہادہ ۔ مولانا جامی رمة اللہ عیہ

مے فرماید ہے

مند مین نشود بر به ضد مند مین گشته و با نیک آن د قی نشریف نشود بر به ضد مین نشود بر به مند مین گلیدگل است خارجم رونی گشته و با نیک آن د قی نشریف قرما جست کا ذب جم جبوه نمائی میکند - تاریخ به لم شاہر است کدا گرانجیا دیم مین د به وی نبوت و رسالت صادته کرده خاتی را باین بروت و از چاه خل ان بیشان مرحیان نبوت و رسالت کا ذب بسیار از بندگان خدارا از صراط مستقم می این ایشان مرحیان نبوت و خدا تد پی فیز در قرآن جمید فرموده: {و کدلک جعل المگل فی خافی المینی الافیس فدا تد پی فیز و رقرآن جمید فرموده: {و کدلک جعل المگل فی خافی المینی الافیس و المی بینا میرے دشمان کد شیاطین انداز آدمیان و از جی مینام برے دشمان کد شیاطین انداز آدمیان و از جی مینام برے دشمان که شیاطین انداز آدمیان و از جی مینان دست المین در مینان کردیم برائی وسوسدالقا میکند بعض ایشان به و خیمی سخن بظاہر آداسته تا فریب و بهند چون مینان کد در مینان کد مینان کد در مینان کرده و کوئی مینی کا ذب در اقبی کند مول ناروم فرموده اول امتخان کند وصد قر را از کذب تمیز کرده و کوئی مینی کا ذب را قبیل کند مول ناروم فرموده

اے بہا الجیس آدم روئے ہست پی بہر دیتے نباید داد دست اللہ المیس آدم روئے ہست کہ برآل محک ہرصادق از اکا ذیب شادید کا برست کہ برآل محک ہرصادق از اکا ذیب شادید کا برق و آن قرآن مجید و فرقان حمید است و بعدش احادیث معفرت خاتم النہ بین المرشخ و نعاش حمید است و بعدش احادیث معفرت خاتم النہ بین المرشخ و نعاش حمید اللہ بین المرشخ و نعاش حمید اللہ بین المرقول و نعل و خارف قرآن و حدیث و تعاشل صحابة کرام باشد مومی کتاب القدرا با بد کہ از دبیر ہیز دواز چر بربی و نیا می اوفریب بنا یدخورد و نیج دعوی اورا کہ خلاف شریعت حقم باشد تو بالمی المرشول عماید ۔۔۔۔۔

فدا تعالى درقر آن شريف في الميد وبدكه بعد تركيف في كسدى نبوت ورساست در وعوى خود صادق باشد چنانچه ك فرمايد فلا ما كان ضخفَذ آباآ خله وَن زِ جالِكُمْ وَلْكِنْ وَمَوْلِ مُود صادق باشد چنانچه ك فرمايد فلا ما كان ضخفَذ آباآ خله وَن زِ جالِكُمْ وَلْكِنْ وَمَوْلِ اللهُ وَخُواتِمُ النَّهِ بَيْنَ وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ هَلَيْ عَلِيمًا ٥ } (١١١٧ ١١ ١١ ١١٠ ١١ من اللهُ بِكُلِّ هَلَيْ عَلَيمُ اللهُ وَخُواتِمُ النَّهُ اللهُ وَخُواتُ اللهُ اله

ازین حدیث ثابت است که همیم حاتم النهبین لا نبی بغدی است یعنی بند کردن پیدائش پنجبران چدازهم صاحب کتاب وشریعت و چدازهم بغیر شریعت - چنانچه در دیگر هندیگی تصریح کرده اند:

مدیث دور و الله الا نبی بعدی و سیکون خلفاء فیکٹروں ( کی بندی بغیر ۱۲۹۱) یعنی ادب امونت والله الا نبی بعدی و سیکون خلفاء فیکٹروں ( کی بندی بغیر ۱۲۹۱) یعنی ادب امونت میشد ندا نبیاء بن سرائی و فتیک یک نبی فوت شد بعدش نبی ویگرے آمر تا که تاویب بن امرائیل ہے کردر ارمنک فاقع کی بین ام و بعد من کے ویگر نبی نخوا ہدشد لبذا بعد من خلفا باشد کہ کا رادب آموزی و تبلی وی انبیاء بنی امرائیل خوا بند کرد۔

ازین مدیث ثابت شد کرمی فتریش نبی نیز بعداز معزت محمد رسول الله ﷺ در امت محمد ﷺ نوابد آید بجز معزت میسی است می سابق بود و هر که دعوی کند در وغکو یقین کروه شود \_

ازیں معلوم شد کہ کا ذہب مدعیان کہ خود را امتی نبی وغیر تنظیم نام کردواند دروغکو جستند چرا کہ حضرت علی کرم اند وجداز ہمدافرادِ امت فاضل تر اند والر میں صحبت رسول امتد بھی مشرف یودندومتابعت تا مدداشتند چول اورا رسول القد بھی فرمود کہ ، نند ہارون جستی مگراو نبی بود و تو نبی بیستی چرا کہ من ختم کنندہ انبیاء جستم بعداز من کے نبی نباشد

واس طاہراست کہ ہارون النَّلْطِيْلِا غيرتشريق نبي بود\_پيں ثابت شد کہ غيرتشريق نبي ہم بعد از حضرت محجررسول الله ﷺ پيدانخوا بدشد و ہر كه دعویٰ كند كافر و كاذب باشد \_ چنا نكه رسول الله الله الله الله المسلمة والمراب والمسلم الله الله الله المراود بردورا كا فرقر ارداد واز امت حود غارج نموده في فأل صادر فرمود وصحابة كرام ﷺ عمل برآن علم كردند ومسيليه واسودعنسي را بدك كردنداز ير حامل صحابه وحكم رسول القد الله المراجي جول مبرتيم وز ثابت شده است كه جركه دعوی نبوت کند کا کروگا ذہب باشد دا زامت محمد میدخارج گرد د ۔ اگر جیدا بل قبلہ باشد دا بمان بر رسالت محمد المحتمة واشته بالمنحد العكان اسلام را بجا آورو چرا كه مركه دعوى نبوت كندمنكر ختم نبوت شود ومنكر ختم نبوت بإجم المحب كافراست دامي قول ادمر دوداست كدمن ازمتلاسيت "نامه محدر سول الله على بمقام نبوت وي م ودعوى نبوت من خلاف شرع محمرى المينة نيست ج اکه چول شرط فوت شود مشروط هم فوت گر دو به چول مرز اخود میگوید که از متابعت محمد رسول الله الله الله الله المرامية الم خودش بكفرش مراك ورده جراك دعوى نبوت منكر فتم نبوت س ز د ومنگرفتم نبوت کافر گردد .. دای دعویی مرزا دیکیچه نبایده کداز متابعتِ تا مدمر تبهٔ نبوت یا فترام۔ اگر تا نع محر ﷺ مے بود تودوی نبوت درسا کی اور • وه : مدى نيوت شده تغييخ قر آل نے كرد چنا نكه اونو شنداست كر چيادوا ترام ميكنم \_ موه: عج بيت القدراترك نميكر د\_

واوچوں از جہ ووج محروم ماندشرط مثلات تامد فوت شد۔ مرافی ہورش بقول خودش باطل گروید۔ مسیمہ کذاب را بر مرز اافضلیت در مثابعت حاصل بود کو ہے گوہ بود۔ واسود عنسی نیز قریصنہ کے اوا کر دہ بود۔ پس ثابت شد کداز مثابعت نمی نبوت حاصل نگر دروایس خطائے اصولی است جرا کہ تعمیت نبوت کہی نیست کہ ہرکہ مثابعت نبی کند خود نمی گرود۔ هديت چهار م: على عقبة ابن عامر قال قال المبي الله الوكان بعدى مبي لكان عمر بن الخطاب (ترزى مظامران بدس مر ١٥٣) ـ ترجمه: لفرض كال اكر كے لعدمن في عد الله الفال است

مرزائے قادیائی سیوری کے مرجلیل القدر محالی بود واز قیعل جمنشیق رسول اللہ ﷺ فیش فیص یافتہ بود صاحب الہام کیا جوبی او نبی نشد کے دیگر چہ چینہ وارد کہ بر الہام خود دعویٰ نبوت کند۔ مرزائے قادیائی سیوید

" من بخدا الأنتار فيلام كدمن برالبامات خود چنال ايمال دارم كه برقرآن شريف و ديگر كتب البيد. و چنا كري أن شريف راتضى ويقيني كلام خدا ميدانم - جميل طور كلاميك برمن نازل ميشوداوراقطعي ويني الم خدايقين دارم" \_ (حية وي معندمز بهنور ٢١١) برا دران اسلام: آگاه باشید و به بینید که حضرت عمر هنگ که طیل القدرصحانی بودند و در خیرالقرون بود ندوخ دم اسلام چنال که ختج بیت هندگی دو گیرمما مک از کارنا مهایئے اوست و در زیر وی رسالت او را الہام ہے شد۔ حضرت عمر 🗫 جو البام خود عمل نمی فرمود تا دقتیکہ تصدیق وے از قرآن نے کردے گرزٹل (خود یا فیبا 🚅 ) ایل کا ڈپ را ملاحظہ فرمائید کہ ميكويد: '' مرابر البهام خود چنال ايمان است كه برتو رات وانتمل وقر الن'' و بااي به او بي و گستاخی دروغ ہے یا خد کداز متابعت محمد ﷺ مرتبہ نبوت یافتم وص دی اسلام جنال کروم كەخدا تغالى نبوت ورسالت رابرمن كرامت فرمود ہ دايں دليل و کے خطاب است چرا كە حفرت عمره الله كداكثر حصدو ثيالتح كروه اشاعت اسلام كرد\_ او را نبوت الم المعتمد ـ مكر کاذید دچالے را کہ سی خدمت اسلام نکرد و فرائض اسلام را ترک کردید بہانہ اشاعت اسره م اشاعت نبوت ورسالت ومسحیت ومهد دیت کا ذبه څو د کرد \_ و چنال تخم بغه وت رسول الله ﷺ کا شت که بعدش مریدانِ او بم عربان نبوت کا ذیه میشوند مولوی عبدالطیف (ساکن موضع گنا چورضلع جالند هر) مرگی نبوت ومهدویت است ـ دیگر مرگی نبوت نبی بخش (ساکن مرزا قادیا لکوت) است به مردو مدعیان نبوت مریدان مرزا قادیا نی بستند و مسلمانان داشر هیکینند ـ

مديث پنجم قال رسول الله في في انع الابهاء و ان مديدى آخر المساجد (ميساء و ان مديدى آخر المساجد (ميسم) يعنى من تحقيق الحرائم المياء مسجد معدد المرائم المرائم المرائم ومديث شكم: اما حاتم الانبياء ومسجدى خاتم مساجد الالميان ترجمه: يعنى رسول الله بين فرموده است كرمن فتم كندة بمري فيمرائم ومجدمن فتم كندو مرجد البياء است - (كنام ال جدائم المرائم المرائم

حديث مفتم: انه لانبي بعدى ولاأمة بعدكم يعى قرمودر سول الله الله المستحديث

ثبی بعد من ونمیست بیج امت بعد شا۔ بعنی بعد محمد مید علی صاحبها الصلوۃ وانسلام والنحید ( کنز احمال علد ۲)

🛶 🏂 من حدیث ثابت میشود که بعداز محمد رسول الله دیشی نمی صادق نباشد جرا که محمد ﷺ آخری و است و با قرامتها ۔ اگر کے نی باشدامت اوہم خواہد بودو دریں صورت نه څر جمل خړی نبي ميماند و نه امت وے ختم کننده جمه امتها خواېد ماند ـ پس از نصوص قطعیہ ثابے سیک مادق نبی کے بعد خاتم النہین نباشد الا کاذب مدعیان تا روز قيامت بيائند . چنانجه حصوف معنى العَلَيْلاً بهم فرموده است: أنجيل برنباس فصل ٩٤، آیت ۵ نغ بت ۹: " میسی گفت ما می خبر مراتسکین است رسولیکه بعد من براید لینی محمد و این آل ہریک دروغ خبر والزام را کہ در گئاں دور کندودین اودر ہمہ عالم شہرت یا بدودر تمام د نیارانج و عام شود چرا که خدا نعالی به از انهیم چنال وعده داد هاست و چیز یکه مراتسلی و بد آنست كددين آن رسول حدے وغايتے نمات كي كدخدا تعالى اور انحفوظ وارد \_ كائن ور جواب کوکہ بعدازیں رسول (محر ﷺ) وگر رسول ک میں بھید بیوع رسول جواب داد کہ او ر مول کے دیگر رمول از طرف خدا تعالی فرستادہ کھودیگر جماعتے از کذابان نبوت بالهيم" (الح)\_

حضرت محدرسول القد و المحت كانى امت خود بطورة المن فرد اده است كد درامت من بست و المفت كذاب و دجال كدورميان آل زئان بالمن بيئة شوند كدوموى نبوت ورسالت كنند حالا نكد من خاتم النبيين بعدمن في من من نم نخوا بدشر عبارت من اين خاتم است: في اهتى كذابون دجالون سبعة و عشرون منهم اربعة نسوة و انى خاتم النبيين لا مبى بعدى دواه احمد والمطبراني وايضاً عن حديقة (كرالمدان جلد

٤، ص ١٤١) ـ سمعت النبي قال: ان بين يدى الساعة كذابيس فاحذروهم (مي منه) يعنى از حضرت جابرين سمره روايت است كه از رسول الله بي شتيدهام كه فرموده بووند كه در قرب قيامت مدعمان كاذب پهيدا شوندورامت من پس پر بيز كنيد .

مديت بستيم الانقوم الساعة حتى يبعث د جالوں كذابون قريبا من ثلاثين كلهم يزعم الله رسويل الله رواه احمد و مسلم و البحارى و الترمذى عن أبى هريرة (كنرالعمال الملك عن أبي احمد عن أبي هريرة (كنرالعمال الملك عن المراك الإجريره وكنرالعمال الملك عن المراك الإجريره والمدار والمت من بيدانشوند كه روايت كرده كه تيامت توجو المدارة المدارك بيدانشوند كه آن تمام كمان برند كما نه رسول الده بيتند -

ا حادیث بسیار انداما بغری ختصار برین ہشت اکتفامیکنیم۔ برائے مومن کتاب اللہ ورمول اللہ ﷺ یک آیت دیک حدیث کافی است وبرائے منکر ہزار ہاہم فائدہ ندارد۔

پس چول حضرت عیمی النظامی و حضرت این النظامی و حضرت الله و الله و

## اسلام نا بودشد تدب

#### المساوم كذانت

(ملعل حالات مسيرور تاري في الشريد ٢ مني ٠٥١ بايدويد)

### ۲ - امودعنسی:

اسودعنسی بود که بسیارشعبده یاز بود و مرد مانرا به شعیده یا می ودرام میکرد این گذاب نیز درز مان حفزت خاتم النبیین ﷺ بوده است و به محضور می و دومه دم کرده شد-

(تاريخ كال دارا أي وجددوم متحروبه ١٢٠)

### ٣.... هفتار ثنقفي:

این جم کا ذب مدگی نبوت بود گرخود رامستغل نبی نمید انست خود را مختار محمد بیشگر مے نوف میں نانکد مرزا کو ید که نبوت درسالت من تابع نبوت درسالت محمد بیش است به فیر خروج این کمید کرسول الله بیش داوه بود چنانچ مسلم روایت میکند - ( کنز احمال جلد ۱ م

## ۳ . مثبهان گروطی:

سلیمان قرمطی مفت کدورخانه کعیدرفته سنگ اسودرا بر کندود موی میکر د که ضقت را پدیدا کرده ام وفنا بهم خوا بهم کرد منتجه خاه ای مینو ۱۲۳) به مرزا بهم میگوید کدمن رُدّ ژگو پال هستم \_ یعنی فناکننده پرورش کننده شم ((۱۱۰۵) اوی بهلو ۸۵ مرز۱)

### :3... 4

این کا ذیب از ملک مغرب شروح کو منطقت که حدیث رسول امتد هنده است که بعد من "لا" می خوابد شدوحدیث "لا نهبی معدی این میکرد ..

### دد عيد نبوت:

زے دعوی نبوت کرد۔ خلیفہ وقت از و پرسید کہ بڑھ نبی توزیان ایمان واری۔ گفت ہے۔ خلیفہ گفت کہ رسول اللہ علی فرمود واست کہ ''لا بہ ملائی اللہ اللہ بعد از من کسے نبی نباشد۔ آئز ان جواب داد کہ دریں حدیث برائے مردممانعت السیم سرائے زا۔ کے عطان

این کا ذیب بنام ابن مقنع معروف بود و قائل ومعتقد مسئله حلول بود میگفت که خدا تعالی در ہمه پنچیران حلول کردہ است و حالا درمن حلول کرد۔ مرزا ہم معتقدِ مسئلہ حلول است که خود رااو تارو بروز خدامیگوید به چونکه مدعیان کاذب بسیار بوده اندلانداورای مختصر بر ای قدر قلیل گفایت درزیده ذکر کاذب موجوده میکنم تا برادران اسلام برغلط بیانی و گندم نمائی وجوفر فقاعی بدان مرزا که خود را احمد ی گویندراه صلالت اختیار نموده گمراه نشودند و برصراط متنقیم قائم که نامه بر حرب زبانی وخلاف بیانی سے" غلام احمدی" ماکن نشوندودولت ایمان

مرزاغلام احمدقادياني

در ملك مندوسات بحربة منجاب علاقة ضلع كورواسپور قصيدايست كداورا قاديان م عند در انجا شخصے مکیم حاذ ق مورز اغلام مرتضیٰ نام در خانہ و ہے در سال ۴ ۱۸۱۰ و م ٩ ١٨٢ع بسرے پيداشد كه نامش بطور ول غلام احمد نها دند\_مرز اغلام احمد بعد از تحصيل علم قاری وعر بی بقدرضرورت درضلع سیالکوت فحررانخم نیکس (محاصل که حکومت از رعایا برآید نی وصول میکند ) بمشا مره پرنز ده رو پهیدملازم دولیه ایس شد .. در سیالکوث بحالت ملازمت تنگدست بودلبذا اراده کرد کردرامتحان مخاری ( قا کویکی پیشنگداز و کالت قدرے کم است ) کامیاب شده پیشه د کالت اختیار کند عمراز شوی طالع در 🚭 🗗 کامیاب نشد - کیمیا گری ہم ے آمونت گرنسخد کہ بذریعہ آن ذر ہے سازند درست نیار کی گری ہوج بیش مرز ا آمد و چند عمل باداً موخت وگفت كه اين وظيفه بخوال خدا تعالى سببه پيدا كند و انگر وصاحب مال خوانی شد ـ مرزا ملازمت ترک نمود و بشبر لا بور آید و درمنجد (معروب ایسینیال به پیش مونوی څرخسین (غیرمقلد) صاحب بٹالوی ملاقات کردوہم درمحید بذکورہ کوئٹ کتیار کرد چِرا كەمرزاقبل از دعوىٰ نبوت غيرمقلد بود .. و چونكه عوام ابل اسلام ازغيرمقلدان نفرت ہے داهتند ووہانی گفتة تنفرمیکر دند۔مرزا مولوی محمر حسین صاحب را گفت چنال اراوہ دارم کہ

كمّائے تصنيف كنم كه دروبر ہريذہب اسلام راصدافت وغلبہ باشد \_مولوي صاحب القاق کر دند ومعاون مرز اشدندج اکه درال وقت عجب مصیبت برا بل اسلام بود که سوا می دیا تند بانی میانی از ساح پیدا شده بود ومردم آریداز برطرف بر مذہب اسلام خورده میگرفتند ب وران دفت و برزابغایت ننیمت شمرد و شدو همه فرقه بائے اسلامید بدروے استاد و شدند برائے تصنیف کی '' براہین احمر یہ' چندہ داوند و برائے اعانتش اشتہار مشتہر کر دندغرض ہمہ مددگار وے سکوند کے فسول کہ کتا ہے'' براہین احمر بیہ'' کہ موعودہ سہ صد جزو بود شاکع نشد ومرزا بجائے تردید الا کی کساری و آربید ند بب اسلام را خراب کردن گرفت و اعتراضات که آربه و عیمانی اینه و دغیره بر اسلام میکردند مرزا و مریدانش جنان اعتراضات براسلام کردن آغازنمود (در) وی خودرا بهاشتهار باو کما بهانوشتن آغاز کردندن و مسلمانان را دربلائے عقیم گرفتار ساختند کر نگا بکطرفدآ ربدوئیسا یا زا جواب میدا ند وطرف ديگرتح ارات خلاف شرع مرزا جواب مينوهند والاييندهٔ مسلمانان كه برائه تر ديدآ ربيرو عيسا يان وغيره جمع كرده بودنداز هر دوطرف باخود فلا ريد حيول دعوي مسجيت ومهدويت ونبوت ورسالت مرز امسلما نان شنیدندعلائے اسلام فی وی پر ورز اصادر کر دند وعلائے مکہ معظمه ويديية طبيبه ومندو ومنده وافغانستان وبغداد وغيره وغيره الشتهاب وكركر دندكهم زاجون مسیلمه کذاب است وا نکارختم نبوت کرده مدگی نبوت و رسالت فرد متووشده است از و على دى اختيار بايد كرد ـ پس جمه مسلمانان صاحب علم و بوش از مرز اجد است عزيم آن كسان كه ورخود ماده مسیلمه پرتی بنبال \_\_\_\_ ہمراه مرزایا ندند\_مرزااگرمسلمان بورے فرآوی علائے اسلام دیدہ تو یہ کرد ہے تگر بعدا زال مرزانہایت جسارت کر دہ مریدان خود راتھم داو كه ازمسلما نان جدا شوید چرا كه جمه مسلما نان عالم بهسب انكار نبوت ورسالت من كا فرشد و

اندومن کرمیج موجود بباشم برکدا نکارمیسجیت من کند کافراست چرا کرخبرآ بدن من حضرت مخبر صادق محرکت محبر مادن کردو این موجود با با مادن مرجم مستم کردو آخرز مان نازل شدنی بود و بردعوی خوداین و بیش کرد کرمن جونکد مربح مستم از بن سبب بطور استعاره من حامله شدم و بعنداز ند ماه بچیز این بود به با خدا تعالی مرااز مربیم بیسی ساخت ترجمه اصل عمارت اواین است:

چوں موٹیم روم میسی النظیمالا درمن گئے کروند ومرابر مک استعارہ حامدرار واوند آخر بعد چند ماہ کہ مدتش زیروہ از وہا، وہ ماہ نبود مرااز مریم میسی النظیمائی ساختہ شد۔

("40" 2 3" (")

این دلیل چنال مطحکه نیز به جویدان مرزا قبول کر دند واورا سیخ موعود پنداهنند مگر چونکه میخ نبی ورسول بودازی ممر مرزا خیال کرد که چونکه من میخ موعود بستم رسول و نبی بهم منم دور سال ۱۹۰۸ به میسوی وعوی نبوت و رساف و میا خبار خود که نامش اخبار بدر قاد بیان بود بدین الفاظ شانگ نمود که نبی ورسول بستم از فضل خده (۱۸ میرید ۱۵ مرود)

چونکہ این دعویٰ خلاف اجماع امت تحدید پور اللگ مند دعرب و بغداد فتویٰ بکفر وے شائع کردند چراکہ مدمی نبوت بعد از حضرت خاتم الشری ﷺ باجماع امت کافر است ۔ باید کہ اہل اسلام تد بر وتفکر فر ہائیند ۔

ا ابن حجر رمة الديد در فرآوي خود مينويسد : من اعتقد و حيا من بعن الحمد المساقية كان كافر أ باجهاع المسلمين. يعنى كسيكه بعد محمد المساقية دعوى كند كه برس وي ناول يشوداو تزدج يع مسلمانان عالم كافراست ..

٢ ما على قارى ورا شرح فقدا كبراً لوشته كه: دعوى المبوة بعد نبينا محمد المنتي كفو

باجهاع ليني دعويُ نبوت بعد نبي ما محمد ﷺ بإجماعٌ امت كفراست \_مُحرم زاغل م احدور كتب خودنوشته كهمن چونكه مسلمان بمستم وتالع محمر في مرادعوي نبوت ميسر دومزاواراست چرا كدون و فرى خلاف شرع محرى الله نيست كدمن بروز محر الحجيم ام وفنافي الرسول استم ازین سب و کامنوت من خلاف نصوص شرعیه نیست ۔ اگر جداین شاعراند غاظی یہ جو ہے نی ارز دواین نفیل کتی استدلال بجوے برابر نیست لاکن انگلسی دانان که از علم دین ہے بهره بودند و نیز بیتن کر دفیر پدشده بودنداین چنس دلائل را قبول کر دند وادراسیح موعود تسیم كردند به مرزا چون تمعيت خود ريج اعت خودعليجده ساخت ومريدان خود رانكم داد كه چونك علائے اسلام مرا کا فرمیگوئیند در کی ورسول نمیدا تند انبذا خود کا فرشدہ اندچرا کہا نگاریک ني كفراست اگرچه آل نبي قبل از علي باشديا بعد از معزت خاتم النبيين ﴿ أَنْهُ مِنْ مِنْ مريدانش كه خودرااحمدي مينامند ووجه تسميه ليكرى اين است كدايشان مريدان مرزاغلام احمد قادی نی اندوایس جماعت ازمسلمانان مقاطع کرد د در معاملات دعبادات وعروی دغیر و کناره کشیدند فریضه باجماعت دنمازعیدین و جمعه و جناز و بسک مای ترک کر دند دورامورسای بم ازمسلمانان حداشده!ند\_

وقتیکه مسئله خد فت درمیان اوفراد این جماعت به مخار برخت و آشکاره گفتند که خدیفهٔ المسلمین ٹر کی خدیفهٔ مااحمہ یان نیست خلیفهٔ مادرقاد یان است

غرض كداين جماعت من كل الوجوه خلاف الل اسلام است وخب وروزسعى ميكند كرجميع مسلمانان بوے بيوند شوند برحمكن حيله بكار برند وتبيغ رسالت مرزا) كنندگازا به ميكند و به بهان تبليغ اسلاميه بول كرد آ ورده تبليغ احمديت (رسالت مرزا) كنندگازا به مما لك ديگر عرفرستند تا كرمسلمانان دامسيحيت ورسالت مرزا تلقين كنند \_ چونكه و نيا عالم

اسباب است جرکه می کند و جرکه مدی شود عوام کالانعام پیروی او میکنند \_ ازین سبب اکثر مردم بدام و به افتخد \_ درین ایام شورش عظیم رونموده و مشهور عام شده است بلکدروز نامها این خطره کا بر نموده که مبلعان این جماعت به بخارا رسیده آنجا خمر بیزی فدهب خود (رسالت و محصی مرزا) خود کرده اند و بنوز اراده فاص کایل دارند \_ این خبر بهم پوضوح بیوست که چند که ب خود را پنهال داشته به کایل رسیده اند و سی میکنند که فده ب خود را پنهال داشته به کایل رسیده اند و سی میکنند که فده ب خود و شار داران مملکت اشاعت کوشته آیند تا که مسلما نان از ین گرد و همرایان گول خود هم

## ويوكي نبوت ورسالت

ا، آنچه من بشوم زوی تعدا یخدا پاک دانمش ز خطا به مین است ایمانم ایمانم در آن منزو اش در مین در خطا با جمین است ایمانم (در شین معند مرز الدم احماد یال)

- ۲ چنا نکه من برآیات قر آن شریف ایمان در منانان بغیر فرق یک دُره بر وگ خود ایمان دارم - (اشته رمورنده و نوبر ۱۰۹۰)
- ۳ "قل یا ایها الماس امی دسول الله المحم جمیعان کے جزامردم را بگو کرمن رسول شداند بطرف تا آرند۔ رسول شداند بطرف تا آرند۔ رسول شداند بطرف تا آرند۔ مورد المحمد کے بردسال میں المحمد المحم
  - مه آن خدا حقیق خدااست که دسول خدرادر قادیان فرستاده است در در در است
    - ۵ قادیان از طاعون محفوظ خوابد ما ندچرا کر تخت گاه رسول است \_ (داخ البار محلو ۱۰)
- ٧ حقيق خدا آنست كدرسول خود را ببدايت و دين خود فرستاده "اما انولماه قريباً من

القاهيان" يعين آن رسول راقريب قاديان نازل كرديم\_ (اراداوبام،حداور،صر١٩٥٠)

◄ مرادعون است كرس في ورسول مستم \_ (اخيد بدرده دره اداو).)

۸ . التيم خلرائيكيد جانم به قبصنه ٔ اوست كدا دمرااسم نبي عط فرمود هاست \_

( تر هيندالوي ش ۲۸)

9 چندیں اور دابدال واقطاب کے بل از من گذشته اندآ نها رااین قدر حصه کثیر این فعت بهجیکس نداد داند ( بس با می سبب تام نبی یافتن را مرامخصوص کردند .. ( هیئة الوی بس ۱۲۱۲)

۱۰۰۰ آنچہ داد است کی را جام داد آل جام را مرا جام انبیاء گرچہ یودہ ہے ہے من بعرفان نہ کمترم ز کے

مرزا قادياني خودر الكرول القد فيتأنضل ميشمارو

ا ، له خسف القمر وان لهي خسفا القمران المشرقان أسكر العني المشرقان أسكر العني المسرقان أسكر العني المسرقان أسكر وراء العني المراضون المرا

مسوف وخسوف شدا كنول چسان مرتبه مراا نكارتو الى معدد الدرامري معدند مرداند ماحر بسردا)

۴ دراین ایام غدانعانی وقی مراوتعلیم مراویبهت مرامداد نجایت قرار داده است. ۴ موند ۲ برمونده مرام

مطلب اینکہ خواہ کے پیروی قر آن کند وار کانِ اسلام کا آورد ہرگز نجات نیابد تاو تنتیکہ مرید من نشود۔

۳۰۰۰۰۰۰ برائے تکر بھی سے برار مجرزات ونشان ظاہر شدند ویرائے مین زیادہ انسان (هیتة الوی منو ۱۶۱۳ ، مصنفه مام احر)

مسلمانان! غورفر مائيمد كه چيان مدگى كاؤب فضيلتِ څود برحضرت خاتم النهبين ظاہر

میکند که برائے محمد بھی خصرف سه بزارنشان خداتی فی ظاہر نمود ه بود و برائے من سدلک ۔ مگر اورائش نید کہ اگر یک نشان روزاند بظهورے آید زیاده از ہشت بزارنے بود۔ راست است کا وراجا فظ نباشد ۔

۳ احاد من وجول الله المنظمة كالعنب البام من باشد ما آثر الطور كاغذ روّى يفكنهم - احد من وجول الله المن الموجوب

۵ مرااطلا عداد وشد معیا حادیث که علیائے اسلام پیش میکنند ہمہ برتحریف لفنلی و معنوی آلود و اندیا موضوع اند کی شد و آعہ و است اختیار وار د کداز ذخیر و احادیث انبارے را کہ خواہداز خداعم یا فنزر دکی نجاد کے تحد الادی

ا فسومی! اصول صحابه کرام و محدث و محتبدین وسلف صالحین این است که جرالهه میکه خلاف قرآن وحدیث واجماع به شدم و موسات به غلام احد تنبی میگوید که به تقابله البهام من قرآن و حدیث رقری است (نوربند) حالانگری است او به کی از کفروشرک مرتب شده اند-نموند البه ماتش ملاحظ فرمایند:

#### الهامات

ا "است منی بمسر لة ولدی": لین اے مرز اتو بچائے (اللہ استی (اللہ بی مرد اتو بی مرد اللہ بی اللہ اللہ بی مرد اللہ ب

۳ "انت مى بمرلة برورى": التى المرزاتواد تارماسى ( تبليد المدس)

۳ "انت مىي بىمىز لة او لادى": كىنى مرز اتو بجائے اولا د مامستى (اخبرانكم، جار ٢، مر ١)

"الارض والسماء معک کما هو معی": یعنی اے مرزا زین وآسان یشما
 چٹان است کہ پامن \_ (حیصادی مرد)

العقار سلنا اليكم رسو لأشاهداً عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسول " يعنى فرستاد من فرف شير رسول چنا تك فرستاد يم جانب فرعون رسول -

( حقيقة الوقي ص ١٠ )

بربنا فی این البام مرزا جمله مسلمانان عالم را فرعون تصور میکند وخود را رسول پندارد حالانکداین آیت و این است کدور حالت خواب چول دیگر مسلمانان برز بان و ب جاری شده با شدگرادگان میکند کا ایت قر آن مجیدد و بار و بروے نازل شدند چنانچه یکی بن ذکر و بیقرمطی کاذب مدش نبوت میکند کرآیا تا تقر آن شریف برمن دوباره نازل میشوند

۷ "انت مهی و انامنک": لیتن است کرز اتواز من بستی و من از تو \_ ( بتیته الری مه ۷۲ )

۸ - "دنی فندلی فکان قاب قوسین ۱۰ افغی "لینی مرز الزویک بخدا شد و چنان نزویک شد که درمیان دوقوسین خطعیشود په (هیته ۱۷۰۰ به ۱۵۷۰)

۹ ' ایا مویم اسک انت و روجک الحق" ایش و دو و سب شابه بهشت داخل شوید - ( افتات و قرار مد ۲۷)

۱۰ "بعد مدک الله و بعشی الیک" یعنی اے مرز الفراتعالی می میکند و بجائب تو مے ترامد (هیزین اول مدهد)

هرمسلمان را تیاس با ید کرد که اینچنین البهامات شرک و گفرخلاف قر آن واه دیث

از طرف خدا منزل شده انداز طرف شیطان مین الهامات دا از خدا تعالی تصور میکند و از آتش کرد \_ گرافسول که مرزا و مریدانش آنچنس الهامات دا از خدا تعالی تصور میکند و از آتش دوز رخت فی سند اگر آنچنس الهامات دا دهانی تامنهم \_ پس مریدان مرزا بقرمایند که شیط نی امهامات را رحمانی تامنهم \_ پس مریدان مرزا بقرمایند که شیط نی امهامات را ارحمانی تامنهم \_ پس مریدان مرزا بقرمایند که شیط نی امهامات و اکوئید علامتش میست الهامیکه خدا تعالی را فرزند و اولا و تجویز کند و صرت کی فلاف قرآن شریف فرموده است: فلاف قرآن شریف فرموده است: فلاف قرآن شریف فرموده است: فو فاف قرآن شریف فرموده است: فاف الله فران الله فران الله فرق الهن قبل النصوری المصنیخ این الله فرانک قو فه فه فو فاف قرار المورد) ترجمه: یمود میگویند که تربی پس فرد است و نصاری میگویند که تربی می خدا است استهمه چنال گفتگو سے بست بلکه گفتگو سے مست بلکه گفتگو سے مست بلکه گفتگو سے آن کفار است که پیشتر گذشته اند \_

از قرآن ثابت میشود که جرکه خدارانسبت پدری دید کافراست مگر مرزامیگوید که خدا تعالی مرانسبت پسری کرده بدی وجه که پستی ازین سبب خدانتهالی مرانیزنسیت پسری بخو د داد چهای داد .. و درین حکست این است کدار دید نصاری شود. مصوعه

ع برین عقل و دانش بیاب

درین البهام تر دید مسئله این القد نیست بلکه تصدیق است به تکدو موی مرز ااست کهاومشیل عیسی این مریم است چول مرز ابد سبب بودن مشیل مسیح بمنز له فرد میدااست بوجه احسن ثابت شد که اصل مسیح اصل فرز نیم خدا بود - این مسئله این القدر اتصدیق است -

يس اين چنيں البامات وموسد شيطان اند ندالهامات رحمانی ـ ولا يق ردّ كرون

اند ندلایق پیروی کردن \_این چنین کشوف مرزاغلام احمد قادیانی پُرازشرک و کفر باشند گر مرزا بهمدرطب و یابس را هر چه درخواب بیندوشنود جمدرااز خدا پندار د چند کشوف او نیزنوشته آید بطور نیم تامعلوم شود که از احلام شیطانی اندندرویا ،صادقه

### تحثوف مرزا

ا حضرت من مودود مود که در حالت کشف حالتے برمن طاری شد که گویا من عورت شده ام والله تع لی اظهار طاقت برجولیت بمن فرموده بود به (زیمه نهرس) مؤند گانی پارتیر صاحب د کیل در پرشلع کاکزه ۱۰ به به بنزری بر بود ۱۰ به این کشف از احلام شیطانی است که صد در صد بزار در بزار مردم حتم میشوند به ودرمی استین شیف فرموده شده است به مصرعه

ع كففِ 🗨 ما بن كفت برم

۲ درخواب دیدم که خود خداام ویقین کرد که بال استم درانحالت میکفتم که مانظام جدیدو آسان نو وزمین نو می خوابیم به پس من اول است و بین را یصورت اجمالی پیدا کردم که ورال ترتیبی و تفریق نبود بعدا زان من به منشاه ش و تفریق شریعی و تفریق نبود بعدا زان من به منشاه ش و تفریق اما زینا المسماء الدنیا ایستال قاور بستم به پس آسان و نیا را پیدا کردم و شریع اما زینا المسماء الدنیا بمصابیع ". (کاب الریمنوه مدندمزد)

در تشریح این کشف مرزاغلام احمد خودرا باین طور ثابت میکود و تیکوید: "وتشکید من میکود در آن کشف مرزاغلام احمد خودرا باین طور ثابت میکود و تیکوید و خدار و تعمار لینی مجانده خداشدم در آن دفت اراده و خیال و عمل من آنج نماند و من با نند ظرف دور ین اشارید می گدروح ظرف شدم یا با نند چنال شخصته می کدد میگر شخه اورا درخود بینبان کرده در ین اشارید می گدروح انشان تی نماند الله تند بین من محیط شد و برجهم من غلبه نموده در وجو دخود مراینبال کرده تی کد دره من باتی نماند چون برجهم خود دیدم در یافتم کداعضائے من اعضائے خداشده اندوجشم من چشم اود گوش من

کوْټِ او وز بان من زبانِ اوشده اند\_ رب من مرا گرفت و چناں گرفت که بالکل محوَّشتم\_ چون نگریستم یافتم که قوت وقدرت خدا در من جوش میزند والومیب او در من موجزن است خيمها كالمعتبع تتاعزت بحوالى غاطرم نعب شده اندوسلطان جبروت نفس مراكو بيده معدوم ساخت۔ بیرون میں اندم وندتمنائے من یاتی ماند تمارت من بیفتا دومنبردم شرو تمارت رب العالمين استاده شروالوبيت بقوت تمام برمن مستولى كشت من ازمو يرتا ناخن يا بجاب اوکشیدہ شدم باز ہمی معربی میرم کہ دران بوست نبودر وغنے کشتم کہ در و کدور تے نبود درمیان من ونفس من جدائی اندا محدیث به شمن ما نندآن شے شتم کدد رنظر نیاید یا «مند قطرهٔ شدم كه در دری انگندش و دریا اورا در پراهین خود پنبال كند درین حالت من نداستم كه او سمن چه بودم و وجو دِ کن چه بودالوسیت در 💭 و پریشه من زرایت کر دو من از خود کی خود کم شدم و خدائے تع ٹی ہمداعضائے مرابکار ٹو دمعروف کردویدین زور مرادر تبیضہ خود گرفت که زیردہ ازین ممکن نبود \_ چنانچه من بالکل معدوم شدم و ایس میکردم که این اعضا یخ من ازمن عیستند بلکهاعض کے خدا تعالی اندونسال میکردم کر مسلوم شدوام داز ہستی خود بیرون شدوام تا ہنوز ابناز ہے وشریکے ومنا عے نیست۔ خدا تھا کی در کری کی وافل شد غضب وصم و کئی و شيري وحركت وسكول من جمدار وشد (الح)\_(الميركان المعرف ١٥٥٥ منذمروا)

ماحصل این جمد طومار لغویات و تکرار عبارات این است می کندر خواب دیدم که خود خدا شده ام مرکز در حالت بیداری بجائے استغفار ازین خرافات فوارا خدا ثابت میکند و میگوید که در حقیقت خدا شده بودم و خدا تعالی در وجو دِ داخل شده بود و می اواز مات بشریداز کن جداشد ندوالو بیت در کن موجز ن شد

اين است فرق درميان عبا دالرحمن وعبا دالشيط ن كداولياء الله چون شنيرند كه در

حات سکر کلمہ کفر گفتہ شدتو بہ کردند و مریدان را تھم دادند کہ بازا گرچنیں گفمات شنوید مراتل کنید ۔ اتباع شریعت کردند و سزائے کہ علیائے اسلام تجویز کردنداز راو متابعت ہسرچثم نہادندہ جمالتے بعضے بردار کشیدہ شدند و بعضے را پوست برکندیدند لاکن بزرگواران از حکم شریعت سرم مع محافظ فتندے۔

مگر آن و مکه این مدگی کا ذیب نمید انکه آنچینین کلمات کفریدراندن شریعت اسلام به کزندارد .. دمسکای ملورود اتب اسلام مردود است اگر این شخص برشریعت اسلام عمل میکرد هرگز گراه نے شد .. دچین متوفیل مااژشیطان فیمیده ردّ میکرد ہے ..

مئله حلول واوتاراز المن منوداست چنانچه در گیتا که مصنفه را جه کرش بوداین مئله

مزكوراست شعو

چوں بنیاد دیں ست گردد کیے نمائیم خود را بشکل سے بریزیم خون ستم پیشگال جیکی را نم کیم دار الامال

افسوس عیب شخن را که طول بیانی و تکرار می او مست مرز اغلام احمد بهنر پینداشته اظهار لیافت خود مینمائید - حالانکه این جمد منهمون را در و مینی شخصیو انست اظهار داد - فیخ

فيضى اين تمام مضمون رابيك شعرادانموده مسعر

من از برسه عالم جدا گشته ام تبی گشته از مون کشته ام

واین جال از اصول این مسئله وحدت الوجود خبرے ندارد که در بی لا ما است که صاحب حال از استی خود غائب شده آنچنین الفاظ میگوید وعبارت منقوله باله ظاہر میکند که مرزا در ہرفقره میگوید که من چنان کردم و چنین شدم و تا و قشکه خیال منی دورنی شود مقام سکر

عاصل نشود \_

واضح باد که بهود و نصاری وابل بنود و بعض جبلاملیس بلباس صوفی کرام برچنین مسائل بطلباً اعتقاد وارند وخلق را گراه میکنند ورندابل اسلام برگز باور نمیکنند که گاہ عاجز انسان (مورید) خدامیشود یا واجب الوجود بستی مطلق باری تعالی مزامر در وجود انسانی که حادث و متغیر است مطول کند ورکفر واسلام فرق کردن و باطل مسائل کفار را واخل اسلام نمودن کفر است و حدال الله ورقر آن شریف میغر ماید: {وَنِوِیْلَدُوْنَ اَنْ نَتَعَعَدُوْا اَبْنَن خُلُونَ مِنْ مِنْ اِللهِ مَنْ مِنْ اِللهِ اللهِ مَنْ اِللهِ اللهُ مَنْ اِللهِ اللهُ مَنْ اِللهِ اللهُ واسلام را فرائل من شریف میغر ماید: {وَنِوِیْلَدُوْنَ اَنْ نَتَعَعَدُوْا اَبْنَن مُنْ وَاسلام را فَاللهِ مِنْ بِیْنَ اَنْ اِللهُ مَنْ اِللهِ اللهِ وَاسلام را فَاللهِ مِنْ بِیْنَ اَنْ اَللهُ مِنْ اِللهِ وَاللهُ مِنْ اللهِ اللهِ وَاسلام را فَاللهِ وَاللهُ مِنْ بِیْنَ اَنْ اَللهُ وَاللهُ مَنْ اَنْ اَللهُ وَاللهُ وَاللهُ مِنْ اَنْ اِللهُ مِنْ اَنْ اَللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

۱۳. . "و امي د أيت أن هذا المرحب من بايماني قبل موته"؛ ليتي در كشف د يدم كه مولوي محمد سين بنالوي قبل از مركب تودير م المنان خوابد آورد .. (رايا كشف: سه)

۳ . درنگ شفی برگن ظاهرنمود و شد کدای بادشا بال کندر کندادشش بفت بودنداز جامه تو

يرك جوكيد - (الجدراهم بيداء تمر ١٩٠٨ مري ١٧٠٠ كور ١٠٠٠)

مبیکس از شابان مریدِ مرز انشد و نساز جامه ٔ و ہے برکت ہوں۔ پس این کشف ہم حدیث انتنس بود۔

۵ . دو بارمرا برویانموده شد جماعتِ کثیره ابل منود نبیش من چوں سحیده سر ایم گروند۔ وگفتند کداین اوتارا ندله لینی مرز ااوتاراست پیشکشها گز رایندند.

(الكم جلداء مديده مطبوعه ١٨ ١١١ ركو بر ١٨٩٦ م)

برعکس اورونمود که مهندوال مسلمانان را مهندو آریدوغیره میساختند \_ پس تابت شد کداین روّیاصا دقه نبود \_

۲ شخص می سکونت در شهرلد باند میداشت مرا به نالم کشف نموده شد و در تعریف و ب این عمارت البای شخط با در تعریف و ب این عمارت البای شخط براد تمند "اصلها ثابت و فرعها فی السیماء".

( كتوب احمديه جدد ارب المطبوع ( ١٠٠٠ م)

این کون عبدانالق منصل بوشیاری کی در اور اور اور اور اور اور ومرزاغلام احمد اور نوشته بود کداگر بیشینلوی کاح آسانی غلط ۴ بت شداد حیرال بما ندود رجمع مسلمانان که به به جمع بود ندا قر از کرد کداگر بیشینلوی کاح فی غلط ۴ بت شداد حیرال بما ندود رجمع مسلمانان به به به جمع بود ندا قر از کرد کداگر به بی خراج بیش مرر به بری کند من توبه خوا به کرد در چنا نیچه مسلمانان ایمان کرد ندو بعداد نامایان دا داو در است بنما و به به مناسب بیمان فرما تا در گراای نمیر یم و قر آن می گرفت و اکردند و در اول سطر و بدند که خدا تعالی مسلم ماید: (و اجنبه نوا فول الزور) یعنی از ایک کرد فریب پر بیم کنید - الحمد دند که میر صاحب دا فدا تعالی توبه بیمانی توبه عبدانی این صاحب ما کن کون عبدانی این صاحب ما کن کون عبدانی این می شیار پور عباشند) -

براورانِ اسلام! آخینین دروغ بافیهائے مرزا بسیاراندوں کو فی طوالت برین اکفتا کنیم و برائے آگائی شایان مینویسیم که مرزا غلام احمد مسلمانا فرو خود بوایت کرده بود که برائے صدق و کذب خود معیارے مقرر کنم اگر برین معیار با صادق و کذب خوم مرا کاذب یقین کنید و آن معیار بانوشته میشوند تا که میان صادق و کاذب فرق میجوال کرده سلمانان را چرب زبانی و چیره در تن مریدانش نفر بهد۔

هعياد اول: مقرر كرده خودمرز اغلام احمرقاد ياني متنى اصل عبارت ويفقل كرده شود و هو

هذان

" خدا تعالی برین عاجز ظاهر نموده که دختر کلان مرزا احمد بیگ ولدگامار بیگ ، وشیار بیگ ولدگامار بیگ بوشیار بید که بوشیار بوشی کار بدنکاح شابیایده آنان بسیار عداوت خوا بهند کرده مانع شونده شی کنند که چنان نشود می کنون خوامد شد و وخدا تعالی بهر طریق آنرا بطرف شاخوامد آورد بحالت با کره یا خوامد آمره و برامر مانع رااز میان بیرون خوامد کرد واین کاررا ضرورخوامد کرد . و بعض منصف آرید صاح آن ( بهنود ) گفته کداگر این پیشینگوئی صادق آید یقین کرده شود که بل شیداین فعل خدااست "

گرافسول کردان و برگرافسول کردان و بیشته استانی مرز ابود بدیگر کس که بموشع پی شلع الهود بود و به ش میداشت بسته شد و مرز اشکوی و ش خورد - بری کمیان دروغ به فی وافتر ا پر دازی مرز اثابت شد بر گرم زادگر دروغ به فرق بای افسون تازه کرد که متکوی آسانی بهوه شده بخانهٔ من خوابد آید چراکدوعده خدا تعالی حق است محد و آسانی ضرور بمن خوابد داد و مخالفین را که سی ورز لت من کردند و در تکذیب بیشینگوئی من میشود کرده بی دیگر شان بنما یدوشو بر منکود. را و قالت خوابد داد و برائ اظهار صداقت من منکور گرای و کرده بی بیشینگوئی شان و شاد و این تقذیر مرم است برگز برگز خطانتوان رفت اگرخطا با شدگی بایشی از خی از خوابیم شد - و در بی همن شش پیشگوئیها دگر برآن مزید کرد و گفت کداگر این پیشگوی از شهو ر نیا بند و من بمیر م من کاذب شابت خوابیم شد - (اب م تیم منواس) - و در کتاب خود که شنوالات القرآن من

ا مرز ااحمد بیگ ہوشیار پوری پدر دختر منکوحہ بمیعا دسدسال فوت شود ومرگ داماد خود خواہد دید۔ دنخو اہد مرد تادفتیکہ نکاح من بددختر خود شد بیند۔ واین بطور مز ااست کہ چرا نکاح دختر با

من تکرد\_

۲ - داما داحمه بیگ بمید دوونیم سال بمیر د تا کهاحمه بیگ بیوه شدن دختر خود به بیند ـ

۳ مرواند بیگ تاروز شادی نوت نه شود.

٣ . وخر ميز معروز تفاح الأني قوت ندشود

۵ مرزانيز تاي حياني فوت نشود \_

٧ بدعا جريعي مرزا كال اوشووب (شودت الترآن، مد - ٨، معتدم زا)

گر بزار بزار طورگاین بمدیش ین بامرزادرست نشد واوخود فوت شدووا به دش تا این روز که که باه می ۱۹۳۳ برایست و این دفتر بقید حیات زنده موجود است و خداوند کریم از غایت کرم اورا صاحب اولا د گردا بروی و واز ده فرزندان بنواخت و مرزا بمعی رمقرر کرده خودش کاذب گردا نیدو بدترین مرد مان فاتی کردوبسیارے از مریدان خاص مرزا تا نب شده تجدید ایمان کردنده گراین چش چنی راست امادی بسیار مسلمانان گمراه شدندے مگر خدا تع لی مدی کاذب رامفتری علی القدافی بست کرد۔

معیان ه و م: مرزاخودی نویسد که دُاکنرعبدانکیم بست آل و فریدی من بما نداز چندروز از من نفورشد و خالف من گروید .. (جینه اوی مصدم زا) .. و مراز بال یکواب مکاره شیطان به شریر، حراکور، خائن ، شکم پرست ، نفس پرست ، مفسد و مفتری القاب و و پیشگونی کرده که در مدت سه سال مرزافوت خوا به شد .. پس من جم الهام خود را که بطور بیشگونی و و آگر برمن ف برشد شائع میکنم تا که درمیان صادق و کاذب فرق شود ..

پیشگونی ڈاکٹر عبدائکیم بٹیالوی

مرزامسرف وكذاف وعمياراست بمقابله صادق شريرفنا خوابد شدوميعا دسهسال

### است از جولا کی ا<del>ز ۱۹۰</del> پیه

# پیشگوئی مرزا

مولا فی نام ایج قبولیت دارند آنان شابزادگان سلامتی اند برایشان کسے غلبہ غوان یافت (بطوراختصار) (جیزائی) یعنی 'فداحای راستباز بادا''۔ (شین مصدرز)

خاطوین عوام! این رو ما کمنی بود که درمیان مرزامتنی و دُاکٹر عبد انکیم صاحب قرار یافت واین صداقت برائے ہر یک جزر بود گر بمیعا وسدسال دست اجل مرزا بتاریخ ۲۲ من ۱۹۰۸ یا بلاک کردہ به ثبوت رسان که مرزا کا ذب بود و دُاکٹر عبدائکیم برحق بود۔مرزا شریر ثابت شد که درموجودگی دُاکٹر عبدائگیم میں شد۔

سردارص حب فیصله بحق مولوی ثناء انتدصاحب داد و زیمشر وط سدصدر و پیدداخل کرده منشی قاسم علی شکست خورده قاسم علی شکست خورده تا سام علی حواری مرزا بفاتح قاد یان میخی مولوی آناء الله داده شد و مثل و قاسم علی شکست خورده تا به منظم و منافع می بودرا که مرزاراالهام شده بود که "و جاعل الذیس اتبعو ک فوق الذین کفر و الفیامة" و (درازاده به مصاول)

چوں دوری شاءامتدغالب آید وحواری مرزامغلوب شد۔ پس ثابت گردید کہ این الہام مرز ااز طرف خدا نو دو مولوی ثناءامتہ فتح المعناعف یافت۔ کے برمرز اودیگر برحواری مرزا۔۔

معیاد چهاد م: پیش بینی مرکب یخ عبدالته آتھم عیمانی بود و مرزا پیش بینی کرده بود که اگر عبدالته آتھم درمیع د پانز ده ماه نوت و د ان کاف ب باشم و ہر چیرمزائے من تجویز کروه شود برداشت خواہم کروخواه مرابردار کشند یاری ورگردن من انداز ندعذرے نداشتہ باشم و یک شعراواین است

پیش گونی کا جو انجام ہویدا ہوگا کو ایک ایٹ کا عزت کوئی رسوا ہوگا کین گائی میں انہام ہوگا کی اسوا ہوگا کین و انہام میں میں میں است نصید لیننی ورمیعاد مرروع بالا مقد بمیر و من عزت خواہم یافت و عیسائی قوم ذیل خواہد شد۔

ا با شان خدا که نتیجه برنکس برآ مدعبد القدعیسانی نمرو و براه مت باند مرزا ذکیل مشت وعیسائی نمرو و براه مت باند مرزا در مشت وعیسائیان عبدالقدرا برفیل نش ندند و در با زار بائ امرت سرگرداند و دفتنند که مرزا در و فکو و مفتری علی القد ثابت شده بیارید تا اورا بردار کشیم چرا که او شرط کرده بود بر بدان مرزا بعری مورت فرق شدند بخانها کے خود نهان شدند و از شرمساری ردنی نمودند و نواب محمد علی سرکن مالیر کوئله که از خاصان مرزا بود مرزا زانوشت که بس مرزا صاحب از نتیجه بیشگونی

كذب شاشا به مته است ومرزا بقول" عذر گناه بدتر از گناه" اشتهار داد و كما به براز كذب موسومدب" انجام آخم" بمعضم مشتهرساخت كه چونكه عبدالقددر دل ايمان باسلام آورد ايدوال من سبب عذاب موعوده از وبرداشته شد.

ازی جواب از مرز ابسیار لغوه خلاف قر آن بود چرا که حال دل مردم بجز خدا تعی لی کسے نمید اند و نسفذا به فوند نامی که عالم خلاجر و باطن است بر آنچینین ایمان منافقانه عذاب را بردارد بهل این میل بی موزانهم غلط شدوم زا کا ذب ومفتر ی ثابت شد.

متعلق کارسی مرزاخود در کمآب خود که 'ایام سلم'' موجه به به بینویسد که''برین اتفاق کرده اند که دفتیکه می بیاید مذہب اسلام در جمد دنیا جلوه نماید در پر شرف اہب که باطل اند ہلاک شوند دراست زی تر تی خواہد کر د۔ (ایا یسع برمینذ مرر دسنی ۱۳۷)

باز بكتاب خور "شهادت القرآن" نوشت: "بال الم من بيد يعن أن آمده ام وآن وفت آمد في است بكد قريب است كد برز من ندرام چندر پرسش كرده شود ندكرش وند خَافِظِ إِنْهَانُ (نَارَي)

حضرت عيسى التليفي من من المرادة الرّان منوس، معتدمره)

افسوس کرده نیاب استاده شده بهائی ۱۹۰۸ می ۱۹۰۸ برد واین دردغ بانی تابت شده بهمه معامد و بهر استون اسلام گردید درمقامیکه علم توحید معامد و بیائی تابیث استاده شده بهائی غلبهٔ اسلام غلبهٔ اسلام تثلیث شده مشرکان و کفیر غالب آمد و مقامات مقدسه بم از قبعت خلیهٔ اسلام بیرون رفته زیرانز نصاری کفیر غالب آمد و مقامات مقدسه بم از قبعت خلیهٔ اسلام بیرون رفته زیرانز نصاری ان دند و برسر مسعانان پیان ابراد بارمیط شد که در تاریکی آن بهرکالای د نیاوی باخته و در قعر مذاب افرای و خدا تعالی افران خود بهایه ثبوت رسانید که مرذا برگزیسی موجود نبود که خبرنز و اش دهنرت مخبر صادق فی آن بهرکال الله بیرون در تابیم خود فیل دارد و میابیه تابیم خود افراد بیش در سول القد فی آن به مراد الله بیرون در قلب سلیم خود فیل طلبید -

عديث اول: والذي نعسى بيده ليوشكن ال ينزل فيكم ابن مريم حكم عدلا فيكسر الصليب ويقتل الحنزير ويضع الحزية ويغيض المال حتى لا يقبله احد حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا و المحددة الموهورة فاقر ووا ان من اهل الكتاب الاليؤمنن به قبل و مد وجمه: از الإمريره روايت ان شنتم وان من اهل الكتاب الاليؤمنن به قبل و مد وجمه: از الإمريره روايت است كد قرمود رسول فدا في المحتفظ ماست فدائرا كه بقال و المحدد المحمد المحدد المحد

( بخارى ومسلم، باب تزول بيسي التنبيذلا)

ازین حدیث امورمفصله ذیل چون روز روش تابت شده اند:

ا من موقود حضرت میسی النظیفان است ند کمی فرداز افراد امت محدید بیشین چرا کدور میمی النظیفان است به کمی فرداز افراد امت محدید بیشین چرا کدور میمی النظیفان مندری است ایک به در آنها فصل نزول میسی النظیفان مندری است ایک به دیگر غیر میسی سیخ موجود شدنی بود یطور نقل و بروز وظل و مشیل در بن مالات امام محد بن استخیل بخاری محقق باب نزول میسی النظیفان در کتاب خود درج نمیکر و چرا کدور شریعت محد بدیر بر میر بی اعداد معفرت محد بیشی بیدانخوا بدشد.

۲ این امر ثابت شد که سیخ موتو (ایشاه بود و علامتش این است که کر صلیب کندیعی ند بید مسلیب کندیعی ند بود مسلیبی را نا بود کند گر بوقت مرزا که بسب سلیبی آنفذ رتر تی یافت که گائ بافته بود برستا را ان صبیب چنان خالب آمد ند که در صوح برایس دمقد و نید دو نیم لک (۲۵۰۰۰) مسلما نا ان را انل بلغار بدعذ اب جانفر سا داده و بلاک مافند به از انهار زمیند را مطبور ۱۳۸۸ (۱۳۹۱) به بعن مایت اسلام ای در نیم به به بیرا قد بیطرس مولک مرحصار وغیره مسلما نا نرا بز در نیم به بیرای در در رسیدا جمن مایت اسلام نا برا به در در سادم شدازین ثابت شد که مرزایجای کشرصلیب (خاکم بدیدی) مسلام شدازین ثابت شد که مرزایجای کافرب بود به در

السل علامت من موجود این بود که در دفت او جزیه معاف شود و اما طرف وین رعیت الل صلیب بود بجائے معاف کردن جزیه (معامله زیمن خود) ادامیکر دو بجائے معافی کردن جزیه (معامله زیمن خود) ادامیکر دو بجائے مالی کور۔ و برائے معافی انکم ککس افلاس خود طاہر نموده التجامعا فی نمود۔ (مزورة الا،م منی ه)

مع علامت مسیح موجود "بعیض المعال" بود که مال تنیمت استفدر بکشرت بود که می مال

کواہد داد دمر دیان قبول نخواہند کرد۔ گرمرزا بجائے مال دادن خود بول باعاند میگرفت۔ گاہے اعانہ تالیف کتب گاہے اعانہ توسیع مکان گاہے اعانہ لنگر خاند۔ گاہے اعانہ سکول (مدرسہ) گاہے معانہ مینارة المسح گاہے اعانہ فیس بیعت۔ گاہے برائے اشاعت دعاوی خود۔ غرض مہر حیلہ بجائے مال دادن مال میگرفت۔

عدامت تی موجود این است سیح موجود آنست که بحق و به بهود میگفتند که او را بر دار کشیده و ضدا تعی و در این است سیح موجود آنست که بحق و به در آن شد و نه بر دار کشیده شد. خدا تعالی او را بسوع موجر داشت داد نازل شود و کسے از ابل کتاب نباشد که بر او ایمان نی ردوئیسی النظمین باشد که بر او ایمان نی ردوئیسی النظمین باشد که بر او بیان دو زقیامت \_

باوجوداین نص تحلی قرآ گی و ید کدمن جمان سیح بستم کدفیر اورسول الله و این الله و الله

صدیث دیگرمیکنم تا کد ثابت شود که مفریک بینی النظمین زنده بر آسان موجود است و در آخر زبان نزول فرماید و بعد نزول فوت شود و ده مدر محرره بمقبر ؤ رسول القد هی مدند مدفون شود و لاف و گذاف مرزا باطن است.

مديت دوم: عن عبدالله ابن عمر و قال قال رسول الله عند بنول عينسي ابن مريم الى الارض فيتزوح ويولد ويمكث خمسا و اربعين مسة ثم يمو تفقيد فن معى في قبرى فاقوم انا وعيسى ابن مويم في قبر و احد بين ابى بكر وعمر و اله ابن جوزى في كتاب الوفاء.

(منتكوة شريف وجلد جهارم، بأب تزول ميسي الفليديز)

ترجمه: روایت است از عبدالقدابان عمر و که فرمود پیقیبر خدا پیشینی که فرود آید میسین این مریم بطرف زمین پس نکاح کندواولاد پیدا کرده شود برائے او دیماند چبل و پی سال درد نیا به بعد از ال همیز دو فن کرده شووتر دکن در مقبرهٔ من به پس استاده شوم من وقیسی این مریم از یک مقبره از میان و بین کرده شود دروایت کردایی حدیث رااین جوزی در کماب الوفاء۔ ازیں حدیث محفت به بور ثابت گردیدند:

ا ۱ اصالتا نزول من من من مريم رسول الله نبي ناصري صاحب كماب الجيل نه كه ويكر ازامت محديد التي

۳ .. . شادی کندچها که چول مرجه غیرشادی شده نبود ـ

۳. بعد نزول صاحب اولا دشود فرا که صاحب اولا د بود برگزشیج موثور تسلیم کرده نشود ـ

۳ مدت سکون وے بعد نزول چبل کی شخ سال است. مرزا بعد دعویٰ چبل و پنج سال زنده نمانده۔

۵ مائ وفن شدل سيح بمقتضائ مديث شريف مدوره است ندقاديان ..

٢٠ بروز قيامت برخواستن ازميان ابوبكر وعمر هاي - ٢٠

نازل شوداز آسان نه کهازشکم بادر پیداشود\_چنا نکه مردایدایشد.

منجمله ازین بفت پیشگویمها و و پیشگویمها حسب فرمان و ول خداهی بظهور آیدند بینا نکه حضرت مخبر صادق محررسول الله بخش خبر داده یود بینی اول مخصوت ابو بکر دفاله ظیفه اول بمقبر و رسول الله بخش و فن کرده شد و دوم حضرت عمر دفاه خید محسب بیشگوئی رسول الله بخش مدفون بمقبر و رسول الله بخش شد و طالانکه این بیشگوئی آنوقت کرده بود که رسول الله بخش زیمه بودند و بعد آنحضرت بخش حضرت ایا بکر صدیق فاله خدیفه اول مقرر شد و ورجنگ و جدال شامل مسلمانان ماند و در نیج جنگ جام شبادت نه نوشید وحسب فر مان رسول الله هی در مدید منوره فوت شد و دفن گر و یدیهمی طور خلیفه تانی حضرت عمر حقی می بیش المقدی وغیره مم لک در نیج جنگ شهبید نشد .. و در مدید منوره حسب پیشگوئی مخبرص دل می مغیران گر وید.

چول و دو دا قعات من و گل بنظمور آیدند دیگر اخبار جم ضرور بمنصه ٔ ظهورخوا مبند آید چنا نکداعقد د هرمنو می است و تا ویلات مرز ا باطل گردید کدمیگویدمن بطریق روحانی در وجو دیپاک رسول الله دین بیگرونی شده ام ..

مرزاغل ماحمر تنبی این و بیش را تو د تصد این نموده و در کتاب خود نوشته ترجمهٔ اردو عبدت اواین است: "برائے تصد این پینگوئی من لینی منکوحهٔ آسانی محمری بیگم جناب رسول الله مختری فیش از و توع پینگلوئی مرحوده است که "بینز و ج و یولد له "بینی آل مسیح زوجه کند و نیز صاحب اولا د شود ... وظاہر است هی فی این تزوج و اولا دعام نیست بلکه خاص است چرا که هر یک شادی میکند واولا و پیدامیشود دور کی تی تجب نیست بلکه از تزوج خاص تزوج مراداست که برائے او پینگلوئی کرده ام" .. (ان کی

(شیرانی) فیزمرزامتنی در کماب خود که نامش میگزین ۱۴ جنوری ایسانی است نوشته که امن میکه خواجم مردیا در مدینهٔ است (ان ). ازیس عمارت مرزا که الهای در می تقد این ایس حدیث میشود.

ازیں عبارت مرزاا ظهرمن الشمس است که ایں حدیث رسول اللہ بھی است۔ پس میچکس را ازمریدائش حق نیست که ازمضمون ایں حدیث ا ٹکار کند و {اَفْتُوْ مِنُوْنَ بِبغصِ المُكتبِ وَقَكُفُوْ وَنَ بِيعَضِ } را مصداق گردد \_ چول از تمام عديت بياية بوت رسيد كه حضرت يسلى النيك المسالة از آسان يا كمن طرف زين آميد واست وازي سبب تا ول زنده الحد و بعد زول خوابد مرد \_ چنانيد از حفرت اين عباس روايت است: "ان عيسسى حين رفع كان من الدين و ثلاثين سنة و ستة اشهر و كان دبو ته ثلاثون شهر او ان الله و فعه بجسده و نموت و الآن و مسيو جع المى الدينا فيكون علكا ثم يموت كما يموت الماس أب . . (يع المحتى الآن و مسيو جع المى الدينا فيكون علكا ثم يموت كما يموت الماس أب . . (يع المحتى حفرت اين عباس مغر ما يند كروقت كدم رت يسي المالي او را برداشت شدع و ي و و من المراب المن و و و من الماس المناس المنا

ازیں روایت امور ذیل ثابت شدند:

اول: رفع عیسل النظمالا بجسد عضری تابت شدو قیامی نیا الط شد کدر فع روه نی مراداست چرا کدر فع روه نی براسک برموس موعوداست \_

• وم: رفع بعمر ۳۳ ساله شده بود وقیاس مرزا غلط شد که "درگیمی تر عین است وادهمریکصد وبست ساله یافت" ب

موم: رفع بحاست زیست تابت شد.. وقیاس مرز اندلاشد که بیسی بمرد. چهاوم: نزول جسمانی ثابت شدچرا که لفظ رفع ظاہر میکند که حضرت بیسی انتخاب ورآخر زمان داپس بیاید .. وبرائے رجعت زندگانی لازی است ..

اگر کے کو ید که برآ سان رفتن محال عقلی است دباز آیدن ممکن نیست ـ

جوابش اینکه نازل شدن عیسی التکلین کلامتے ونشانے است از علامات قیامت بفحوائے {وَالَّهُ لَعِلْمُ لِلْسَاعِةِ } لِتِنْ زُولَ عِيلِ الطَّلِينَا لِأَعَلِينَا علامة است ازعلامات قيامت وقيامت جم از الله ﷺ تقلى است كدم د دكان بزار بإسال و يوسيد وشده استخوانها زنده شوند و خاك شده جهم خاکی باز و و گردد و حساب و کتاب آخرت گرفته شود به ودیگر علامات تی مت جم از محالات وغير ممكنات وست \_مثلاً طلوع آنآب از جانب مغرب وخروج وحال وخر اوكيه صفاتش در احادیث سوی فرکورشده جمد غیرممکن و محال اندیجچنین خروج یا جوج ما جوج وصفات آنال ہمدمحال و مانون اقلبم اندا گر شخصے بربنائے محال عقلی اٹکار کنداز روز جزا دسزا ويوم الحساب انكار لازم آيد والمجتنب إنكاراز ايمان واسلام خارج كنده است وازيجنيس ا نکار ہمہ کفاراز نعمت ایمان محروم ما ندور میں فرق است دراسلام وکفر۔ پس مومن را نشاید كه براي اعتراضات قاسده النفات كنّ واز دولت ايمان (يَوْ مِنوْنَ بِالْغَيْبِ) يه بهره » ندچ اکه برای مئلدا نفاق امت است که حرف بنی النظیمان در قرب قیامت از آسان نازل شود ـ و د جال راتل كند چنانچه درا حاديث ذيل ما في

ان عن عبدالله ابن مسعود قال قال دسول الله الشاعة عرد المرهم الى ابراهيم وموسى وعينسي عليهما السلام فتداكروا امر السّاعة عرد والمرهم الى ابراهيم فقال لا علم لي بها فردوا امرهم الى موسى فقال لا علم لي بها فردوا امرهم الى موسى فقال لا علم لي بها فردوا امرهم الى عيسى فقال اما وجبت فلا يعلم بها احد الا الله وفيما عهد الى وفي عزوجل ان الدجال خارج و معى قصيان فادار انى ذاب كمايد وب الرصاص عبها حدالله الله الله على درعم قالقارى شرح سي يقارى جلدا اص است و توشيد: ان عيسى يقتل الدجال بعد أن يسرل من النسماء في " دعرت المالكين الكلين وبالراقل على النسلة وبالراقل المالين الماليني المالين المالية وبالراقل المن النسماء في " دعرت الله الكلين وبالراقل المالية المالية وبالراقل المالية المالية المالية المالية وبالراقل المالية المالية وبالراقل المالية الم

كند بعداز نازل شدن ازآسان "\_

القاضى عياض رمزانه برحوائل صحيح مسلم جلد ٢ صفي ٣٠١ عاشية ووي: قال القاضى
 الرول عيد أهل الشنة بالاحاديث
 الصحيحة

۳ قال الحديث قال رسول الله المسلمين لليهودان عيسسي لم يمت واله راجع اليكم قبل يوم القيامة في من وقول الله في يجود را فرمود كه تحقيق حفزت ميسلي التَّلَيْكُ لأنمروه و هجتين آل والهل آميند والعشد وهميان شاخيش از آمدن روز قيامت.

(تخيرا بن کثير)

۵ چول رسول القد رخی جماعی ساله برائے دیدن این میاد بن دو و نائز دو است شدند و چند عل ات د جول دراین صیاد یا از مخترت عمر از رسول القد رخی اجازت خواست کداگر تھم شودا بن میاد را که د جال است قبل مع مشور دی فیلم مود که قاتل د جال حضرت میسی النظمانی است که بعد نزول اور آقی کند ( خاصر مدید می کویئن امر ل جادی منو ۲۰۱)

۲ حضور زنده خواجم ما ند \_ پس اجازت فرما ئند که من بعداز وفائ و مقرق میشود که من بعداز حضور زنده خواجم ما ند \_ پس اجازت فرما ئند که من بعداز وفائ و مقبره خواجم ما ند \_ پس اجازت فرما ئند که من بعداز وفائ و مقبر خواجم مقبور شخصی اندمی اندم

احرح البحارى فى تاريحه عى عبدالله البي مالام قال بدف على معرسول الله والبيد فى على معرسول الله وابد شرعيل التلفيل مع رسول الله والمرش قبر جهارم شود - (تنير درمنور ، جد ٢ ، سنر ٢٥٣)

۸ أحرج ابن عساكر واسحاق ابن بشير عن ابن عباس قال قوله تعالى عزوجل: (يعنسى ابنى فتوفيك فى عزوجل: (يعنسى ابنى فتوفيك وَرَافِعُكَ اللَيَ } قال الله والعك متوفيك فى أحو اللها الله يعنى المنظيظ يعدا زنزول أحو اللها و در المنظمة الم

 ۱۱۰ ۱۰۱ی میستک فی و قتی معدالنز و ل من السیماء کینی و قات و بهندوتوام بعداز نز ول از آسیان بوقت مقرره \_ (تنبیر از کسیدان بهند ۱۲۱)

ان في الاية تقديما و تاخير ا تقديره اني رافعک الي و مطهر ک من الذين کفروا و متوفيک بعد انز الک الي الاحد مين وقات و بهند و آنوام بعد انز الک الي الاحد مين وقات و بهند و آنوام بعد نز ول از آسان بوتت آخرت بسوے زش \_ ( تغير فارن بيد في الله عند )

خاطوین عوام! از قرآن شریف و احادیث مندر به نظاییر محایه کرام اظهر من الفتس است که حضرت میسی النظیمی ورآ خرز مان از آسان فرون به به قرار می را از البسنت والجماعت خلاف نیست بلکه مرزامتنی خود در کماب "براتین احمد به کراز تصانیف اوست نوشته که چول حضرت می النظیمی و گربار دری و نیاتشریف آورشود و پراسان درجیج آفاق واقطارخوا بدر سانید - (براین احمد به منوی ۱۹۸ معند مرزای دی فرحنی)

مگرافسوس که مرزاای جمه اتوال بزرگان را ونصوص قر آنی داها دیث رابمقابله الهام خود ردّ میکند والهام خود را که گفتی است وجم حجت شرعی نیست تربیخ داده دعوی میسیت

ونبوت ميكند في الهام اواين است:

الهام: ''مسیح ابن مرمم رسول القدفوت ہو چکا ہے اور اسکے دنگ بیل ہو کرتو آیا ہے''۔ ( رالا رہان دھ است وتو در رنگ و ہے آبن مرمم رسول القدفوت شدہ است وتو در رنگ و ہے رنگیس شدہ آمدہ۔

ای او اسلم جمیع فرقبائے اسلام است که البهام امتی جمیت شرعی نیست به چند اقوال بزرگان و یو ایران کی کروه شوند تامعلوم شود که البهام مرز احجت شرعی نیست ومسلما نان مامور نیستند که چیروی امها موسیقی کنند چرا که البهام ظنی است وقر آن واحد و بیث علم یقینی و کارمسلمان نیست که فن را بر گیری و حج و جدوگل کندخود گمراه شود و در گیرمسلما نان را گمراه کندو بنیا دوی وی خود برالبهام که فنی است کریمی

ا ، سیدنا حضرت عمر برالهام خودعمل میکردے تا وقائیکہ تصدیق وے از قرآن شریف نشد ہے۔

۲ . . حضرت قاضى ثناء امقد صاحب در" ارشاد الطاحين المواجع الميدكد الهام اولي وموجب علم ظنى است \_ اگر كشف ولى والهم ماونخالف صديث بود الوجيان الشاد باشد بلكه قياس كه جامع شرائط قياس باشد مخالف باشد در اينجا قياس را ترجيح بايد داد و محاويد اكه اي مسئله در سلف و خلف شفق عليه است \_

۳ امام غزالی در ' احیاءالعلوم' میقر مائیند کدابوسلیمان دارانی میفرسود که برانبه معمل نباید کرد تا دفتیکه نضدیق و سے از آثار کرده نشود په

۳ حضرت بيران بيرشيخ عبدالقادر جيلاني در "فقوح الغيب" معيفر ما يند كدير كشف والهام عمل بايد كرد بشرطيكية ل كشف والهام مطابق قر آن شريف واحاديث نبوي واجهاع امت

### وقي س سيح باشد\_

امااي كا ذب مد كى نبوت ورسالت باوجود دعوى مسلمانى وامتى بودن حضرت خاتم

النبير 🚅 پيرکه \_

آنچ البخوم زومی خدا بخدا پاک دائمش ز خطا بچو قرآل جنوه اش دانم از خطایا جمیں است ایمانم

واز روک جروت میگوید کدهدیث رسول الله ﷺ اگر مطابق البهام من نباشد من آل حدیث را در سبدروی کی تختم \_(۱ کار احمدی منو ۲۰ مدمد ندر رستی)

اجی ع امت براین است و هرالهام کرخانف قر آن شریف وحدیث نبوی باشد ردّی است و قابل عمل نیست اما ایر رقی اذب قر آن وحدیث و تعامل صی به واجماع امت را بمقابه یهٔ الهام خود قابل عمل فمید اند الاگر در فی باف چنین است که مسلما نا نرا مے فریبد و میگوید

ه مسلمانیم از نفنل خدا مسلم ارا امام و پیشوا مسلم را تابع قر آن در بید بخدلکن مرزا قر آن شریف و اماد یث بیدا شد و اماد بیث نبوک را تابع البهام و دساوی خودمیکند به شوش اینکد مرزا ما موسد در دل پیدا شد و شیطان اورا بخلاف قر آن شریف واحاد یث واجماع است واول ما تشرانها م کرد که توشیح

شيطان اورا بحلاف قر آن شريف واحاديث واجماع امت واول مالتد الهام كرد كدنون مع موعود بستى وحد مركة وفات يا فته است و بركه وفات يا بدو المودري و نياعود مم يكند \_ چونكه حضرت عبيلي التقليقات في الله بود وحضرت خاتم النبيين نزول حسر على ابن مم يكند \_ چونكه حضرت في التدفر مود و بود مرز ارا لازم افتاد كدوعوى نبوت بهم كند ومبرختم نبوت را بشكند \_ بس او گفت كه من منه موعود بستم و خدا تعالى ما را ابن مريم نام نباده لبذا من نبي الله نيز بستم \_

وندانت كه كے جديد في بعد از معزت فاتم النهين از شكم مادر پيدا تخوابد شد در حديث است فرمود في :عس أبي هريرة أن النبي عن قال الأسياء أخوة من علات أمها تهم شتى ودينهم واحدواني أولى الناس بعيسي اس مريم لأنه لم يكس سي بيني وبينه وأنه مازل المادة واليتموه فاعرفوه وجل مربوع الى الحمرة والبياض (الحديث) وواه احمدوا و الواقد و بسند صحيح

ترجمه: حفرت ابوہری ووایت میکند که رسول الله وی فرمود ہمدینی برادران علاتی ہستند که فروی احکام انجان و فلف اندگر دین ایشاں کی است یعنی توحید ودعوت الی انحق ومن نز دیکتر عیسی این مریم میں جرا که درمیان من واد کسے پیفیبرے نیست و بیشک او نازل شوند واست \_ شاخت اواین ایس کرمیانه آند و گندم گون است \_ روایت کردای حدیث راایام احمد وابوداؤ دہن میچ \_

پس چوں مہر نیمر وز گابت شد که مرزد ورد کی مسیحیت ورسالت ونبوت صادق نبود
و، نند فارس بن یکی که در مصر وعویٰ مسیح موعود نمون گاو و فی محمد خراسانی که درخراسان
ادعائے مسیحیت نمود و دردعویٰ خود کا ذب بود۔ لبندامسی اید باید که از مریدان اواحر از
واجتناب کنند۔ وعلامت مریدان اواین است که بوفت مسیح ایندام و فات مسیح میکنند و
از حیات مسیح که بانصوص قرآنیدواحادیث نبویدواجماع امت نابت است که اندام کا اندام کا در کارمیکنند۔
مقصود ارزار می حاصر اندان می می میزان اوابی است که ایندام سیک اندام کا در کارمیکنند۔

مقصود بایدات جماعت مفیدم زائدید این است که از را دی این است معندت روی را عاصل نموده بر بندوستان حمله کنند وسلطنت بند بگیرند تا بیشگونی مروانهای استرشنی صه دق آید که اونوشته «من تر ااینقد ریرکت خواجم واد که بادشابان از جامه تو برکت خواجند جست" (ابومیت ،مصندم راشی)

# اوط انمان (تاري)

وو يكر الهام اداين است: يؤتى الملك العطيم (حيّة الوي بروه) ليني مرز ارا وسيع ملك داده شود\_

بیند و مینویسید کومت این دواله م میان بشیر الدین محمود خلیفہ قادیا نی خوابهائے سلطنت می بیند و مینویسید کومت این ملک آخر بدست احمدیان خوابد آید و ہر حکومت که در تر تی این جماعت سدراه تا دون بہب احمد می را لجائے و ماواے پہند ارد و بدامن وے خود را منسوب کرون پسند نکند ہوگ کے دو شود و نام وے از صفح پرستی نا بود کردہ شود۔

( تحذر شراوه مصند مرر الحمود نبيفة ثاني معه ١١٣)

پس ایں جماعت میں پہلو دارو و بغایت خطرناک است برائے عوام اہل اسلام علی الخصوص برائے رہ یا د بالاترام افغ نستان و بخاراازیں پر ہیڑ باید کرد واز گذم نمی کی و جوقروثی ایں دشمنان اسلام فریب نباید خصوص و ماعلینداالاالمبلاغ

فاكسارتير في عنه

# نقول فتوى بطورا خنصار:

در بارهٔ ارتداد والحاد و کفر مرزاغلام احمد قادیا گی دخان هرگی نبوت و مهدویت وغیره از علمائے مکه معظمه و مدینه منوره از رسال هم افشیاطین " اقل: او ( مینی مرزاغلام احمد قادیانی متنبی ) نزدین از دائرهٔ اسلام خارج است فرما نبرداری

او کے راا زمسلمانان جائز نیست۔

ا مجمد دحمت التدين خليل الرحمن قاضي القضاة مكه معظمه...

٣ - محدصالح فرزندم حوم صديق كمال حنى \_

المع المنطبخ العلما ومحد معيد مفتى شافعيه

# سم....مفتی محمد بن شیخ حسین ما کلی \_

۵ مفتی صاحب خلف این ابراہیم خنبلی ('' بیٹک قادیانی مسیمہ ٹائی است'')

المنتحق في مدينة منوره-

ے مفتی میں فعی سید جعفر برزنجی مدینة منور ہ۔ ('' دعویٰ البامیکہ مرز اکر دامیں وحی شیطانی است'')

۸ مولانا محمر کا بن طایروتری حمینی خفی مدنی مدری هم الحدیث بمسجد نبوی . ( ' ' جرمومن و مسلم را که برخدا تعالی ایران و بدواجب است که نماه م احمر قادیا نی را کا ذب یقیمن کند' )

فتوى متفقه على مستقه وسي عراق برتكفير مرزا قادياني

( توث: اول این فتوی بمطیع دارا العام بغیراد شریف بصورت کتاب بر چبارصفی مطبوع گروید بعدازال در جرید و "الیقین" عرفی ماصل فتوی عربی است به الحال بمراه عربی ترجمه اش بفاری میکنم تا قارئین را مفیدتر باشد )

#### الاستفتاء

ما قول الشادة علماء المسلمين الاعلام لي جل هدى مرزا غلام احمدقاديائي الدى ادُعى من حين الى آخر قبل و فاته في سنة ١٩٠٨ ميلاديه

ا \_الههو المسيحالموعود\_(الرهيدالي،١٥٨٥)

٣ المامهو المهادي (حَيْدَ الرَّي مَدَ ١٢ ١١، ومَيَارا في رمر ١١)

الماندنيي\_ (ترهيته اوي مرس)

الله وسول الله (البرالالياراردس)

۵. الهمجسم رياني. ( ۱۲ ب الرياد ۲۹)

ويدعى انه افصل من بعض الانبياء بما فيهم عينى التَّلِيَّةُ (والع الإاروموار المعروم من التَّلِيَّةُ (والع الإاروموار الانبياء بما فيهم عينى التَّلِيَّةُ (والع الإاروم محمله التَّلِيَّةُ ( الإرام محمله التَّلِيَّةُ ) ويتشدق بدّم المسيح (والع الإارام بده المسيح (والع الإارام) بالماط بدنية ويحفر المسلمين ويهين رؤساء الروحانيين المسلمين ويكفوهم ( التي وي مرسود و يهوعى الهيوحي الله بماياتي:

ا \_ يحمدك الله من عوضه ويمشى اليك (البين جدة حدم ١٠٥٠ انب ١٥٠٥)

٣ ـ الله من ماتسا و هم من فلسيل (اربين بدوات المر ٥٠٠)

الراب منى بمنزلة اولادى دار الاارد)

١/١٥ انت منى بمنولة ولدى ( ﴿ وَمُوالِي ١٨٠)

۵\_انتمنی و انامنک\_(جیت وی ۱۷۰۰)

٧ ـ لولاك لما خلقت الافلاك . (حيد الال

انماامركاذاارادتشيناان تقول له كن ميكوي (جيرابىده)

٨\_و ما ارسلناك الارحمة للعالمين\_ (حَيْدَ الدُّرُرُ

9\_ اختر تک لنفسی و الارض و السماء معک کما هر محی و سرک سری\_ انت منی بمنز لذتو حیدی و تفریدی\_(رابعین سرم)

أ\_اسمع ولدى (البشرى، جدواند، مدام)

1 1\_قلياايهاالماساني رسول الله اليكم جميعا\_ (احبرال اليرار ع)

٣ ارامااعطيمكالكوثور (انياتغرامه٥٥)

هل بعد هذا الرجل من المسلمين اهم يحكم بكونه من الدجالين

الكافرين المرتدين وما قولهم زاد فصلهم بخليمة الدى هو ابنه والذى يدعو الماس لاتباعه وما قولهم رادت بركاتهم بحق اتباع المرزا غلام احمد قادياسي واتباع المرزا غلام احمد قادياسي واتباع المرزا المدكور اوخلهائه يمري الدين افتوها ما جورين

(ق المراقيزات الداليول المعيد)

#### الأجوبة

ا يسم الله الرحم الرجم وبه ثقى نعم هو واشياعه واتباعه من الصالين
 الذين مرقوا عن الدين و خرجو عن ربقة المسلمين.

(الراجىمحمدمهدى الكاظمى الخالص عمى همه)

٢ ـ بسم الله الرحمن الرحيم لا ريب في كفر صاحب هذه المقالات

(حيره خادم الشرع المبين السيد حسن صغر الدين)

" الحمد الله المنبور والصلوة والسلام على سيليد تحمد البشير المذير خاتم اللطيف الخبير والصلوة والسلام على سيليد تحمد البشير المذير خاتم البيين وامام المرسلين وسيد الخلق أجمعين النيول عليه {وَمَا اَزْسَلْمُكَ اِلَا كَانَ مَحْمِدُ إِنَّا اَحْدِ قِنْ رَجَالِكُمْ كَانَ مَحْمِدُ إِنَّا احدِ قِنْ رَجَالِكُمْ وَلَكُنْ زَسُول الله وخاتَمَ النّبِين } وعلى آله وأصحابه الطيبير الطاهرين القامعين ولكن زَسُول الله وخاتَمَ النّبِين } وعلى آله وأصحابه الطيبير الطاهرين القامعين الاهل الزيغ والضلال والملحدين \_

امّا بعد: فان هذا الرجل المذكور في السؤال واتباعه الماشرين الكتبهم المشحونة بالكفر والصلال لا يشك مسلم انهم من الكفرة المارقين عن الدّين فان من احتقر نبياً ادّعي وحياً أونبوة فمن المعلوم من الدين بالصرورة انّه كافريجب على ولات الامور قتله بحكم {انّها خَرِوْ اللّهَ فِينَ اللّهُ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ وَيَسْغُونَ فِي الْأرْصِ فَسادًا أَنْ يُقتَلُوا أَوْ يَصْلُبُوا } (الآبة). وأى محاربة اعظم من هذا العجارية واى فساداعظم من هذا القساد و لا يحقى ما في قوله تعالى: {وَمَنْ يَبْتُعِ عَنِرَ الْإِعْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْتِلَ مِنْهُ } والوعيد الشديد في قوله تعالى ومن قال يُنتَعِ عَنِرَ الْإِعْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْتِلَ مِنْهُ } والوعيد الشديد في قوله تعالى ومن قال { أَوْ حِي الْمَا وَلَا الله } (الابة). هداما الله وجميع المسلمين الوشاد والسداد ولما فيه صلاح العباد وصلى الله على سيدنا محمد والدأص عامة والمسداد ولما فيه صلاح العباد وصلى الله على سيدنا محمد والدأص عامة والمسلم.

(۵صفرالغیر ۱۳۱ ـ باتب هی تریف سابقا و مدوس مدوسة الخاتو بیهٔ عبدالو هاب الحسینی) ۲ ـ چو اب آخو

بسم الله وحده والصلوة والسلام على من لا نبى بعده وعلى أله وأصحابه وبعد فمن اذعى النبوة أو الوحى اليه باحكام المعقر نبياً مَا أو انَ الله جسم فلا تشك في كفر من توقف بكفره للصوص القاطعة في كفر من توقف بكفره للصوص القاطعة في الكيد

دستخط: مٍ ست شين\_ درگاه ميد مطارئ ميدا براي ابرادي ابراد گي ( خوارد الهقير اليه المدو من السيد يو سف عطاء مدو من الرواس السيد محمد و شيد البغدادي)

ترجمه: استفتاء وجواب استفتاء

چه مے فر مائیند علمائے وین اسلام بحق مرزا غلام احمد قادیل کی ور بندوستان تا روز وفات دے دی امورڈیل ٹیکر د کہ:

ا \_اوسى موغوداست\_

۲\_اومېدىموغوداست\_

ساراوني است\_

۴-اورسول است\_

۵\_او کی ارائی است.

ودوی میکند که اواز بعض انبیاء افضل است که حضرت میسی النگلیدی و حضرت محمد هناشهٔ بم درایشال انبید و بالفاظ سفیها ند فدمت حضرت حسین هناشهٔ کرد و ابانت و تکفیره سائد اسلام میکند ...

واودعوى ع كفرك واوى حسب ومل ميشود:

ا \_ خدااز عرش تحميد توميكند وسو مي ويناد وي آيد \_

٣ يتوازآب من متى \_

سارتو بحائے اولا دمن ہستی۔

٧٧ ـ تو چيچو پسر من مستى \_

۵ يوازمن بستى ومن ازتو ..

٢ ـ اگرتونهباشي من افلاك را پيداند كردم ـ

۷ ـ كاريكه اراده اش ميكني \_ وبكو أي كه بشود \_ الحال ميشود \_

٨ \_وندرستاديم ترالاكن رحمت برائے عالميان \_

٩\_ تر ابرائے نفس خودا ختیار کردیم وزیین وآسان چنا نکه ہمراہ من اندہم اور می رازتو رازمن

المستثبات

• ا پیرمن بشنو ـ

اا \_ بگوا ہے مرد مان من رسول القدمستم جانب جملہ ثا۔

۱۲\_ ، تراکوژ عطا کردیم۔

بعداز چنین دعاوی این مرقم تم است یا از دج لین کافرین مرقدین ۔
وچھ کی از دج برائے اطاعت کندگان مرزا غلام احمد و برائے مطیعان خیفه اش که پسر
اوست آنگ دو جراد تویت میکند برائے اتباع اور وجیست تھم اطاعت خیفه اووموں شرت
اسلامیان جمرا و الشیادی ۔ وکسیکہ اطاعت مرزا ندگور بکند از دین اسلام خاج میشود یا ند۔
برائے مامسلمانان بر ن توی عدد فرمائیند ۔ خداشیان را جزا وعطافر ماید۔

#### جوابات

ا \_ بسسم الله الموحمين الموحيد وبيقي ليلم \_ مرزا قادياني وجماعت واتباع اوتمرا بالنرآنا تكداز دين اسمام خارج شده است ( (فرا جي مجرمهدي الكاظمي الخالصي عفي عند ) ٢ \_ بسسم الله الموحمي الموحيم وركفر بينين وتوكل كننده فيكي نيست \_ (حرره الشرع المبين السيرة سن صدرالدين )

۳- حمد ضدائے را کہ منز ۱۵ ست از شریکے ونظیرے کی بھی جیزے نیست واوست لطیف و خبیر وسلام برمر دار یہ مان محمد بھی دینے کے بنیست واوست لطیف و خبیر وسلام برمر دار ، یان محمد بھی بشیر دنذ پر کہ خاتم داما موسم میں وسر دار جملہ مخلوقات است نازل شدہ است بروکہ '' نفر ستاد میم شارا کہ بشارت دبندہ وقر میں اس میں میں اور کہ نفر ستاد میم شارا کہ بشارت دبندہ وقر میں کنند کا میا کہ درود وسلام باد بر براوکہ ' نبیست محمد بھی کہ ندر کے از زش مردم لکن اوست و ختم کنند کا میا کہ درود وسلام باد بر آل واصحاب وطا ہر بین اوکہ یخلنی کنندگان اہل زینے وصلال دلجد بن اند

بعد ازین باید دانست که مرزاے فدکورو تابعین اوش کنع کنندگای بہت بائے و یرا که درانہا کفروگرائی مسطور است کی فیست کہ ایشان کا فراند خارج ۔ پس برآ کمینہ کسیکہ تحقیر نبی کندیا دعوی وحی بکندیا لیقین او کافر است و براولی الامورقل او واجب است بحکم

( و پنخوه: بوست نشین در گا و سلطان علی سیدا برا نیم الراوی اگری می مفتی عراق حرر والفقیر الیه المدرس السید بوسف عطا 'سنی مفتی عراق به مدرس الرواس مید مدود بغدادی 'سنی مفتی )

قاطعه درين بأب

فتوی علمائے ہندوستان در بارہ تکفیر مرز انجان

وعدم جوازمنا كحت مسلمانان بامرزائيان

موالى: چەمىفر مائىيد علىائے دين دمفتيان شرع مبين بحق مرزائيان (مريداني مرزا) كه جمله عقائد مرزا غلام احمد قادياني (مدى نبوت) رانسليم ميكنند ـ او رامسى موعود ميدانند ورسالتش را قائل اند حالانکد علمائے عرب وعجم درخق ایشاں فتو کی کفر دادہ اند۔ اگر بحالت بے علمی کے مسلمان بایشاں منا کحت بکند بعدش معلوم شود کہ شوہر مرز ائی است۔ دریں صور مصافقہ کے مسلمہ بغیر طلاق مرز ائی (شوہر خود) بامسلمان نکاح کرون میجو اندیا نہ۔ ونکاح بامرن کی چائز بودیانا چائز۔ بینو بالتعصیل حو اسحم الله د ب العجلیل۔

البواب: تکار در مدید بامرد مرزائی جائز نیست والدزن سنید را اختیار است که بغیر طلاق از مرزای در خوب بکاح کے ٹید ہد وفرض است که بخر واطلاع اور ااز مرزائی جدا بکند که محبت باوز تا است به جیند بهال تکم دارد که کے دفتر خود را بلا نکاح بخانهٔ بهندو کے بفر سند بلکدازاں ہم برتز است کی جائیا تر راعقید فاحرام میدا ند واینجا بنام نبرونکاح حرام را طلال بقین میکرد (سادیت) الحال الله مرائی جدا کتا نیدن فرض است باز با کے کی که بخوابد نکاح جو منکاح الوثنیة و فی شرح بخوابد نکاح جو منکاح الوثنیة و فی شرح الوجیز و کل مذهب تکھر به معتقده . . . (الله بردی دور "وردتار" است و یبطل منه اتفاق ما بعتمد الملة و هی خمس السکاح و الذبیعت (الله).

كتيه :عبداللي إجهرزاعفى عندسن حنفي بريلوي

صبخ البحو اب والله تعالى أعلم فقيرا حمد رضا خان عفي معرب الوي-

۲ ب شک بارتر دو نکاح بجائے وگر جو ئز است جرا کہ با مرز آنی فکائی باطل محض است وزنائے خالص کداوم تداست ونکاح مرتد اصلا با کے گورت جائز نیست وہی ورت طلاق آنجا افتد کد نکاح شدہ باشدند درزنا۔ درفرآ وئی عالمگیری نوشتہ و لا یہ جو د للموجد کی پیتر و ح مرتدہ و لا مسلمہ و لا کافر ہ اصلیہ و اللہ اعلم و علمہ اتھے۔

٣ حررهالفقير القادري وصي احمر حنفي ،مدرسة الحديث الدائر في بيلي بهيت

۴ الفقير محمرضاءالد ت-

۵ عبدالا حد مدری مدرسة الحدیث پیلی جمیت \_

٢ ﴿ وَهُوْ الْهُ ثِيمِ مُحْرابِرا بِيمِ النَّفِي القادري بدايون.

٤ مجرعيده تعرالقادري البدايوني -

۸ محرعبدالما و عنه مبتم مدرسه مسیه بدایونی

٩ . احتر العباد للأولى في النه يتدُّر.

ا در احقر العبر دسیدشها کی الدیافی نشتیندی جالندهری \_

اا مجرشرافت القدرام يوري

۱۲ . جمرعلی رضاخان عفی عندرامپور ۱۳ . مجرمعزانندخان مدرس عالیدرامپور

۱۲ ..... محمد گلاب خان را مپوري\_

۱۵ . جواجه امام الدین صدیقی مدرس پشاوری عفی معا

۱۲ مجمد بونس بیشه وری عفی عند \_

اورالحق عفی عنه یشه وری ، نسهروی -

۱۸ محمر عبدالحكيم صواتى يثه ورى عفي عنه...

19 - نورالحن مهتنم مدرسدها مع العلوم كانيور \_

• ۲ ..... محمر مير عالم يشاوري بزار دي\_

۲۱..... مجمر عبد الوہاب عفی عندیشاوری۔

۲۲ مفتی عبدالرحیم ولدمفتی عبدالمجیدم حوم یشا در ..

۲۳ احد على مدوس مدرسه عربيه مير خوا ندركوث.

۲۳..... محمر قمرالدين عفي عندراميوري\_

۲۵ می اراحد مجددی را پروری

۲۷ ایم فقی عندلا موری

۲۷ فان ز بال خان عنى عنه مدرك جامع العلوم كانپور \_

٢٨ محمر يارخطيب محمد اللائي لا مور

• ٣ ..... احقر دوست مجر جالنده

۳۱ . غلام تدروح بوری نمبردار چکه ۱۵۵ می شنع لاکلیور

٣٢ . فقير محر يونس عفي عنه قا درى حفى تنتيب في مولداً .

١٣١٠ .... احمالي مدرس جامع العلوم كانبور

٣ ١٣. محمر عبدالعزيز غفي عشد مدرس لا مور

۳۵ ، فيض الحن مدرس تعمانيد مدرسدلا جور

٣٧ عزيز الرحمن عفي عندمد دسدعر بهيديو بيبندي

۲۵ کل محر مدری مدرسه مالیدد یوبند \_

٣٨ بنده اصغر سين عفي عنه د يوبند.

۳۹ محرسبول على عنديدرس ديوبند \_

۳۰ شبيراحر في عندد يوبند-

اله ..... ني بخش عکيم رسول تگري\_

۳۲ ..... محرمنورعلی عندرامپوری۔

۳۳ . رشیدالرحمان را مپوری حال دارد حالندهر\_

۳ ۲۷ می مین عفی عند

٥٥ بالكادهافان ركيل للبنؤ

۲۲ محمرعبدال مرتوباتوي دصارب

۳۷ ، فقیرسد خبوار و اینی عنه جالندهری .

۸۸ مولوی عیدالرزان وابعال

٣٩ . . حبيب الرص منجن آبادي

خَافِظِ إِيَّانَ (نَارَي)

ارا کین انجمن خواہند شدکہ \_\_

ع بر کریمال کاریا دشوار نیست غیر منتطعه استخاب را باید کرای کتاب مفت طلب کنند

محد چین بخش بنشز پوسٹماسٹر وآ نریری سکرٹری انجمن تا ئیداسلام اندرون جمالی ورواز ولا ہور۔

## بسم الثدالرحمن الرحيم

مالحمدالله رب العلمين والصلوة والسلام على رسوله خير خلقه

محمدو آلدو أصحابه أجمعين

امابعد قارئین کرام و برادران اسلام پر داشتی ہو کہ اللہ تعالی نے خوبصور تی و برصورتی و برصورتی و برصورتی و برصورتی و برصورتی و باضالعل رات اور دن برصورتی و باضالعل رات اور دن بروشنی و تاریخی بدایت و گرمین کر داسلام ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور ہرایک کے مقابلے میں ایک دوسری چیز کو تاریخی برائیک کے مقابلے میں ایک دوسری چیز کو تاریخی برائیک کے مقابلے میں ایک دوسری چیز کو تاریخی برائیک کے مقابلے میں ایک دوسری چیز کو تاریخی برائیک کے مقابلے میں ایک دوسری چیز کو تاریخی برائیک کے مقابلے میں ایک دوسری چیز کو تاریخی برائیک کے مقابلے میں دوسری چیز کو تاریخی برائیک کے دوسری پی کار میں دوسری چیز کو تاریخی برائیک کے دوسری پیرائیک کے دوسری کی کردوسری کے دوسری کے دوسری کردوسری کے دوسری کے دوسری کردوسری کے دوسری کردوسری کردوسری کے دوسری کردوسری کردوسری کردوسری کردوسری کردوسری کردوسری کے دوسری کردوسری کردوس

ہست دریں قاعدہ بزل 😱 مد مین نشود جز بہ صد

چنانچ جہاں پھول ہے وہاں کا تناہی وکھائی وے رہا ہے اور جہاں کی ہولئے والہ ہے وہاں جھونا ہی موجود ہے۔ تاریخ عادم والہ ہے کداگرا نبیا مکرام علیمہ السلام ف البتی پی نبوت ورسالت کا اظہار کر کے تلوق کو گرائی ہے وہ اگرائی ہے اور انہیں شاہراہ ہدایت پر پہنچ ویا ہے تو ان کے مقابے بیل جو بعد میان نبوت ورسالت فی مقابراہ ہدایت پر پہنچ ویا ہے تو ان کے مقابے بیل جو بعد میان نبوت ورسالت فی کثر ت سے بندگان فعدا کو صراط ستقیم سے بنا کر ضلالت و گرائی کے تو موں بیل جھینک دیا ہے۔ قرآن جمید بیل ارشاد ہاری تعالی ہے: {و کندلک جعلناً لیکن فیزی عذو الفیطین الرائیس وَ الْجن یَوْ جی بغضہ ہالی بغض رَ خو ف الْقُولِ غوزوزان اور جنوں میں کے جی آدور اس طرح ہم نے ہر نبی کے قیمن کے جی آدمیوں اور جنوں میں کے شیطان کیان بیل اس طرح ہم نے ہر نبی کے قیمن کے جی آدمیوں اور جنوں میں کے شیطان کیان میں ایک دوس سے پر خفید ڈ الآنے بناوٹ کی بات وصوے کو '۔

جب بیہ بات ظاہر ہوگئی کہ جھوٹے مدی سیجوں کے روپ میں ظاہر ہو کرمخلوق کو

گراہ کرتے ہیں' توا یسے بی برموثن مسلمان پر بیضروری ہے کہ وہ جائزہ لے اور سے اور کے اور جمول نا روم جموث کی تمیز کرتے ہوئے کی جموٹ کی کے دعویٰ کو ہر گز قبول ندکرے۔مولانا روم رحمہ فی نے فرمایا ہے:

اے بسکی طبعی آدم روئے ہست پی بہر وستے نباید داد وست مسلم فر مسک مسلم فر میں ہیں بہر وستے نباید داد وست مسلم فر مسلم فر میں پیس ایک بی کتاب بطور معیار ہے کہ جس سے سچے اور جھوٹے کی شاخت ہوجات ہے اور حضور خاتم کی شاخت ہوجات ہے بعد حضور خاتم النہین بھی تھی کے اور حضور خاتم النہین بھی تھی کے اور حصابہ کرام کا عمل ہمارے لئے معیار ہے۔

چنانچہ اگر کوئی فخض ہوئے ہے ری کا کام لے رہا ہوا میں پرواز کر رہا ہو۔ بلکہ بڑاروں عج نبات کا مظاہرہ کر رہے اگر اس کے اقوال وافعال قر آن و حدیث اور معمولات صحابہ کے فلاف ہیں تومسلما نوگ تو جا ہے اس سے دور رہیں ، اس کی چرب زبانی اور لفاظی ہے کسی دھوکے میں نہ آئی اور شرک مطہرہ کے فلاف اس کا کوئی دعویٰ بھی قبول ڈیکریں۔

ہوگا۔ اور جو بھی نبوت کا دعوی کرے گا وہ جھوٹا ہوگا۔ رسول اللہ ﷺ نے اس آیت میار کہ کی

تفیر ش متعددا حادیث ارشاد فرمائی ہیں۔ جیسے لا نہی بغیدی میرے بعد کوئی ٹی ندہوگا۔ ان احادیث مبارکہ میں سے چند ذیل میں درج کی جاتی ہیں:

پہلی مدین : سیکوں فی امتی گذا ہوں ثلاثوں کلھیم پر عیم اندنبی الله و آما حاتیم السیبین لانب بعدی (زندی ایودورونیرو) رزجمہ: میری امت بیس کنداب ہول کے ہر کوئی گمان کرے گا کے دو دائند کا ٹی ہے حالانکہ ' میں خاتم انسین '' ہول میرے بعد کوئی می نہیں ہے۔

اس حدیث مجاوع کے ثابت ہوا کہ'' خاتم النہیین'' کے سی معنی ہیں لا دہی بعدی لینی انبیاء کی پیدائش کا مسلم بند ہونا' خواہ نبی صاحب کماب وشریعت ہو یا نتی شریعت کے بغیر۔ دوسر کی حدیث پیر کے کی وضاحت موجود ہے:

دوسری حدیث: کانت بنو اسر انیگ سوسهم الانبیای کلما هلک نبی خلقه نبی خلقه نبی خلقه نبی خلقه نبی خلقه نبی و انه لا نبی بعدی و سیکون خلقاء بیش و ن ( کی بناری منور ۱۹۱) ۔ اینی نمی امرائیل کے انبیاء آئیں اوب سکھاتے ہے جب کو کی نی فوت ہوجا تا تو دومرا نمی آجا تا جو آئیں اور سکھا تا ۔ چونکہ میں فاتم انتہین ہول اور میں مناقد کو کی تیس آئے گا بندا میرے بعد ظلفاء ہول کے جوانبیاء بنی امرائیل کی طرح محلوقی کا موتر بیت اور تینی و بن کا فریشہ مرانجام دیں گے۔

ال حدیث سے ثابت ہوا کہ آپ ہو آئے کے بعد است میں ایک فیر تشریق نی بھی ندآئے گا سوائے معفرت میسی النظیفالا کے جوساباتی انبیاء میں سے ڈیل کو جو بی اپنے نی ہونے کا دعوی کرتا ہے اسے دروغ کو یقین کر لیما جاہے۔

تيسرى هديث: عن سعد ابن ابى و قاص قال قال رسول الله على المنا منى

ال جریت ہے معلوم ہوا کہ نبوت کے جھوٹے دعو پدار جوایئے آپ کوامتی اور غیر تشریعی نبی کہلوائے کی دروغ محویوں ۔ کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ تمام افراد امت میں ے افضل واعلیٰ ہو کے میں تھ ساتھ رسول اللہ ﷺ کی محبت مبارکہ کے شرف سے بحى مشرف يتصاور رسول القد الله كال اتباع سے بحى بهره ياب تصد البيل آپ الله نے ارشاد فر ما یا کہ آپ میرے کے روی النکیٹلا کی طرح ہو کیکن وہ تو نبی تھے آپ می نہیں ہو کیونکہ میں انہیاء کا سلساختم کرنے والا ہول میرے بعد کوئی نبی شہوگا۔ اور میر بات توفد ہر ہے کہ معزت ہارون النظمان غیر تعرب کی تھے تو تا بت ہوا کہ رسول اللہ ﷺ کے بعد کوئی غیر تشریعی نبی بھی پیدا نہ ہوگا۔اگر کوئی دیوگی ہے کتو وہ کافر اور جھوٹا ہے اس کے کہ رسول اللہ ﷺ نے مسیلہ کذاب اور اسود منسی دھو کہ کا فرقر اردے کرائی امت ے فارج فر مادیا تھا۔ آپ نے دونوں کے ساتھ قال کا تقر می اتھ میں۔ کرام نے آپ ﷺ کے اس فرمان پر حمل کرتے ہوئے مسیلمداور اسود سی دوان کو ہلاک کر دیا۔ صحابہ کرام کے اس عمل اور آپ ﷺ کے اس فریان سے روز روٹن کی فرا البت ہو گیا کہ جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر جموع اور امت محربیہ ہے خارج قرار یا چھے گا جا ہوہ ائل قبله میں ہے ہوا در جناب محمصطفی ﷺ کی رسالت پرایمان رکھتا ہو۔ نیز ارکان اسلام کی بجا آوری کرتا ہو۔ کیونکہ جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ ختم نبوت کا منکر ہوجائے گا اور

ختم نبوت کا مشکر اجماع است کے مطاباتی کا فرہے اور اس کی ہے بات ورست ہی نبیس کہ بیس رسول اللہ بھٹھ کی کالل اتباع کی وجہ ہے مقام نبوت تک بھٹھ گیا ہوں اور میر انبوت کا دعویٰ رسول اللہ بھٹھ کی کالل اتباع کی وجہ ہے مقام نبوت تک بھٹھ گیا ہوں اور میر انبوت کا دعویٰ کرنا کو جی بھٹر طانہ بائی جاتی ہوتو مشر و طابھی نبیس بیا یا جاتے ہے جب مرزا خود کہتا ہے کہ بیس نے رسول اللہ بھٹھ کی متابعت کرنے ہے مرتبہ نبوت پایا گیا وہ خود اپنے کفر کا اقر ارکرتا ہے۔ کیونکہ نبوت کا دعویٰ مدمی کو مشکر ختم نبوت بنا دیتا ہے اور سے نبوت کا فر ہوجاتا ہے۔ اور مرزا کا بید دعویٰ کہ اس نے متابعت تامہ کی وجہ سے مرتبہ نبوت کی اس کے میں کوئی دلیل نبیس ۔ کیونکہ اگر وہ جناب میر مصطفی تامہ کی وجہ سے مرتبہ نبوت و دنبوت و ربوک کا دعویٰ نہ کرتا۔

دوس سے یہ کہ نبوت کا در ہے ہونے کے ساتھ وہ قرآنی احکام منسوخ نہ کرتا' جیسا کہ اس نے لکھا ہے کہ بیس جہاد کوحرام قرار دیتا ہوں۔

تيسر بيدكروه في بيت القدشر يف ورك ندكرتا.

اب جبکہ دو جباداور تی دونوں سے محروم ہے گالی اتباع کی شرط توت ہوگی البذا اس کا نبی ہونا خوداس کے قول سے باطل ہوگیا۔ مسیلہ کر ایست میں مرزا پر نضیات ماصل تھی کہ اس نے نئے کیے ہوا تھا۔ بیس اس دونسی نے فراید کیا تھا۔ چنا نچہ ٹا بت ہوا کہ کی نبی کر متابعت سے نبوت حاصل نہیں ہوتی اور یہ خطا ہے ہوگی ہے کو نکہ نعمت نبوت کہ کی متابعت کرے دوخود بھی نبی ہوجائے۔ بہوت کی متابعت کرے دوخود بھی نبی ہوجائے۔ بھی تعلق نبی کہ متابعت کرے دوخود بھی نبی ہوجائے۔ بھی تعلق نبی کہ متابعت کرے دوخود بھی نبی ہوجائے۔ بھی تعلق نبی کہ متابعت کرے دوخود بھی نبی ہوجائے۔ بھی تعلق نبی کہ متابعت کر ایس اللہ می جو تعلق کا نبیعت میں عامر دیا جو تعلق کا اللہ می جو تعلق میں اللہ علی اللہ میں تا ہوگی ہوتا تو دو عمر بی اللہ طاب د (زنری مقابرتی معد میں مرد میں اللہ علی اگر میرے بعد کو کی نبی ہوتا تو دو عمر کہتے ہیں نبی کر بھی جو تی نہ کہ کہتے ہیں نبی کر بھی جو تی نہ کہ کہتے ہیں نبی کر بھی جو تی نہ کہ کہتے ہیں نبی کر بھی جو تی نہ کہ کہتے ہیں نبی کر بھی جو تی نبید کے ارشاد فر بایا (بفرض محال) اگر میرے بعد کو کی نبی ہوتا تو دو عمر کے بیں نبی کر بھی جو تی نبید کی کر ان اور میں اللہ کا کہ کہتے ہیں نبی کر بھی جو تی نبید کی کر اس اللہ کی اس کر ان اور کو کھی کہتے ہیں نبی کر بھی جو تی کر بھی جو تی کر بھی کہتے ہیں نبی کر بھی جو تی کہ کی کہتے ہیں نبی کر بھی جو تی کہ کے در اس اللہ کی کر بھی کر بھی خوات کو دو کی کہتے ہیں نبی کر بھی کو کہ کی کر بھی کو کہ کی کر بھی کہ کر بھی ک

ہوتے۔

حضرت محرفظ ایک جلیل القدر محالی شخے اور آپ بھٹ کی ہم تشین کے فیوضا ہے ہم ویاب شخے اور صاحب الہام شخے جب وہ نمی نہ ہوئے توکسی اور گفس کے پاس کیا ٹروں ہے کہ وہ اپنے الہامات کی بنیاد پر نبوت کا دموی کرتا پھرے۔ مرز القادیا نی کہتا ہے:

'' بیل طور آئی تھے کھا کے کہتا ہوں کہ بیل اپنے البامات پر ای طرح ایمان رکھتا ہوں جس طرح قر آن ٹر کی دو گیر کتب البید پر میراایمان ہے اور جس طرح بیل قر آن شریف وقطعی دیقینی طور پر القداف کا کلام جانبا ہوں ای طرح جو کلام مجھ پر نازل ہوتا ہے اس کو بھی خدا کا تطعی ویقینی کلام جمتا ہوں۔ (حیقۃ ابوی مصند مرزا معنور ۱۶۱)

ایک کتیر حصہ رفتے کر کے اشاعت اسلام فرمائی ان کو نبوت عطائیس ہوئی تو ایسا شخص کیے نبی
ہوسکتا ہے جوجھوٹا اور د جال ہواور جس نے اسلام کی کوئی خدمت نہ کی ہواور فرائض اسلام کو
سیسیت
سیسر جھوٹا ہو د اور اش عت اسلام کے بہائے الٹالیٹی جھوٹی نبوت ورسالت اور میسیت
ومبدویت کی جھوٹی اشاعت کی ہواور رسول اللہ جھوٹی نہوت کا بول مظاہرہ کیا ہوکہ بعد
میں اس کے مردی نوشی جھوٹی نبوت کے دعویدار ہو گئے ہوں۔ چنانچہ مولوی عبداللطیف
(ساکن موضع کناچور میں جاندھر) نبوت ومبدویت کا دعویدار ہے۔ علدہ وازیس نبی بخش
(ساکن موضع کناچور میں الدھر) نبوت ومبدویت کا دعویدار ہے۔ علدہ وازیس نبی بخش
(ساکن موضع کناچور میں الدھر) نبوت ومبدویت کا دعویدار ہے۔ علدہ وازیس نبی بخش

مرزاقادیان کا جائشی سی کا بینا کلهتا ہے کہ بہرا ایدا عتقاد ہے کہ اللہ کا کلام

بھی بنرنیس ہوتا گر خدا کا وہ کلام جو مولوگی عبداللطیف اور نی بخش (جو نے دعیان نبوت

ہیں) پر نازل ہوا ہے اس کو سلیم نبیس کرتا۔ اور ہے جریدین سمیت دو نبیوں کا انکار کرتا ہے

توا ہے قول کے مطابق خود کا فر ہوگیا ہے۔ کونکہ قادیان کا بھیفہ تمام سلمانان عالم کو کا فر کہتا

ہے۔ اس کی دلیل بیہے کہ ایک نبی خبی کی نبوت کا منکر کا فر کے اور گزا کا باپ چونکہ نبی تھا نبذا

مرزا کی نبوت کا انکار کرنے کی وجہ ہے تمام مسلمانان عالم کا میں ہوگئے ہیں۔ مالانکہ ہم

(الزائنا) کہتے ہیں کہتم اور تمہاری جماعت دو مدعیان نبوت میں میں افران مرزا

ورکا فر ہوتے ہو؟ گر افسوس! شرقہ کوئی جواب و ہے تیں اور شدی ان دور کی نبوت کو مرزا کو مرزا کوئی ہوت کا کہتے ہیں۔ ایس کی کوئی نبوت مالا تفعلوں کی وہ کوئی کے بوئی کوئیس کرتے ہیں۔ ایسے بی لوگوں کے متعلق اللہ تعالی فرما تا ہے: ﴿ لم تَفُولُونَ فَا اللّٰ تَفْعِلُون } وہ کیوں کہتے ہو بوئین کرتے۔

پانچویس مدیت: قال رسول الله فانی آخر الاسیاء وال مسجدی آخر المساجد ( این میری در المساجد ( این میری در جمه: رسول الله فی فی فرمایا بلاشه شن آخرالا نبیاء "مول اور بلاشه میری مید تفعیل فید ( انبیاء ) ش آخری ب.

چھٹی عدیت: اما حاتم الاسیاء و مسجدی حاتم مساجد الانبیاء ترجم: (رسول الله ﴿ مَا مَا ) مِنْ فَاتْم الانبیاءُ ہول اور میری معجدتمام مساجد انبیاء کی فاتم ہے۔ (کزاماں ملا از روگ)

ال حدیث مبارکہ ہے تا ہے کہ جناب محمطفی کھیں کے بعد کوئی ہے تی اور اسٹیل معطفی کھیں کے بعد کوئی ہے تی اور اسٹیل موگا کیونکہ آپ کھی آخری نبی میں اور ایک کی امت تمام امتوں بیل ہے آخری امت ہے ۔ اگر کوئی نبی ہوا تو اس کی امت بھی موق ہے جو بھی ہوگا ہے گا اور شاقب کھی گئی کی امت آخری امت قرار پارٹ کی گالبندا ان نصوص شرعیہ قطعیہ سے یہ ٹابت ہوا کہ ' خاتم النہیں'' بھی کے بعد کوئی سچا نبی کی اقا سکتا۔ البند جموئے مرحیان نبوت قیامت تک آتے رہیں گے۔ چنا نبیہ حضرت میسی کی تعدال کے بھی فرمایا ہے کہ میلی برنیاس نصل کے اگر میں ہے ۔

" عیسی النظیفان نے فرمایا مجھاس بات پرتسل ہے کدوہ رسول جو بہت بعد تشریف النظیفان نے فرمایا مجھاس بات پرتسل ہے کدوہ رسول جو بہت بعد تشریف لائیں گے ( لیتن جناب محمد النظیفان) ہرجھوٹی بات اور الزام کو جو میرے حوالے سے ہوگا' دور فرما کیں گے۔اور آپ کا دین تمام عالم میں شہرت پائے گا اور ہر طرف بوری دنیا

یں رائج ہوگا اور پھیل جائے گا کیونکہ القد تعالی نے حضرت ابرا تیم النظیفی ہے ای بات کا وعدہ فرہ یا ہے۔ اور دومری بات جو میرے لئے تیلی کا باعث ہے ہیں ہے کہ اس رسول کے ویک فائند تعالی اس کی حفاظت فرمائے گا۔ وین کی کی انتہا (یا اختیام) نمیں ہوگا۔ اس لئے کہ القد تعالی اس کی حفاظت فرمائے گا۔ کا جمن کے جمال رسول (محم مصطفی ایک کی بعد اور رسول بھی آئی گی گئی گئی گئی گئی گئی گئی گئی گئی کے بعد اور رسول بھی آئی گئی گئی گئی گئی گئی گئی کے بعد اور رسول بھی آئی گئی دومرا رسول نہیں النظامی کی طرف ہے کوئی دومرا رسول نہیں بھیجا ہے گئی گئی گئی دومرا رسول نہیں بھیجا ہے گئی ۔ نا کہ اس رسول کے بعد القد تعالی کی طرف ہے کوئی دومرا رسول نہیں بھیجا ہے گئی۔ نا کے بعد القد تعالی کی طرف ہے کوئی دومرا رسول نہیں بھیجا ہے گئی۔ نا کہ بھیجا ہے گئی۔ نا کے بعد القد تعالی کی طرف ہے گئی۔ نا کہ بھیجا ہے گئی۔ نا کی بھیجا ہے گئی۔ نا کہ بھیجا ہے گئی کی بھیجا ہے گئی۔ نا کہ بھیجا ہے گئی کی بھیجا ہے گئی۔ نا کہ بھیجا ہے گئی۔ نا کہ بھیجا ہے گئی کی بھیجا ہے گئی۔ نا کہ بھیجا ہے گئی کیا کہ بھیجا ہے گئی کی بھیجا ہے گئی کی بھیجا ہے گئی۔ نا کہ بھیجا ہے گئی کی کی بھیجا ہے گئی کی بھیجا ہے گئی کی بھیجا ہے گئی کی کئی کی کئی کی کئی کی بھیجا ہے گئی کی بھیجا ہے گئی کی کئی کئی کی کئی کئی کی کئ

رسول کا نات کے اپنی امت کوخبر دار کرتے ہوئے خود بطور پیشین کوئی ارشاد فرما یا ہے کہ" میری اسٹ کے ستائیس کذاب اور دجال پیدا ہوں گے جن میں جار عورتیں ہول گی بیرمب نبوت ورسا ہے وٹوئی کریں گئے حالا نکہ میں ''خاتم النبیین'' ہول اورميرے بعد كوئى نى نيس آئے گا''۔ حدث كالفاظ مباركه بدين: في احتى كذابون دجالون سبعة وعشرون منهم اربعة نسوه والبي خاتم النبيين لانبي بعدي رواه احمد والطبراني وايصاً عن حذيفة (كرام البط يروي) حضرت جابرين مرة النافية ے روایت ب: سمعت النبي قال: ال بين يدى استاع كذابين فاحذروهم (مح مسم) میں نے نبی کریم ﷺ کوفر ماتے ہوئے سنا کہ جب میں میں توریب ہوگ تو (میری امت میں ) جھوٹے مرعیان ثبوت پیدا ہول کے ان سے دورر ہا آشھو يس حديث: لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابُولٌ قَرْمُها من ثلاثين كلهم يزعم انَّه رسول الله (رواه احمد ومسلم والبخارى والترمدي عرب العربرة، كتوالعمال الملدع من ١٤١) - ترجمه: حفرت الوجريرة والله سه روايت بكرآب ﷺ نے ارش و قربایا: اس وقت تک قیامت ندآئے گی جب تک کر (میری امت میں) تیں وجال اور کذاب ظاہر نہ ہوجا کی گے۔سب کا بیدو گوئی ہوگا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔
ختم نبوت کے حوالے ہے اجاویت تو بکٹرت ہیں لیکن اختصار کے بیش نظر
انہیں آنٹ اجاویت مبارکہ پراکتف کیاجا تا ہے۔ایک مومن مسلمان کے لئے تو کتاب اللہ کی
ایک آیت اور دیت مبارکہ پراکتف کیاجا تا ہے۔ایک مومن مسلمان کے لئے تو کتاب اللہ کی
ایک آیت اور دیت کا اللہ کھوٹی کی ایک حدیث تی کائی ہے۔ جب کہ مشکر کیلئے ہزار بھی ہوں آو

چند مدعیان نبوت

جیما که حفرت می النظامین نے اور رسول کا کات بناب می مصطفی بین نے اور رسول کا کات بناب می مصطفی بین نے اللہ از وقت امت کواس طرح کے دور اور می اور مدعیان نبوت ورس الت و سیحیت کے طہور کی فجر دی کا کہ وہ مگر اور شہو ۔ اور می خامد و کی بات ہے کہ ان تیرہ سوسالول بیل بکٹر ت کذاب، مدعیان نبوت پیدا ہوئے ہیں اور پیشین کو کی بالکل بچ ثابت ہوئی ہے۔ بلکہ دو آومیوں نے جن ب رسول اللہ بھی کی عبد مبدول بی ای وی ورسالت کا دعویٰ کر دی تھا۔ اور میوں نے جن ب رسول اللہ بھی کے عبد مبدول بی بی اور تا تی ہوئی درسالت کا دعویٰ کر دی تھا۔ اور میداز ال ہر صدی بیل کش ت سے دعیان نبوت الله کی بیشین المور التھی ران کا ذکر کیا جاتا ہے تا کہ اہل اسلام پر واضح ہوئی کی دیا تھی اللہ ہی پیشین المقدر دان کا ذکر کیا جاتا ہے تا کہ اہل اسلام پر واضح ہوئی تا تا ہو ہی ہوئی سے کہا ہی بیشین کوئی کے مطابق جمور نے مدعیان نبوت گزر ہے ہیں اور تا تی تھی اس کے۔

#### مسلمه گذاب:

نبوت کا دعوی کرنے والوں بی سے ایک مسیلہ تھا اس کا تعلق کے لہ خیفہ ' سے تھا۔ وہ کہتا تھا کہ بین نبی اور رسول ہول ' گرمجہ ﷺ کے اور قرآن جمید کے تال جو کے جیسا کہ مرز اکہتا تھا۔ مسیلہ کا دعویٰ میں تھا کہ جس طرح ہارون النظیمانی نبی سے اور جن ب موئ النظیمانی کے تالع سے اور جن ب موئ النظیمانی کے تالع سے کی جمہ جھی تھے جول اور میری نبوت نی شریعت کے بغیر ہے۔

اس نے رسول کا نئات ﷺ کی خدمت اقدیں بیس خطالکھا کہ بیس نبوت ورسالت بیس آنحضرت ﷺ کا شریک ہول آ وھا ملک میراہےاورآوھا آ پ کا۔

معضور سید عالم ﷺ نے اس کے جواب میں فرہ یا کرتم اپنے نبوت ورسالت کے اس و توں میں فرہ یا کرتم اپنے نبوت ورسالت کے اس و توں میں ہے۔ اس و توں میں ہے۔ جس کو چاہتا ہے جانے میں فرما تا ہے۔ آپ نے صی بہ کرام ﷺ کو تا ہا کہ مسیمہ جمونا مدمی نبوت ہے۔ اور وہ کا فری ہا تا ہے۔ ابندا اسکواور اسکی جماعت کو جو تقریباً ایک لاکھ سے زیاوہ میں اور تا کردیا جائے۔ چانچے کی پیراؤل حضرت ابو بکر ہی ہے عبد خل فت بیس مسیمہ جنگ میں مارا کہا اور اس کی جماعت کی تیسفت و تا ابود ہوگئی۔

#### ۲ - امود منسی:

جھوٹے مدعمیان نبوت میں سے دوسرائخض اسود منسی تھا۔ بیٹ بڑا شعیدہ بازتھا۔
لوگول کواپٹی شعیدہ بازی سے رام کر لیتا تھا۔ بیر کذاب بھی حضور خاتم اسٹیوں ہے تھا کے عبد
مبارک میں تھاا ورآپ بھی تھا کے حکم کے مطابل نبیست و نابود کردیا گیا۔
(جریز کال سرا نی بلدور معفرہ ۴)

#### ٣..... هفتار ثغتي:

ید کذاب بھی نبوت کا دعویدارتھا' گرخود کوستنقل نبی نبیں جانتا تھا بلکدا ہے آپ کو مخار محرککھتا تھا' جیسا کہ مرزا کا کہنا ہے کہ میری نبوت ورسالت محر پھیننگی نبوت ورسالت سے العدینا

مخادِ تُقَفِّى كذاب كِ فروج كى خبرُ رسول القد الله الله عنود دى تقى \_ چنانچه امام مسلم نے بیدروا یک فرکر کی ہے۔ ( کنزالس البعدے بس روعا)

۳ ملیمان کرمطی

چوتھا مدی نبوہ سے میں قرمعلی ہے۔جس نے خانہ کعبدے جمراسودکو یا ہر نکال دیا تھااور بیدومویٰ کرتا تھا کہ میں ہے تھو تی کو پیدا کیا ہے اوراس کوفنا بھی کردوں گا۔

( تارخ الالنار المنور ۱۲۲۳ )

مرزا ( قاد یانی ) مجی کبتا کردن کو پال بول یعن فنا کرنے والااور پرورش

:¥ ... △

کرتے والا ہول۔ (حقیقہ یوی بسخہ ۵۸۵،مرر)) 🎙

یہ جھونا فخض مغرب کی طرف سے ظاہر ہموا تعلا کتا تھ کہ رسول اللہ ہو تھی کہ اس اللہ اللہ ہوتی کی صدی اللہ اللہ ہوتی کے صدیت اللہ جو اللہ ہوتی ہوگا۔ اور حدیث اللہ جو بعدی "بطور ولیل چیش مرتا تھا۔ کرتا تھا۔

#### ەدەببە ئېزت:

یدا یک مورت تھی۔جس نے نبوت کا دعویٰ کی تھ۔ خلیف و دنت کے ان سے پوچھا کد آخری پیغیبر النظافیٰ پر ایمان رکھتی ہو؟ کہاں ہاں۔خلیف نے کہا: رسول اللہ دی اللہ دی اسلامی اللہ دی اللہ دی ا ارشاد فر ما یا ہے کہ لا مہی بعدی 'میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا'۔ اس مورت نے جواب دیا:

### اس حدیث میں ممانعت مردوں کیلئے ہے نہ کہ عودتوں کے لئے۔

یکٹر ہے ابن مقنع 'کے نام ہے معروف تھا۔ اور مسله طول کا قائل اور معتقد تھا۔ اس کا کہنہ تھا ک در تعالیٰ نے تمام انبیاء میں حلول کیا ہے اور اب اس نے مجھے میں حلول کیا ہوا ہے۔ مرزائبی مسئلہ سول کا قائل ہے اورخود کوالند تعالیٰ کا اوتارا ور بروز کہتا ہے۔

نبوت کے جھوٹ کے بیدار چونکہ بکٹرت کزرے ہیں البندااس مختصر رسالہ میں اس قدر ناموں پر اکتف کیا ہوتا ہے جم موجودہ گذاب (مرزا) کا ذکر کرتے ہیں تاکہ براوران اسلام مرزا کی غلط بیانیوں اور کس کے مریدین (جواچے آپ کواحمہ کی کہمواتے ہیں ) کے باعث راوراست سے ہٹ کر کم اونہ ہوجا کی بلکہ صراط منتقیم پرگامزن رہیں اور کسی بھی غلام احمدی کی چرب زبانی اور باتوں جی کے کر دونت ایران ہاتھوں سے جائے نہ ویں ..

مرزاغلام احمرقاديان

ہندوستان کے صوبہ خباب کے علاقہ گورداسپوری ایک تھیہ ہے جے تا دیان اسلام اور مرتفعیٰ نام کا ایک تھیم حاذق رہتا تھا۔ اور اسلام اور مرتفعیٰ نام کا ایک تھیم حاذق رہتا تھا۔ اور ایک کھا گیا۔ مرزا میں اس کے گھر ایک اڑکا پیدا ہوا جس کا نام نیک شکون کے طور پر نظام ایک کھا گیا۔ مرزا علام احمد بھذر بضرورت فاری ، عربی کفیلیم حاصل کرنے کے بعد ضلع سیالکوں کے بطور محرر انکم نیکس، پندر ورد ہے مشاہرہ پرانگر پر حکومت کا ملازم ہوگیا۔ سیالکوٹ میں باوجود ملازمت کے مرزا کا باتھ تنگ تھا البتراس نے ارادہ کیا کہ مختاری کا احتجان دے کروکالت کا بیشا ختیار

کرلیا جائے۔ گرشومی قسمت ہے امتحان میں کا میاب نہ ہوسکا۔ اس نے وہاں کیمیا گری بھی سکھی' مگروہ نسخہ کہجس کے ذریعے سونا بنایا جا تا ہے درست طور پر نہ بن سکا۔ انہی دنوں مرزا کھلا آتات ایک عرب سے ہوئی اس عرب نے مرزا کو چند تمہیں ت بتائے کہ اس طور پر وظیفہ کرو انگر عالی ضرور ایسا سب پیدا کر دے گا جس کے باعث تم تو تگر اور مالدار جو جاؤ کے۔ جنا نجے مرز اوا زمیت ترک کر کے لا ہورآ گیا اور یبال مسجد چینیں ں بیں مولوی محرحسین بٹالوی (غیرمقلد) ہے اُل کی ملاقات ہوئی اور وہ ای معجد میں رہائش یذیر ہو گیا۔ کیونکہ مرزا نبوت کا دعویٰ کرنے 🚅 🎝 پیرمقلد تھا۔ چونکہ عوام اہل اسلام غیرمقلدین سے نفرت كرتے تھے اور انيں" وہائی ميان سے دور رہتے يواس صورت حال كے پيش نظر مرزانے مولوی محرصین ہے کہا کہ بیاں وہ ہے کہانی کماپ تکھوں جس میں تمام مذاہب پر اسلام کا غلبہ اور اس کی سجائی بیان کروگ مولوی صاحب نے مرز اے اتفاق کیا اور اس سلسلے ہیں اس کی معاونت کرنے گئے۔ کیونکہ اور فیک مسلمانوں پر عجیب مصیب آئی ہوئی تھی۔ 'سوامی انند' آربیہاج کا بانی اور بیلوگ ہر حواقعہ کے معتد ہب اسلام پراعتر اضات کر رہے ہے۔ اس وقت مرزا کا وجود نتیمت خیال کیا گیا اور کی جاھنا کی جماعتیں اس کی مدد کے لئے کمر بستہ ہو کئیں اور اس کی کتاب'' براہین احمد بیا گئے گئے چیندہ دیو۔ نیز اس کی اعانت کے لئے اشتہار وغیرہ شائع کیے۔ مختم یہ کہ سب لوگ بی وں کے مددگار معاون تظہرے لیکن افسوی کدکت ب' برا این احمد بیا جو بین سواجراء پرمشمل کی شرکع نہ ہوگی۔ مرزانے بچاہے عیسانی اورآ رہے کی تر دید کے غذہب اسلام کی می لفت شروع کرو کے داور جو اعتراضات آریهٔ عیسانی اور برجمن وغیره اسلام پر کرتے ہتھے وہی اعتراضات مرزا اوراس کے مریدوں نے بھی کرنا شروع کر دیئے۔ کمایوں اور اشتہاروں کی شکل میں اپنے دعاوی

کی اشاعت کا آغاز کردیا۔ اور مسلمانوں کو ایک عجیب امتحان بھی مبتلا کردیا۔ علائے کرام جو ایک طرف آرید اور عیسائیوں کے اعتراضات کے جوابات دینے بیس مصروف تھے۔ اب انھیں بڑا کی خلاف شریعت تحریروں کے بھی جوابات لکھنا پڑے۔ مرزانے مسلمانوں کا جو چندہ ایسے وعیس ئیوں کی تردید کیلئے جمع جوا تھا اسے اپنے مقاصد کے لئے فرج کرنا شروع کردیا۔

جب مسلمانوں کے مرزا ہے میں میں اور فرمایا اور مکہ معظم موا است کے دعوی کا علم ہوا تو علمائے اسلام نے مرزا ہو گا کے افتویٰ صاور فرمایا اور مکہ معظمہ مدینہ طیبہ بہندو ستان سندھ افغانستان اور بغداد وغیرہ کے گا میں کہ مرزا تا کہ مرزا کے ایم جمول نبوت و اسلام کہ دیا تا کا دعویٰ کیا ہے۔ پہنچی تن م صاحبان علم و مسالت کا دعویٰ کیا ہے۔ نوگوں کواس کے تعلق فتم کر دیتا جا ہے۔ چہانچی تن م صاحبان علم و مشلم مسلمانوں نے مرزا سے عیدرگی اختیار کر گیا گا ہیں وہ اور جمولوں کی دوش کے مرزا کے ساتھ ہی رہے۔

مرزا قادیانی اگر مسلمان ہوتا تو علائے اسلام فقاوی دیکے کرتو بہر کرتا گرمرزا
نے اس کے بعدائم ان جسارت ہے کام لیتے ہوئے اپنے اور بدوں کو تھم دیا کہ مسلمانوں
سے جدا ہوج کیں۔ اس لئے کہ تمام مسلمانان عالم میری نبوت بدوہ الت کے انکار کے
باعث کافر ہوگئے ہیں۔ نیز ہیں سے موجود ہوں 'جو تھی میری سے کہ انکار کرتا ہے وہ
کافر ہے۔ کیونکہ میرے آنے کی خبر مخبر صادق مطرت میر گئی نے دی ہے اور میں ہوئی این
مریم ہوں جنہوں نے آخری زیانہ ہیں نزول کرتا ہے۔ مرز ال ہے اس دعوی کی دلیل بد پیش

پیدا ہوا' وہی عیسی منے یہ بھے القد تعالٰی نے مریم ہے عینی بناویا۔ مرز اکی اصل عبارت کا مفہوم رہے:

مریم کی طرح میسی النظیمی کا روح مجھیٹں کی اور جھے برنگ استعارہ حاجہ قرار دیا ہائی تر چند ماہ کے بعد بیر عرصہ کوئی دس ماہ سے زیادہ ندہوگا کہ جھے مریم سے میسی (النظیمی کا کی یا گیا۔ ( کمٹن نوح سے س)

مرزای ای این انجائی مفتحار خیز دلیل کوجمی ای سے مریدول نے تسییم کرلیا اور ای کو مسیح موقود جانے گئے۔لیکن مفتحار خیز دلیل کوجمی ای سے مرزائے مسیح موقود جانے گئے۔لیکن خونکہ مفترت سے نجی اور رسول بھی ہول۔ چنانچہ رہ اور میں لیندا بیس نجی اور رسول بھی ہول۔ چنانچہ رہ اور مالیت شائع کیا اس نے اپنے اخبار ' اخبار مبدر قاویا ہی ان الله ظیر اپنا دعوی نبوت ور سالت شائع کیا کہ پیل فضل خدا ہے نبی اور رسول ہول۔

چونکہ مرزا کا بددھوئی اجماع است کے بھی کیفلاف تھ البذا ہندوستان عرب اور بغداد وغیرہ کے علیائے کرام نے مرزا کے کفر کا توقی جامائ فرمایا کیونکہ حضور خاتم النہیں بھی تھ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا بالا جماع کا فر ہے ۔ تد برد تفکر کرنا جاہیے۔

## علائے امت کی تصریحات

ا حضرت این جمری رمه الد مایدائی فتروی بیل کستے ہیں: من اعتقادی حیا من بعد محمد بیری کان کافر أ باجماع المسلمین بیل کستے ہیں: من اعتقادی حیا من بعد محمد بیری کان کافر أ باجماع المسلمین بیری کی کے ترد یک کافر ہے۔

کد مجمد پروی ٹازل ہوتی ہے وہ تمام مسلما تان عالم کے ترد یک کافر ہے۔

۲ ماعلی قاری شرح فقد اکبر میں کستے ہیں: دعوی النبو قبعد وبیدا محمد بیری کھو

باجماع۔ ہمارے نبی جناب محمصطفی بھی کے بعد نبوت کادعویٰ کرنا بالا جماع کفر ہے۔ مگر مرزا غلام احمد نے اپنی کٹا یوں بھی لکھا ہے کہ بٹس چونکہ مسمہ ان ہوں اور محمد بھی تائع ہوں لبذا مجھے دعویٰ نبوت جتا ہے اور بٹس اس قابل ہوں کیونکہ بیدعویٰ خلاف شریعی محمد کرنیس ہے۔ اس لئے کہ بٹس بروز محمد جوں اور فنا فی الرسول ہول تو ہاس معب میرادعویٰ نہدت نیسوس شریعہ کے خلاف نبیس ہے۔

اگر چیدائی تی موانہ لفاظی کی نہ کوئی قدر و قیمت ہے اور نہ بی اس بیہود وطر اپن استدر ل کی کوئی اہمیت وا کا وجہ ہے۔ تاہم ایسے انگریز کی دان جود بی معلومات ہے بے بہر و شخصے اور جومرزا کی بیعت کے اس کے مرید ہو چکے شخصے انہوں نے مرزا کے ان در کل کوشلیم کیا اوراس کوسے موٹود ما کے لگے۔

مرزانے جب اپنی است والول کی اکثریت دیکھی تو ایک بیندہ جماعت تشکیل دی اور ایکے بیندہ جماعت تشکیل دی اور اپنی مریدول کو تکم دیا کہ جمعے علاسے ساتھ کا فرکتے ہیں اور جمعے نبی ورسول نہیں مانے ۔ لہذا وہ تو دکا فر ہو گئے ہیں۔ کو نکدا کے نبی تھا جگر تھی گفر ہے اگر چہ وہ تھ شیخت ہیں۔ کو نکدا کے نبی تھا جگر تھی گفر ہے اگر چہ وہ تھ شیخت ہیں ہوا ہے آپ کو پہلے گزرا ہویا فاتم النہ ہیں جو اپنی کے بعد الحمے۔ چنا چہا ہے کہ وہ مرز افعالم اجراتا دیا تی کے مرید ہیں اور دجہ تسمیدان کی ہے ہے کہ وہ مرز افعالم اجراتا دیا تی کے مرید ہیں انہوں دفیرہ انہوں نے مسلمانول کی جماعت میں تو بھی تعلق کر کی۔ معاملات جبادات میں اور دی جماعت نماز مفاز عملی کی دہ مسلمانوں سے جدا ہو گئے۔ یونی باجماعت نماز مفاز عملی وہ مسلمانوں سے جدا ہو گئے۔ اور کی باجماعت نماز مفاز عملی کی دہ مسلمانوں سے جدا ہو گئے۔

جس وقت مسئلہ خلافت رونما ہوا تو مرزا کی بیہ جماعت کفار کے ساتھ طرح ٹی اور واشگاف اغاظ میں کہا گیا کہ مسلمانان ترکی کا خلیفہ احمد بیان بھارا خلیفہ نہیں کہا اوا خلیفہ

قادیان بس ہے۔

مخقر ید کہ بد جماعت ہرحوالے ہے اٹل اسلام کے فلاف ہے۔روز وشب سر گرمیں ہے۔ مصروف ہے تا کہ تمام مسلمان اس سے دابستہ ہو جا تھیں اور ہدلوگ ہرممکن طریقدا فتنا کے اپنے قادیانی رسول کی تبلیغ کرتے پھرد ہے ہیں۔ تبلیغ اسلام کے بہانے "احریت" (ریاست مرزا) کی تبلیغ کرنے والوں کو بیرونی ممالک بھیجے ہیں تاکہ وہ مسلمانوں کو مرزائل مجیمت و رسالت کا بقین دلائمیں۔ چونکہ دینا عالم اسباب ہے جو بھی دعوائے نبوت کرتا ہے موجع کی بقام اس کی پیروی شروع کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بكثرت لوگ اس كے دام فريك مجنس چكے ہيں۔ چنانچدان دنوں ایک بہت بڑی شر رونما ہو چکی ہے اور بیریات ہر طرف کے بوگن ہے جنگدا خبارات میں بیخطرہ ظاہر کیا گیا ہے کہ اس جماعت کے مبعنین بخارا میں سے بیں اور وہاں اپنے فرہب (رسالت ومسجیت مرزا) کی داغ نیل ڈال رہے ہیں اور کے دو کابل جانے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں۔ بہ خبر بھی اب کمل طور پر سامنے آپکی ہے کہ ان میں معاد آ دمی اپنا غرجب جیسائے کا بل پہنچ کے ہیں اور کوشش کررہے ہیں کدوہ اپنے مذہب کو ایس میں پھیلا عمیں ۔ ذیل میں مخضرطور پراس جماعت کے عقائد درج کئے جاتے ہیں تا کیسٹ کا ای اس مراہ ٹولے کے دھوکے میں ندآ تھی۔

مرزا کا دعویٰ نبوت درسالت

آنچه من بشنوم زوتی خدا بخدا پاک دانسی خطا بچو قرآن منزه اش دانم از خطایا بسیس است ایمانم (درشین،معندمرزالهام احرقادیانی) ( مجھے القد تعی لی کی طرف ہے جو دحی آتی ہے بخد ایش اسے غلطی ہے یا ک جو نتا ہوں۔ میں قرآن مجید کی طرح خطا ہے ممرا جانتا ہوں۔ میرا مہی ایمان ہے۔ )

۲ ... النفس في المحتمل المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتم المحتمد المحتمد

۳ قل یا ایم الباس ابی دسول اللهٔ البکم جمیعاً ''اے مرزا لوگول کو کہو کہ میں تمہاری طرف رسول بن آتا یا ہوں' میدوہ الہام ہے جومرزا کی مرزا کی رسالت پر بطور دلیل چیش کرتے ہیں۔ (اغیر دار کیجوز کر 4)

٣ ... خدائے مقبقی وہ ہے جس کے اپنارسول قادیان میں بھیج ہے۔ (و نع ابلاء بعنوالا)

۵ . قادیان طاعون سے محفوظ رہے ۔
 ۵ . قادیان طاعون سے محفوظ رہے ۔
 ۵ . قادیان طاعون سے محفوظ رہے ۔

۲ حقیقی خدا وہ ہے کہ رسول خود را بہدایت مدین خود فرستادہ انا انز کہاہ قریباً من القادیان لیعنی ہم نے اس رسول کوقا دیان کر میں انگاریا۔ (ارالہ دہام، حداول ہی ر۱۳)

کے ایدوائی ہے کہ علی کی اور رسول ہوں۔ (انچوشک کی اور رسول ہوں۔)

 ۸ ای فدا کی تسم جس کے قیصنہ قدرت میں میری جالا ہے ہیں نے بھے اسم نی عطا فرمایا ہے۔ (ترحیق اوی اس ۱۸)

9 مجھ سے قبل جینے بھی اولیاء، ایدال اور اقطاب گزرے ہیں اُنگی کی نعت ہے اس قدر کشر حصہ نبیں و یا گیا۔ بی سب ہے کہ اہم ٹی کے لئے جھے تخصوص کی گیا۔ (حیصالی مردادہ)

١٠ آنچه واد است هر ني را جام واد آل جام را مرا جام

انبیاء گرچہ بودہ اند ہے من بعرفان نہ کمترم ز کے (ہر نی کوجس جام ہے دو۔ اند ہے اگر چہ انبیاء کرچہ جام ہے۔ اگر چہ انبیاء کشر جام ہے۔ اگر چہ انبیاء کشر میں گر ہے گئے اور کی نظر ہے کہ انداز کی نظریات کا دعوی میں اللہ کی پر مرز اکی نظیات کا دعوی

ا له حسف القمر وان لى خسف القمران المشرقان أكمكر المشرقان أكمكر المشرقان أكمكر المشرقان أكمكر المشرقان أكمكر المتحرب المتحرب

(ا کار حری،مصنفرمرزاندم احریس داع)

 ان وٹول امتد تعالی نے میری وقع میری تعلیم اور میری بیعت کو مدار نجات قرار و یا ہے۔ (اربین مبر ۴ مفر ۶ معند ند مامر)

مطلب میہ کہ چاہے کوئی خض روں کی ہیروی کرے اور ارکان اس م کیوں نہ بجالائے جب تک میرامرید نہ ہوگا، نجات نبیل مال کر سکے گا۔

۳ حضرت محمد بھی تین کے لئے تین ہزار میجزات اور جائیا کی ظاہر ہو کی جب کہ میرے لئے تین لاکھ سے بھی زیادہ۔ ( حیت اوی منو ۱۶۲ مصند غارب ہر ال

برادران اسلام! غورفر ماہے کہ کس طرح یہ جھوٹا مدی حضر عضام کنوسین المنی پر اپنی فضیلت فاہر کررہا ہے کہ آپ کھی کیلئے القد تعالی نے صرف تین بڑا تھا گیاں فاہر فرما کیں اور میرے لئے تین الاکھ لیکن اس کوائی عقل مجی نہیں ہے کہ اگر ایک نشان در احداد ہم ہوتو میہ تھ ہم ہراد سے نہ وہ ندہوں گے۔ کی کہا گیا ہے کہ "دروغ گورا حافظہ نا جاشد"

م رسول القد اللہ تھی کی جو حدیثیں میرے البام کی مخالف ہیں آئیس میں کاغذ کی ردّی کی

طرح بيينك ويتامول\_(الإراحري معيد-١)

ا فسو میں! صحابہ واس کے بیان وجیجہ میں اور سف صالحین کا توبیا صول ہے کہ ہروہ الب م جو قرآن پاک وحدیث میارگ اور جماع است کے فلاف ہو، وہ مردود ہے۔ مگر غلام احمد سنجی کرآن پاک وحدیث میارگ اور جماع است کے فلاف ہو، وہ مردود ہے۔ مگر غلام احمد سنجی کہتا ہے کہ میر سے الب م کے مقالب میں تر آن وحدیث روّی ہیں۔ (نووز باند) ۔ حال فکہ مرز ا کے تیں۔ کران مالی مات کا نموز ملاحظ کے لیے ہیں۔ والی ہیں اس کے انبی مات کا نموز ملاحظ کے لئے ہیں۔

### مرزاكالمات

انت منی بمنزلة ولدی: اے مرزا آتو میر ایک بیندی جگہ پر ہے۔ (حید اولی مد ۸۲)
 انت من مائنا و هم من فشل: اے مرزا! آتو ہما ہے وافی ہے ہے اور وہ سب محکل ہے۔ (ارابین قبر ۳۸ مد ۳۲)

- ٣ انت منى بمنزلة بروزى: اے مرزا اتو ميرايروزے المان بيرمه ١٣)
- ۳ انت می بمنزلة او لادی: اے مرزا! تو میری اولادی جگه پر مینده ۱۳ مرد)

۲ اما ارسلها الیکم رسو لا شاهداً علیکم کما ارسله الی فرعوں رسو لا۔ ہم نے تمہاری طرف رسول بیجا جیها کہ فرعون کی طرف رسول بیجا۔ (حیت وی س٠٠)

البام کی بناء پر مرزا دنیا کے تمام مسلمانوں کوفر بون تصور کرتا ہے اور اپنے
آپ کور سول دیا انکہ بیقر آن مجید کی آیت مبارکہ ہے۔ جود وسرے مسمہ نوں کی طرح
حالتِ خواب پیر کی زبان پر جاری ہوئی ہے اور اس نے بیدگمان کیا ہے کہ قرآن مجید کی
آیات مجھ پر دوباوہ تا کی ان موری ہیں۔ چنانچہ کی بن ذکر ویہ جھوٹا عدی نبوت کہتا تھا کہ مجھ
پرقرآن شریف کی آیات مولوں دیارہ وزارہ وزی ہیں۔

ادت میں وادامنک! اسم زا! تو مجھے ہاورش تجھے ہول۔

( القينة الرقي وهيه 24)

۸ دنی فتدلی فکان قاب قو سین او ادنی لینی مرزا خدا کے نز دیک بروااوراس قدر نز دیک بروااوراس قدر نز دیک برواجیس قوسین کے درمیان خط- (میسی میسد ۲۰)

9 ایا مریم اسکن انت و زوجک الجه و بیا آنو اور تیرا دوست جنت مین داخل مول در ایرترا دوست جنت مین داخل مول در ایرترا دوست جنت مین

فور فرهائيم إالهام ايه بوتائ كرمرزا كوم يم بناكر عاطوت بالديس پيدا بوك-لا حول و لاقوة الإباللة

۱۰ یحمدک الله ویمشی الیک. اے مرزا! الله تعالی تیری فر ف کرتا ہے اور تیری جانب چل کرتا ہے اور تیری جانب چل کرتا تا ہے۔ (حیقہ اوی مدمد)

ہرمسلمان کوغور کرنا چاہے کہ اس طرح کے تفروشرک ہے مملوا درقر آن وحدیث کی خلاف البابات اللہ تعالی کی طرف سے کازل ہوئے ہیں یا شیطان تعین کی طرف سے

ہیں؟ جس نے وعدہ کیاتھ کہ وہ بندگانِ خدا کو گراہ کرے گا۔ گرافسوں کہ مرزا کے مریدین اس طرح کے الہامات کو امتد تعالی کی طرف سے تصور کرتے ہیں اور آتش ووزخ سے نہیں ڈرسے میں کو اس طرح کے الہامات کو رحمانی الہامات کہاج ئے تو مرزا کے مریدین خود بٹا میں کہ شیعانی البامات کون ہے ہوتے ہیں؟ اور ان کی کیا علامت ہوتی ہے؟ اب جس الہام میں اپنے کے وائقد تعالی کا فرز ند اور اس کی اولا و بٹایا گیا ہے۔ سراسر قرآن کے فلاف ہے۔ بیالہام اللہ فاق کی طرف سے کسے ہوسکتا ہے۔ جبکہ قرآن شریف میں ارشاد ہے: {وَقَالَتِ اللّٰهِ فَوَ وَعَلَیْ اللّٰهِ وَقَالَتِ النّصرَى الْمَسْفِحُ ابْنَ اللهُ دلِکُ قَوْ لَهُ فَهُمَ

چنانچ قرآن مجیدے تا ہے اوا کہ جو فخص الند تعالی کی طرف باپ ہونے کی سبت کرے وہ کا فر بے ۔لیکن مرزا کہتا ہے کہ الند تعالی نے میری طرف نسبت پسری کی ہے ۔ کیونکہ میسی ابقد کے فرزند ہے (نعوہ باند) ور بی مجل سے ۔ کیونکہ میسی ابقد کے فرزند ہے (نعوہ باند) ور بی مجل سے جو کھی اپنا فرزند ہونے کی نسبت عطا کی جیسال کے اپنا فرزند کیا اور اس میں تھمت میٹھی کہ دنداری کا رڈ ہوتا رہے۔

ع برین عمل و دانش بیابد میست

ورج بالاالب م میں مسئلہ ابن انقد کی تر ویڈ بیس بلکہ تصدی کی ہے کیونکہ مرز اکا بیدوعوی ہے کہ وہ عیسیٰ ابن مربم کی طرح ہے۔ توجب مرز امشیل سیح ہوئے کی جہدے بمنز لد خدا تعد لی کے فرزند کے ہے تواحسن طور پر میہ بات بابیۂ جوت کو پہنچ گئی کہ اسکی ہے تھڈا تعالیٰ کا اصلی فرزند تھا۔ تو اس سے مسئلہ ابن القد کی تصدیق ہوئی اور بیر کفرے۔

الغرض اس قتم کے جملہ الہامات شیطانی وسوسے ہیں نہ کہ الہامات رحمانی۔ اور

بیسب بیمرر ذکرنے کے قائل ہیں نہ کہ انہیں تسلیم کر اینا چاہیے۔ مرز اغلام احمد قادین کے
اس فتم کے جملہ مکا شفات کفروشرک سے پر ہیں۔ اس کے باوجود مرز اجو پچھ رطب ویابس
خواب شرک میں سنتا ہے سب کا سب القد تعالٰی کی طرف سے بچھتا ہے۔ ذیل ہیں اس کے
چند مکا شفا جدورہ کئے جاتے ہیں تا کہ معلوم ہو سکے کہ بیسب شیطانی خواب ہیں نہ کہ
رؤیائے صادقہ

### مرزا كےمكاشفات

سنف نمبرا: حضرت سی سودور نے فر مایا: حالت کشف بیں مجھ پرایک ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ گویا بیں عورت بن گیا بول اورالقد تعالی نے مجھ سے طاقت رجولیت کا اظہار فر مایا ہے۔ (زیکٹ نہر ۳۳(خ) مولد قانمی پارٹر ہے۔ وکل فر پارشند کا تفزاد ہایت جوری ۱۳۰۰)۔ اس طرح کے کشف شیطانی خوابوں کا نتیجہ ہیں۔ چیا بچسینکڑوں بلکہ ہزاروں لوگوں کو احتمام ہوتار ہتا ہے۔ایسے بی کشف کے متعمق کہا گیا ہے:

ع کشف وای را ایک کفتے بہ سر

کشف تمبر ۲: پس نے تواب بش دیکھا کہ پس خود خدا اول اور میں ہوگیا کہ بیل دہی اور است بیل کہ بیل دہی ہوں۔

ہول۔ ای حالت بیل بیل نے کہا کہ بیل ایک نیا نظام اور سے اس وزین چاہتا ہوں۔

پس بیل نے پہلے زیمن وآ سان کواجما لی صورت بیل پیدا کیا کہ اس بیل وقی تر تیب اور فرق نہ نہ خوا۔ بعد از ال بیل نے کو تا کہ مثناء کے مطابق تر تیب دیا اور ان بیل فرق کی اور بیل نے ویکھا کہ بیل ان کی تخلیق پر قاور ہول چا نچہ بیل نے آ سان دنیا کو پیدا کیا اور جول کو السماء اللہ نیا بعصابیہ ہے۔ ( انت البریہ منورہ د)

ای کشف کی تشریح میں مرزا غلام احماہے آپ کو خدا ثابت کرتے ہوئے لکھتا

ہے۔''جس وقت میں خدا ہو گیااس وقت میرا کوئی اراد ہ خیال اورغمل ندر ہااور میں ایک ا پسے برتن کی ما نند ہو گیا جس میں سوراخ بی سوراخ ہوں۔اس شے کی طرح ہو گیا کہ جس کو سن ﷺ اینے اندر چیپ رکھا ہو۔اس اٹناء پس ٹس نے دیکھا کہ اللہ تع کی کی روح مجھ یرمچط ہوگی 🗨 ورمیرےجسم پرغالب ہوگئ ہے۔ یہاں تک میراایک ڈروجھی و تی شدیا۔ جب میں نے اپ سم ویکھ تومعلوم ہوا کہ میرے تمام اعضاء خدا کے اعضاء بن گئے ہیں۔ میری آ کھاس گی تھیں تی ہے میرا کان اس کا کان ہو گیا ہے میرے لب اس کے مب ہو گئے ہیں۔میرے ریا ہے چکے پکڑ لیااورایسا پکڑا کہ میں بالکل محوبو گیا ہول۔جب میں نے ویکھا تو میں نے جانا کہ تعلق کا فتت وقدرت مجھ میں جوش مار رہی ہے اور اس کی الوہیت جھ میں موجزن ہے۔ حفر ہے ہے جے خیے میرے دل کے آس یاس نصب ہیں اوراس باوشاہ جبروت نے میر بائنس و معدوم کردیا ہے۔ چنانچہ ندیس رہااور ندمیری کوئی تمنا باتی رہی ۔میری عمی رت گر کئی اور منہدم ہوگئی ہے العالمین کی عمارت استادہ ہوگئی اور اس کی الوہیت اپنی تمام تر قوت کے ساتھ مجھ پر علیا آگئ میں سر کے بالوں ہے لے کر یا دُن کے ناخنوں تک اس کی جانب کھنچتا چلا گیا۔اس کے بعد میں مغز ہو گیا کہ جس میں کوئی بوست شدری اورابیاروش ہو گیا جس میں کوئی کدورے سے ہے۔میرے اور میرے نفس کے درمیان جدائی ہوگئی۔ پس میں اس چیز کی طرح ہو گیا تھے دکھنائی نہ دے یا قطرہ آب کی طرح ہو گیا کہ جس کو دریا ہی بچینکیں تو وہ اے اپنے پیرا بن میں چھیا لے۔ الی حالت میں مجھے میہ معلوم نہیں ہور ہاتھا کہ میں پہلے کیا تھا<sup>م</sup> اور میرا وجود کیسا تھا ہے کے رگ وریشہ میں الوہیت سرایت کر گئی اور میں اپنے آپ ہے گم ہو گیا اور مجھے لیقین ہو گیا کہ میرے اعضاء میر نے نہیں ہیں بلکہ القد تعالٰی کے اعضاء ہیں اور بیں مید نیمال کرنے مگا کہ یس معدوم ہوگیا ہوں اور آپ سے باہر ہوگیا ہوں ابھی تک کوئی میراشر یک اور ما نع نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ میر ہے وجود میں داخل ہو گیا ہے اور غصہ جلم ، کنی وشیریٹی اور حرکت دسکون سب ای گیٹر ف سے ہیں'' • (انح)۔ (آئیزی لائے اسام، ۵۱۵،۵۱۴،معندمرزا)

روی کالفویات اور کرارعبارات کا خلاصہ یہ ہے کہ بیس نے خواب دیکھا کہ بیس نے خواب دیکھا کہ بیس خواب دیکھا کہ بیس خدا بن گیا تھا ان خرافات بیداری بیس بجائے استغفار کرنے کے الناان خرافات سے اپنے آپ کو خدا تا بیٹ کر دیا ہے اور رہا ہے اور رہا ہے کہ بیس ور حقیقت خدا بن گیا تھا اور خدا تعالی میں سے وجود بیل دوال بیست خدا تعالی النانی لواز مات مجھے سے جدا ہو گئے اور الوہیت مجھ بیس موجز ن ہوگئی۔

مگرافسوں ہے اس جموئے مدی پر کدا ہے اتنا بھی نہیں مقوم کے اس طرح کے کفری کھات شریعت اسلام میں جائز نہیں جیں۔ مسئلہ طول مسلمانوں میں جائز نہیں جیں۔ مسئلہ طول مسلمانوں میں جائز میں جائز میں جائز گھراہ شہوتا اور اس طرح کے ہے۔ اگر بیٹی خواس نے شیطان سے یائے جین کی مردة کرویتا۔

مسئلہ حلول اور اوتار میہ بندوؤں کے عقائد بیں سے ہے۔ چنانچہ'' گیتا'' جس کا مصنف را جہ کرشن تھا بیں میں میڈ روکو ہے۔

چوں ہو دیں ست گردو بے تمائیم خود را بشکل کے برین پر میزیم خود را بشکل کے برین پر میزیم خون ستم پیشگاں جہاں را نمائیم دار الدوں مرزی کے شعر میارت کے حوالے ہے بھی افسوں ہے کہ محض طول بیائی اور کرار کو اس نے فن سمجھ کر دی گفت کا اظہار کرنے کی کوشش کی ہے والانکہ بیسار المضمون ود تمین جسوں میں بیان کیا جا سکتا تھا ہے۔ جسوں میں بیان کیا جا سکتا تھا ہے۔ جسوں میں بیان کیا جا سکتا تھا ہے۔ میں از ہر سد عالم جنا تھے اس سارے مضمون کوایک شعر میں سمویا ہے۔ من از ہر سد عالم جنا تھے اس سارے مشتہ از خود خدا گشتہ ام

مرزا جیے جال کو سئد وحدت آلی جود کے اصول کا پہتہ ہی نہیں کداس میں بیداازم یہ کہ صاحب حال اپنی ہستی ہے قائب ہو کہ اللہ کا کہا تا کے اور اوپر ورج شدہ عہارات اور جملے کہنا مجرے میں کہ مرزا ہر جملی کہتا چا جاتا ہے کہ میں نے ایسے کیا اورایسے کیا ۔ حال نکہ جب تک خیال منی دور ندہ وجائے گئے ہے کر'' حاصل نہیں ہوتا۔

یادرہے کہ میہود ونصاری، ہندواور بعض جہلا مسؤویات کی پہن کراس منے کے مسائل باطلبہ پر بھین کر اس منے اور طاقی خدا کو گمراہ کرتے پھر ہے۔ جہاں بحک اہل اسلام کا تعلق ہے تو کو کی بھی مسلمان ہر گزیدا عثقاد بیس رکھتا کہ بھی بھارت کے عاد انسان مسلمان ہر گزیدا عثقاد بیس رکھتا کہ بھی بھارت کی جو کہ عدم انسان منسان مندوجودات کی جو کہ عدم مسلمان میں انسان میں طول کرتا ہے۔ کفرواسلام میں قرق ندکرتا اور کفار کے مسائل باطلبہ کو دین اسلام میں واصل میں قرق ندکرتا اور کفار کے مسائل باطلبہ کو دین اسلام میں واصل میں خرق نان یَفْر کی ان ایک جو کہ خوا ایک واضل میں انسان میں انسان کھر ہے۔ الندان کی قرآن شریف میں قرم ماتا ہے: {وَیْدِ یَدُوْنَ اَنْ یَفْر حَدُوْا اِیْنَ وَاصلام میں انسان میں میں انسان می

دْلِكَ سَبِيْلًا أَوْلَئِكَ هَمَ الْكَفَرُونَ حَقًّا}

کشف تمبر ۳ دو امی رأیت أن هذا الرجل يوس بايماني قبل موته: بش نے کشف بيس ويکھا كو الوگار محمد مين بڻالوي مرتے سے پہلے مجھ پرائمان لے آئے گا۔ (رو كشوف:مدا)

بلک مرتے وم تک روی کالفت کرتارہا۔اس بات سے ثابت ہوا کہ بیتمام مکاشفات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے تو بچ ثابت ہوتے۔

کشف تمبر ۳: حالت کشف می برظا برجوا کدید بادش و کدجن کی تعداد چهداورسات تھی انہول نے تمہدرے ساس کی برجم عوش کی۔ (اخبرائش جد ۷ نیبر ۲۸ موری ۴۳ رائز روسوم)

بادشاہوں ہے کوئی شخص کی برکت تلاش کی ۔ چنا نچہ ریکشف مجمی حدیث نفس کی تھا۔

کشف نمبر ۵: دوبار بیجے خواب بیل دکھایا گیادگر بیلادی کی ایک کثیر جماعت نے میر ہے سامنے سجدہ کی طرح سرتسلیم فم کیا۔ کہنے گئے کہ ریادی بینی مرز ااوتار ہے۔ انہوں نے بہت می فرمائشیں کیں۔ (ایم میدارمہ ۸ بیلوں ۱۱۰۸/۱۶ میدی)

ال کے برنکس مرزائے ویکھا کہ ہندومسلمانوں کو بیرو اور آریدوغیرہ بنار ہے ایں ۔الہذا ثابت ہوہ کہ یہ سیح خواب نہ تھے۔

کشف نمبر ۱: ایک شخص جو که لده میان شهر مین دیتا تھا جھے عالم کشف میں وقعا یا گیا اس کی تعریف میں رہے اللہ میں م تعریف میں رہے بارت الہ میں ولک اراوت مند اصلها ثابت و فوعها فی طلب اللہ میں مظور میں داروں (کتوب احمد بادار میسر مظور میں داروں)

به کشف میرعباس لده یا نوی کے حق میں تھا۔ بیمرز ا کا خاص مرید تھا۔ مرزانے

اس کونکھا تھا کہا گرنگاح آ سینی کی پیشین گوئی تھ ہر نہ ہوئی تو جھے جھوٹا بھے لیئے گانچیا ہے۔
صاحب بنتظررہے جب یہ پیشین گوئی غلظ تابت ہوئی تو وہ حیران رہ گئے۔ مسلمانوں کا ایک
اجھائی ہوئی ہیں موجود تھا اس سے تخاطب ہوکر میر صاحب نے یہ دعدہ کیا کہا گراس سلسلے
میں قرآن ہو ہے میری رہنمائی کرے تو میں (مرزائیت ہے) تو بہ کرلوں گا۔ چنانچی تمام
مسلمانوں نے کہا ہے جہا جھیں سیدھا راستہ دکھا اور جھیں مطلع فرما تا کہ ہم گراہ ہوکر ہی شہر
مرجا کیں۔ دعا کے بعد قراحات میں جھولاتو پہلی جس سطر پرنگاہ پڑی وہ تھی: {و اختینوا اَفَوْ لَی مرجا کیں۔ دعا کے بعد قرار بی کہ کی اللہ فول نے کہا ہوں سے بچو۔ المحمد ہذاکہ میر صاحب کو اللہ تو اِن نے
الزوٰ دِ } لیمن کروفر یب پرمشمیل ہوئی ہوں ہے بچو۔ المحمد ہذاکہ میر صاحب کو اللہ تو اِن نے
تو یہ کی تو فیق عزایت فرمائی۔ اس بات کے راہ ی حضرت خواجہ عبد الخالق صاحب ساکن

## سے اور جھوٹ میں فرق کے مجے مرزا کے معیارات

برا در ان اسلام! مرزا کی اس میم کی در وغ کومیل پیزات سے جیں۔ ہم طوالت کے خوف سے ای پر اکتفا کرتے جیں۔ آپ کومعنوم ہوں جا ہے کہ مرزا غلام احمد نے خود مسلمانوں کو ہدایت کی تھی کہ میں نے جی اور جھوٹ کیلئے پرکھ مرسما دارے جی آپ اگر میں ان پر پورا ندا تر ول تو آپ ججے جوزا بھین سیجے گا۔ مرزا کے بید معاولات یہاں درج کے جو تا بی تا کہ سیج جموٹ کا فرق نمایاں ہمواور مسلمان مر بدانِ مرسمان مر مراز کی جب زبانی اور چیرہ دئی کے فرق کمایاں ہواور مسلمان مر بدانِ مرسمان مرسمان

پہلامعیار: بیرمعیار خودمرز اغلام احمد قادیا فی متنبی کا مقرر کردہ ہے۔اصل عبارت ملاحظہ ہو: '' خدا تع لی نے اس عاج پر ظاہر کیا کہ مرز ااحمد بیگ ولدگاماں بیگ ہوشیار پوری کی بڑی بیٹی آخر کارتم ہارے نکاح بیں آئے گی۔ وہ لوگ بہت عداوت کریں ہے، رکاوٹ
بنیں گے اور کوشش کریں گے کہ اس طرح نہ ہو، لیکن آخر کا راہیا ہو کرئی رہے گا۔ اور خدا
تعالیٰ ہو جائے بیس اس کو باکرہ حالت بیل یا بیوہ ہونے کی صورت بیل لائے گا اور ہرفتم کی
رکاوٹ کو دور دور سے گائید کام ضرور کرے گا۔ بعض منصف آرید صاحبان (ہندو) نے کہا
ہے کہ اگرید بیٹین کروکی دوست ٹابت ہوگی توجمیں یقین ہوجائے گا کہ بلا شبہ بید خدا کا نعل
ہے کہ اگرید بیٹین کروکی دوست ٹابت ہوگی توجمیں یقین ہوجائے گا کہ بلا شبہ بید خدا کا نعل

لیکن افسوک کیٹھڑ لیک آ سانی منکوحہ کا نکاح ایک دوسر مے مخص سے ہو گیا۔ جو موضع پی طنلع له موریس ربتا تعالیه هروا کوشکست فاش بوځی اورلوگول پرمرزا کی دروغ کو تی اور افتراء بردازی واضح ہوگئ لیا ہے باوجود مرزانے ایک اور جموث بولا کہ وہ منکوحهٔ آسانی بیوه ہوکرمیرے گھرآئے گی کیونکدانند تعالیٰ کاوعدہ ہے کہ وہ ضرور مجھے منکوحہ آ سانی دے گا۔ میرے خالفین جو مجھے ذکیل کھی کوشش کردہے ہیں اور میری پیشین گوئی کی تکذیب بیس ملکے ہیں۔ (ان کے بھین 🗷 🚅 اللہ تعالیٰ ایک اور نشان ظاہر کرے گا کہ میری صداقت کے اظہار کے طور پراس عور کے ہو ہر کو وفات دے کرمنکوحہ کو بیوہ کر کے میرے تھر بھیج دے گا اور پیر تقتریر مبرم ہے بھر پر کو منطانہ ہوگ ۔ اگر خط ہوگی تو میں تمام محلوق ہے بدرین قرار یا دُل گا۔مرزانے اس می میں چیے پیشین کوئیال مزيد كيس \_اگريه پيشين گوئيال ظاهر شهونجي اور پيس مركبيا تو پيس جموزاً قرار او ان گا\_( نجام القم صنورات) اور این کتاب " شهادت القرآن" بین درج ذیل چهه پیشین و پیار پیرنقل

ا - مرز ااحمد بیگ ہوشیار پوری، دختر منکوحہ کا باپ تمن سال تک فوت ہوج کے گا میز اپنے

داماد کی موت بھی دیکھے گا اور اس وقت تک اے موت ندائے گی جب تک کدا بنی بیٹی کو میرے نکاح میں ندو کھے لے گا اور یہ بطور سزا کے ہوگا کداس نے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کیول فیکس مقالہ

٢ . احمد بيك كاوار واز هائي سال تك مرجائكا " تا كهاحمد بيك ابيق بي كوبيوه بوتا ديكهـ

۳ مرزااحمد پک غادی کے دن تک فوت نه ہوگا۔

٣ . الني الكالع المان على فوت ند اوكى . ١

۵ مرزائل تكاح الأحكى فالديموكا\_

٢٠ . عاجز (مرزا) \_ ال كاري الوكار (شبوت الترآن امد ٨٠ امعتدم (١)

گر بزارشکر که مرزا کی بیرای شین گوئیال درست ثابت نده و کمی اوروه خود ہی فوت ہوگیا۔ اس کا داماد تادم تحریر (۱ مادی ۱۹۳۰) نزنده ہے اور وہ دختر بھی بقید حیات ہے۔ خداوند کر کم نے غایت ورجہ فضل وکرم ہے سے اوالا دعطا فر مائی اور بارہ فرزندول سے نواز اے مرزا کا بیمقرر کردہ معیار جموثا ثابت مواد ورجہ برترین توگول بٹل سے ہوگیا۔
اس کے بہت سے مریدان خاص تا نب ہو گئے اور انہول ہے تجدیدا بیمان کرلی۔ اگریدتمام بیشین گوئیان شابت ہوجا تیم تو بہت سے مسلمان گراہ بھی ہے والیکن القد تعالی نے بیشین گوئیان شاب ہوجا تیم تو بہت سے مسلمان گراہ بھی ہے والیکن القد تعالی نے بیشین گوئیان شارہ راز فاش فرمادیا۔

دومرامعیار: مرزاخودلکھتا ہے کہ ڈاکٹر عبدائکیم جس سال تک میری مریدی ہے۔ چندون ہوئے ہیں مجھسے پختفر ہو گیا ہے اور میر انخالف ہو گیا ہے۔ (حیقۃ اور ان میرزو)

اس نے مجھے د جال ، کذاب ، مرکار ، شیطان ، شریر ، حرام خور ، خاک ، شکم پرست ، نفس پرست ، فسادی اور جھوٹا جیسے القاب دیئے جیں۔ نیز اس نے چیشین گوئی کی ہے کہ تین

س ل کے اندر مرز افوت ہوجائے گا۔ چنا ٹچہ یٹس بھی اپنے البهام کو جو ڈا کٹر کے تن بیس مجھ پر ہوا تھ۔ بطور پٹیٹین گو کی شاکع کرتا ہول تا کہ سپے اور جھوٹے کا فرق واضح ہوجائے۔

# ڈاکٹرعبدائکیم پٹیالوی کی پیشین گوئی

مرز اسرف للا البداورعيار ب صادق كرسائ شرير فنا ہوجائے گا اور اس كى ميعاد تين سال بنائي گئى جد (محملائی ۲۰۹۱ء)

# مرزا کی پیشین گوئی

"فدا کے مقبولول کی قبولیت کے نمونے اور علامتیں ہوتی ہیں اور وہ سلامتی کے شہز اوے کہ ہیں اور وہ سلامتی کے شہز اوے کہلاتے ہیں۔ ان پر من کا کہ بہتیں آسکا"۔ (حینۃ الدی)۔ "فدا سپچ کا حامی ہوا۔ (شینہ روا)

**خاطو بین عوام!** یہ چیشین گوئیاں مرزائشنی ہے۔ ڈاکٹر عبد انگیم صاحب کے درمیان گویا روح نی کشتی تھی اور دونوں کے لئے بیا یک معیار معارف اقت مقرر ہو گیا تھا۔ تاہم تین سال کے اندر ۲۷ مرکن ۱۹۰۸ و کومرز اہلاک ہو گیا اور ثابت موکرا کے مرز اجھوٹا اور ڈاکٹر عبدانگیم حق پر تھا۔

تیمرامعیار: مرزائے تیسرامعیاریه تقررکیا که اس نے بارگاہ خداوندی بین دعاکی که''اے خداا میرے اور مولوی ثناء القدامر تسری کے درمیان آخری فیصله فرمای جودونوں بیل ہے کون حق پر ہے اور جو غلط راستہ پر گامزن ہوائ کو جوحق پر ہے اس کی فیمل میل الماک فرمایتا کہ جوبھی اپنے دعوی بیس جھوٹا ہے اس کی تمیز ہوجائے'' فداتوں کی نے فرز اکوالہام فرمایا: اجیب دعو قالداع افداد عان (ابترہ:۲۰۱۰)۔ (وعاتیول کرتا ہول پکارنے والے کی

جب جھے پکارے)۔ مرزا کی دعا قبول ہوگئ۔ خدا تھائی نے مولوی ثناء اللہ کے حق میں فیصلہ صادر فرہ و یا اور مرزا مولوی ثناء اللہ کی موجودگی میں بلاک ہوگی اور مولوی ثناء اللہ تاجو فیصلہ صادر فرہ و یا اور مرزا مولوی ثناء اللہ تاجو فیصلہ فور کا خدا زندہ ہیں۔ اس کے باوجو فیصلی تاجم کی مرزا کا حواری کہنے لگا کہ میں بطور شرط تمن موجود پر وال گا گرمولوی ثناء اللہ شاہت کردے کہ اللہ تعالی نے اس کے حق میں فیصلہ فرما یا ہے۔ بھود کی ثناء اللہ نے اس یات کو مان لیا۔ تین سورو پے بطور امانت رکھ و بیے گئے اور ایک منطق مقر دو کیا گیا۔ بطور منصف انقاق رائے سے سروار پھی سنگھ (وکیل سرکاری) مقرر کیا گیا۔ سرواوی فیس نے فیصلہ مولوی ثناء اللہ کے تین سورو پے بھی آئیں والوں تا اور مشروط مقرر کیا گیا۔ سرواوی فیسلہ مولوی ثناء اللہ کی تابت ہوگیا کہ مرزا محمولات تاب مولیا کہ مرزا کو اللہ م ہوائی تو بھی خاصل اللہ بن اقبعو ک فوق اللہ بن محمور واالی جو مالفیامة کی اللہ بن محمور واالی

جب مولوی ثناء اللہ غالب آسی الدھ فیکا حواری مغلوب ہو گیا تو ثابت ہو گیا میں کہ مرز اکا بیالہام اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ تھا۔ اور معلوب کی تفاہ اللہ کو دگی گئی ہوئی ایعنی مرز اصاحب پر بھی اور مرز ا کے حواری پر بھی۔ چوتھا معیار: ڈپٹی عبد اللہ آتھم عیسائی تھے۔ مرز انے پٹیشن کو گئی تھی کہ اگر عبد اللہ آتھم پندرہ ماہ کے اندر فوت نہ ہوا تو میں جموٹا ہول گا اور جو سز ا میرے سے تو فوت کے جو ان کی جائے گی وہ برداشت کروں گا۔ خواہ جھے سولی پر اٹکا یا جائے یا میرے کے میں رہی خواہ جے سولی پر اٹکا یا جائے یا میرے کے میں رہی خواہ جھے سولی پر اٹکا یا جائے یا میرے کے میں رہی خواہ جائے۔ میں برداشت کروں گا۔ خواہ جھے سولی پر اٹکا یا جائے یا میرے کے میں رہی خواہ ہوئے۔ میں برداشت کروں گا۔ خواہ جھے سولی پر اٹکا یا جائے یا میرے کے میں رہی خواہ ہوئے۔ میں

پیش گوئی کا جو انجام ہویدا ہوگا کوئی پا جائے گاعزت کوئی رسوا ہوگا لیکن شان خداد کیجئے کہ نتیجہ برنکس برآ مدہوا۔عبدالندعیسائی ندمرا بلکہ سلامت رہا

سی قشم کا کوئی عذر چیش نہیں کروں گا۔مرز ا کا ایک شعر بھی یوں ہے:

اور مرزا ذکیل و خوار تھیرا۔ عیسا سُول نے عیدالقد کو ہاتھی پر بٹھ کرامرتسر کے بازارول پی تھیرا یا اور مطالبہ کیا کہ مرزا چونکہ دروغ گو ثابت ہوگیا ہے۔ لہٰڈااے لا ہے تا کہ ہم شرط کے مطابق کے سولی پر اٹھا تھی۔ مرزا کے مریدین شرم کے مارے اپنے گھرول بٹس ہی تھے رہے لودکو کی بھی سے نہ آیا۔ نواب جم علی ساکن مالیرکو ٹلہ جو مرزا کے خاص مریدول بیس ہے تھا اس کے مرز اکو لکھا کہ مرز اصاحب آپ کی جھوٹی چیٹین گوئی ہے آپ کا جھوٹا ہونا ثابت ہوگیا ہے۔ (لیکھا کہ مرز اصاحب آپ کی جھوٹی چیٹین گوئی ہے آپ کا جھوٹا

اس صورت حال بعد بنام النجام آخم الأركز و بدتر از گنو" كونوان سے ايك اشتبار شرئع كيا۔ بيز ايك بين بنام النجام آخم "بوتيموٹ كا پلنده تھا بطور شمير شرئع كيا۔ بيز ايك بين بنام النجام آخم "بوتيموٹ كا پلنده تھا بطور شمير شرئك كي جس ميں لكھا كيا كہ عبداللہ نے بين بين كي دل ميں اسلام قبول كرايا تھا چنا نجياس وجہ سے اس برے عذاب موجود الحماليا كيا۔

مرزا کا یہ جواب انتہائی لغواور خلاف کی آن تھا کیونکہ لوگوں کے دلول کا ہال سوائے القد تعدلی کے کوئی نہیں جائیا اور نہ ہی القد تعالی جی ملا ہر دیاطن کو جائے والا ہے اس قشم کے منافقان ایمان کی وجہ سے عذاب اٹھا تا ہے۔ بھی مرفا کی بیرٹیش بین بھی غلط تھہری اورائ کا جھوٹ پر جو تا ثابت ہوگیا۔

پانچوال معیار: مرزانے روز نامہ 'برز' جومرزا کے مریدوں کے معاجماً مثالَع ہوتا ہے میں خوداشتہار دیا کہ بیں طالبان حق کے لئے بیہ بات واضح طور پر کہتا ہوں میں جس کام کے لئے میدان میں نکلا ہوں وہ بیہ ہے کہ میں عیسیٰ پرتی کے ستونوں کوتو ڑوں اور بجائے مثلیث کے تو حید کوشیرت دوں اور تحدر سول القد بھی تیک کی جلالت وعظمت کو ظاہر کروں اگر مجھ سے ایک کروڑ نشانیاں ظاہر نہ ہو کی اور بیاست غائی ظہور پذیر نہ ہوئی تو میں جموعا قرار پاؤل گا۔ لہٰذا دنیا مجھ سے کیول وشمنی کرتی ہے اور میرا انجام کیوں نہیں دیجھتے۔ اگر میں است گو المبار کی جا یت میں داست گو اسلام کی جمایت میں وہ کام کرول جو سے موجود اور مہدی مسعود کو کرنا چہتے تو میں راست گو کھم روس کا مذکر سکول اور میری موت آ جائے تو آپ تی م گواہ ہوجا کیں کہ میں اس وقت وقع کے گوتر اریا وک گا۔ والسلام۔ (خان احمد منی دور مورد ۱۹۰۹ جو کی بانوا م

کاری کے حوالے ہے مرزاا پنی کتاب 'ایام سلم'' بیں لکھتا ہے: ''اوراس بات پرا تفاق ہے کہ جب میں گئے کیں گے تو دین اسلام ہر طرف جلوہ دکھا رہا ہوگا اور باقی جمعہ باطل غراہب بلاک ہوجا میں مطاور چائی کا دوردورہ ہوگا''۔(ایام سلم معنظمررا اسفی ۱۳۷)

علاوہ ازیں اپنی کما ۔ شہادت القرآن 'میں مرزائے لکھ ہے:'' ہاں مسے آگیا ہے لینی میں آگی ہوں اور وہ وفت ہے بلکہ عنقریب زمین پرندرام چندر کی پوجا کی جائے گئ ندکرش کی اور ند حضرت میسی النگائی کی اتباع کی جائے گی۔

(شبادت الترآن منحه ۱۳ مصنفه مرر)

لیکن بنسوں ہے کہ مرزا مؤریہ ۲۱ کی اور قال ہوگیا اور اس کی بیہ دروغ کوئی پایٹ بھو گیا اور اس کی بیہ دروغ کوئی پایٹ بھوت کوئی ہوگئے اور جہال تو حیو کا حید کا کالم اسلام کے متون منہدم ہوگئے اور جہال تو حیو کا حید کا کالم البرائے لگا اور اسلام کے غیبہ کے بجائے ' سٹلیٹ ' کا غلبہ ہونے رہ بھر شرکین و کفار غالب آگئے۔ نیز مقامات مقدسہ بھی خلیفہ اسلام کے قبیفے جس ندر کی اور عیسائیوں کے غالب آگئے۔ نیز مقامات مقدسہ بھی خلیفہ اسلام کے قبیفے جس ندر کی اور عیسائیوں کے زیراثر آگئے۔ مسلمانوں پر تاریکی کے باول اس طرح چھا گئے کہ تمام کے تمام کے تو وہ فووند تھا کہ جس کی خرد میں جا پڑے۔ اسلام کے خرد موز اہر گزوہ تھے موٹووند تھا کہ جس کی خبر دھڑے ۔ اسلام کے خود شوت فراہم کردیا کہ مرزا ہر گزوہ تھے موٹووند تھا کہ جس کی خبر دھڑے ۔ اسلام کے خود شوت فراہم کردیا کہ مرزا ہر گزوہ تھے موٹووند تھا کہ جس کی خبر دھڑے ۔ اسلام کے خود شوت فراہم کردیا کہ مرزا ہر گزوہ تھے موٹووند تھا کہ جس کی خبر دھڑے ۔ اسلام کے خود شوت فراہم کردیا کہ مرزا ہر گزوہ تا موٹوند تھا کہ جس کی خبر دھڑے ۔ اسلام کے خود شوت فراہم کردیا کہ مرزا ہر گزوہ در تھا کہ دیا کہ موزا ہر گزوہ کوئی موٹوں در تھا کہ کردیا کہ مرزا ہر گزوہ کہ کوئی کہ دور تھوت فراہم کردیا کہ مرزا ہر گزوہ کا کھوں کے در تھا کہ کہ موٹوں کہ کوئی کے در کھوں کی کھوں کے در کھوں کے در کھوں کی کھوں کے در کھوں کی کھوں کے در کھوں کی کھوں کے در کھوں کی کھوں کے در کھوں کھوں کے در کھوں کھوں کے در کھوں کے در کھوں کے در کھوں کے در کھوں کھوں کھوں کے در کھوں کھوں کے در کھوں کے در کھوں کے در کھوں کے در کھوں کوئی کھوں کوئی کھوں کے در کھوں کھوں کے در کھوں کھوں کے در کھوں کے در کھوں کے در کھوں کے در کھوں کھوں کے در کھوں کوئی کھوں کے در کھوں کے در

قار نبین کو ام! اب رسول القد ﷺ کی احادیث ملاحظه فرماین اور فیصله خود این قلب سلیم سے طلب سیجے۔

## نز ول ئيسيٰ حديث کي روشيٰ ميں

ایو ہر پر وف ایک ایسا نہ ہوگا جو ایس جید کی ہے آیت مباد کدا گرتم ہو ہے ہوتو پڑھ لو کہ'' اہل کتاب میں کوئی ایسا نہ ہوگا جو سی النظمانی کی وفات سے پہلے ان پر ایمان نہ لائے میسلی النظمانی قیامت کے روزان پر گوار ہو گئے '۔ (ہندی مسلم ہابۂ در میں النظمانی) اس حدیث سے درج ذیل امورروزروش کی طرح کا جات ہوتے ہیں:

اس حدیث ہے ربھی ثابت ہوا کہ سے موعود بادشاہ ہوں گے اور ان کی شانی یہ ہوگ کہ وہ صبیب توڑیں گے لیتی ''صلیبی ندہپ'' کا غاتمہ کریں گئے۔ جبکہ مرزا کے وقت مذہب مسلمی نے اتی ترتی کی کداس قدر سیام بھی ندی تھی۔ صبیب کے پیاری اس قدر غالب آ من المصوبة تعريس اور مقدونية بين اڑھائي لا كھ سلمانوں كو'' اہل بلغارية' نے وروناک عذاب کر بل ک کرویا۔ (اخبار میدار مطبور ۸رخمر ۱۹۱۳ م)۔ ایونمی علاقہ پطرس ۱ مولک اور حصارو میره مین مسلما تول کو جیرانیسا کی بتا یا گیا (رسال مجس حایت اسدن) وزوری ۹۱۳ ر) لیکن مرز اے <del>دیاں کی ت</del>و بجائے کمر صلیب کے ( خاکم بد بن ) الٹادین اسلام کاستی ناس ہو گیا۔ یہاں یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ مرز اایک جھوٹا مخص تھا۔ سو مسیح کی علامات میں سے یہ **رویاں کے زیانے میں جزیہ معاف ہوجائے گا'لیکن** مرزاا ہے زمانہ پی صلیمیوں کی رعیت کی شامل تھ اور بجائے جزید معاف ہونے کے اپنی ز بین کا جزیدادا کرتا تھ اور بجائے حاکم ہو 💽 محکوم تھا' بلکداس نے انگم ٹیکس معاف كرائے كے لئے اپني غربت وافلاس كوظام كي اور در اوال در امرورة اور ماند ١٥) ٣ . مسيح كي أيك علامت بيب كه يعيض المعال يني المنظيمة اس قدر بوكا كديج لوكول کو مال دے گا اور وہ لینے ہے اٹکار کر دیں کے لیکن مرز انتحالے عل دینے کے خود مال بٹورتا ہے۔ کبھی تالیف کتب کے دوالے ہے بھی توسیع مکان کے فوائے ہے۔ یوٹمی کبھی لنگر خانہ کی مدد کے طور پر اور بھی سکول کے لئے۔ای طرح بھی منارۃ اُس میں لئے ، بیعت کی

فیس کے طور پر اور کبھی اپنے وعاوی کی اشاعت کے لئے۔ الغرض کسی نہ میں ہے۔ اس نے مال اکٹھ ہی کیا ہے نہ کہ لوگوں کو دیا ہے۔

۵ مسیح کی ایک علامت بہے کہ سیح موعود وہ ہے جس کے حق میں بہود کہتے تھے کہ ہم اس

کوسولی پر نکا کی گے جب کہ القد تعالی نے قرآن شریف یش یہود کی تر دید فر مائی ہے کہ

دمسیح نہ قل ہوئے اور نہ ہی سولی پر انکائے گئے۔القد تعالی نے آئیس اپنی طرف اٹھ الیا ہے

اور وہ جب کو ول کریں گے تو اٹل کتاب میں سے کوئی ایک بھی ایسانہ ہوگا جوان پر ایم ان نہ

لائے اور فیلیمے کے دن میسی السیکھی اسے والوں کی گواہی دیں گئے 'نہ تو قرآن پاک کی

اس نص قطعی کے جی نظر جو محص بھی ہے کہتا ہے کہ 'میں وہی میسی السیکھی ہوں جس کی خیر

رسول القد بھی کے دن میسی ' وہ بہت بڑا کذاب ہے۔ وہ رسول القد بھی کو جھٹلانے وال

ہے۔ دائر کا اسلام سے خال تھی کے کیونکہ وہ صرتے طور پر قرآن وحدیث اور اجماع است کا

انکار کر رہا ہے۔

اس سلسلے میں ہم ایک اور میں ہٹ شریف نقل کرتے ہیں تا کہ بیر ثابت ہو کہ حضرت میں گا کہ بیر ثابت ہو کہ حضرت میں النظیمان آ سان پرزیدہ موجود ہیں اور آخری زمانے میں زمین پر نزول فرما کیں گے اور پھر وصال ہو جانے کے بعد میں مورہ میں رسول اللہ وہ النظیم کے مقبرہ ممارکہ میں وفن ہوں گے۔اور مرزاکی اوٹ پٹا نگ ہو تک میں مربطل ہیں۔

ا حصرت عیسی این مریم التکنین لا اصالتا نزول فرما نمی کے جو کہ القد تق لی کے رسول نمی ناصری اور صاحب کتاب انجیل جیں نہ کہ امتِ محمد مید جس سے کو کی اور مخص (عیسی ابن مریم ہوگا۔ وساعت

٢ وه شاوي من الله الله كروه شادى سے مبلے بى الله الله كئے تھے۔

۳ - نزول کے جدوہ صاحب اولا د ہول گے۔تو مرزا کہصاحب اولہ د تھا تہذا ہر گزشیح موکودتسلیم نیس کیا تا ہے گا۔

۳ نزول کے بعد ان کے تعریف کے مدت پینتالیس سال ہے جب کہ مرز اوعویٰ کرتے کے بعد پینتالیس سال تک زند منع مباکا۔

۵ مسیح کا مرفن حدیث شریف میلی کی مدینه منوره ہے نہ کہ قادیان۔

۲ تیامت کے روز سی النظامی کا حضرت ابو بحرصد این اور حضرت عمر فی روق رہنی امذ عبدا کے ورمیان سے اٹھنا۔

کے مسیح النظامی آسان سے نازل ہوں کے نہ کہ موسی کے طوح میں مادر سے پیدا ہوں گے۔۔

ان ممات پہنین کو بجول میں سے دو پہنین کو بال اللہ بھی کے خربان کے مطابق ظہور پذیر ہو چک ہیں جیسا کہ آپ بھی نے فرادی ہے لیعنی پہلے معزت ایو کر دی تھا آپ کے مطابق ظہور پذیر ہو چک ہیں جیسا کہ آپ بھی نے فرادال معزت و الحق ای جگہ مدفون ہوئے۔ الله مقابل کہ یہ بہنین کوئی آپ بھی نے اس وقت فرمائی تھی جب میں فالم ہی میں میار کہ سے ساتھ تشریف فرما تھے اور آپ بھی نے کی بعد معزت ابو الله میں بھی شاہری طلیحی فالم میں میار کہ سے ساتھ تشریف فرما تھے اور آپ بھی نے کی بعد معزت ابو الله میں بھی شریک رہے تاہم طلیفہ اور آپ مسلمانوں کے ساتھ میں نے کی بیشین کوئی کے مطابق مدید منور ہو کے اور آپ مسلمانوں کے ساتھ میں نے کی بیشین کوئی کے مطابق مدید منور ہو

یں وصال فرہ یا اور مقبرہ مبارکہ یں مرفون ہوئے۔ ای طرح فاتح بیت المقدی فلیفہ ٹائی حضرت عرف ہے۔ ای طرح فاتح بیت المقدی فلیفہ ٹائی حضرت عرف ہیں ہی حضور مجرصاد تی جھڑکے کی جنگ میں شہید منہ ہوئے اور مدید منورہ میں ہی حضور مجرصاد تی جھڑکے کی بیٹھوں فوٹ کی بیٹھوں فوٹ کی بیٹھوں فوٹ کے مطابق مقبرہ مبارکہ میں مدفون ہوئے۔ چنا نجیہ جب دو ، تی من وعن مسلمان فلہور پذیر بھو گئی ہے میں مورم مناسلان کا عقیدہ ہے۔ برا کی بیتا ویلات بالکل باطل ایس کہ میں دوحانی طریقے سے رسول الله فلٹون کے دجود یا ک سے مقاون ہوں ''۔

مرزاغلام احمد فادیانی نے اس حدیث کی خودتصد میں کی ہے اورا پنی کتاب میں ورج کی ہے۔ عمیارت ملاحظہ بڑی ہے

میری جو پیشین گوئی منگوی او تی جمہری بیٹم کے حوالے سے کی گئی ہے اس کی تصدیق جناب رسول اللہ چین نے وقول سے سیلے فرمائی ہے کہ "بینز وج و بولد لله اللیحی "وہ میں جنادی کر سے گا اور صاحب اولا و بھی دوگا کہ تو ظاہر ہے کہ بیش دی اور اورا و کا ذکر عام نیس ہے بلکہ خاص ہے کیونکہ ہرکوئی شادی کرتا ہے اور اور اور کی تو فل ہر ہے کہ بیدا ہوتی ہے اس میں کوئی تعرب نہیں ہے بلکہ خاص ہے کیونکہ ہرکوئی شادی کرتا ہے اور اور پیدا ہوتی ہے اس میں کوئی کی ہیں نے پیشین گوئی کی ہیں نے پیشین گوئی کی ہیں ہے بلکہ اس شادی مراانے بین کی بیس نے پیشین گوئی کی ہے۔ (میرانیا م) تم معند مرداند ماہر شنی تاوی ف

علاوہ ازیں مرزا متنی نے اپنی کتاب میگزین ۱۳ جنوری کے آبا میں لکھا ہے کہ
"میں مکہ میں مروں گا یا مدینہ میں "۔ مرزاکی اس البامی عبارت کے بی دی صدیث کی
تصدیق ہوتی ہے اس عبارت سے بدیات روزروش کی طرح واضح ہور ہی ہے گئی درسول
اللہ عِنْ اِنْ کی حدیث ہے۔ چنا تجدم زاکے مریدول میں سے کی کو بدی نیس بینچنا کہ وہ
مضمون حدیث کا انکار کرتا بجرے اور اس آیت کا مصدات ہو جائے کہ: {افتاؤ مِنوْنَ

بِبَغْصِ الْمَكَتِبِ وَقُكُفُوْ وْنَ بِبَغْضِ } ترجمہ: '' كمّاب كے بعض حصول پر ايمان ركھتے ہو اور بعض كا انكاركرتے ہو''۔

النظامة السال المستخدم النظامة المستخدم النظامة المستخدم النظامة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المستخدم المستخدم

ال حديث عدورج ذيل بالتمن ثابت مو

اول: اس مدیث ہے حضرت میسی النظمین کا جو محتوی کے ساتھ اٹھ نیا جانا ثابت ہوتا ہے۔ چنانچ مرز اکا تیاس غدہ ہوا کہ' رفع'' ہے مراد رفع معنوانی ہے۔ کیول کدر فع روعانی توہر موکن کے لئے ہے۔

ه و م احضرت علی النظیمالا کو بینتیس ( ۳۳ ) سالہ عمر میں اٹھ یا گیا ہے ۔ ہو گیا کو میسی النظیمالا کی قبر سشمیر میں ہے اور انہوں نے ایک سومیس سال کی میال ہے۔ موم ارفع زندہ حالت میں ثابت ہے تو مرز اکا یہ تیاس غلط ہوا کہ میسی النظیمالا تو تعدیمائے ہیں۔ جہاد م: اس حدیث ہے جسمانی نزول ثابت ہوا۔ کیونکہ لفظ رفع ظاہر کرتا ہے کہ حضرت میسی النظیمالا با خری زمانہ میں واپس تشریف لا کی شاقہ واپسی کے لئے زندہ ہونا لازی ہے۔

ا گر کو کی کہے کہ آ سان پرجہ ناعقلی طور پر محال ہے اور والیس آ ناممکن نہیں ہے تو اس كاجواب بديب كرحضرت ميسلى القليط الكالي زول قيامت كي علامتول بيس سے ايك علامت ے: إواقه العلم للساعة } يعن" نزول عين النكالة قيامت كى علامتول بيل سے ايك علامت سے اور قیامت بھی محالات عقل میں ہے ہے کہ براروں سال میلے فوت ہوے والے جن کی ہڑ کی سوم کئی ہیں ڈندہ ہوجا کی سے۔ اور ٹی ہے مٹی ہوج نے والے جسم د و ہار ہ حیات نو معے ہمگیا دوہوں کے اور ان کا حساب و کتاب ہوگا۔ یوٹنی پھر تو تیے مت کی دوسری علدمات بھی محالا کے اللہ الغیر ممکنات میں سے ہوجا ئیں گی۔مثلہ مغرب کی طرف ہے طلوع آ فیاب، د جال اور ایک گدھے کا خروج 'جس کی احادیث نبویہ میں صفات بیان کی گئی تیں وغیرہ ۔اس طرح یا جن کی جوج کا خروج اوران کی صفات ممال اور عقل وقہم ہے درا مہ ننا پڑیں گی۔اگر کوئی فخص کی چیز کے عقلی طور پر محال ہونے کا اٹکار کرتا ہے تو اس سے تو روز جزا ومز ااور بوم الحساب سے اللہ ازم آتا ہے اور ایساا نگار آ دی کوالیمان واسلام سے خارج کردیتا ہے۔ ای انکار کے باعث فاقر دوات ایمانی سے محروم ہیں دراصل اسلام اور كفريش يبي فرق ہے۔ چنانچيموكن كے شايان المسال النجي ہے كدائ فتم كے قاسمد اعتراضات کی طرف متوجہ ہوکر (یؤ مِنون بِالْغیب) جیٹی دوسے ایران سے ہاتھ دھو ڈالے۔

اس مسئے پرامت کا افغاق ہے کہ حضرت میسی النظافان کی اور یک آسان سے مزول فرما میں گے اور دجال کوئل کریں گے۔جیسا کہ درج ذیاں الماری ہے۔ واضح ہے:

ا - عن عبدالله ابن مسعود قال قال رصول الله عن عبدالله أسرى بي ابر اهيم

وموسى وعيسى عليهما السلام فتذاكروا امر المساعة فردّوا امرهم الى ابراهيم فقال لا علم لى بها فردّوا امرهم الى موسى فقال لا علم لى بها فردّوا امرهم الى عيسى فقال لا علم لى بها فردّوا امرهم الى عيسى فقال لا علم لى بها فردوا امرهم الى عيسى فقال لا علم الله وقيما عهد الى ربى عزوجل ان الله خال حلوج معى قضيان فاذارانى ذاب كمايذوب الرصاص فيهلكد الله الله الله على المدسيد براله ين عن محمدة القارى شرح صحح النارى جلد اا صفى المال يركم الله على الناف الله الله على المناف المال الله على المناف المناف

معلوم ہوتا ہے کہ بین آپ کے بعد زندہ رہوں گی کہندا آپ اجازت فرمائی کہ دصال کے بعد میران آپ کے بعد زندہ رہوں گی کہندا آپ اجازت فرمایا کہ میری قبر کے نزدیک بعد میرار التنظیمات کے بہلوم بارک بین ہو حضور التنظیمات کے قبور کے عل وہ کوئی جگہ خالی معرب میں مند عبر اور حضرت میسی التنظیمات کی قبور کے عل وہ کوئی جگہ خالی منہیں ہے۔ اور حضرت میں التنظیمات کی قبور کے عل وہ کوئی جگہ خالی منہیں ہے۔ اور حضرت میں مدردہ مارے دیں مدردہ مارے دیا ہمنوے دی

الله وأبي بكو و عسر في قون قبر ٥ رابعاً حضرت عبد الله ابن سلام قال يدفن عيسى مع رسول الله وأبي بكو و عسر في قون قبر ٥ رابعاً حضرت عبد الله ين سلام والله عند وايت ب فرما يا كه حضرت عين التفقيل الله والمحتمرة الوجر صديق والله الله والمحتمرة والموقل والمنافرة المحتمرة والموقل والمنافرة المحتمرة والموقل والمنافرة والمحتمرة و

۸ أخرج ابن عساكر واسوف ابن بشير عن ابن عباس قال قوله تعالى عزوجل: { يُعنينني ابني متوفيك في عزوجل: { يُعنينني ابني متوفيك و و المعك الله كال الله و المعك متوفيك في اخر الزمان \_ يبئي دهرت يبئي التلك الزول الحر الزمان \_ يبئي دهرت يبئي التلك الزول على المعرقة في المعرقة في

- ۹ وفی البحاری قال ابن عباس انی متوفیک بعد آخری من السماء قی آخو
   الزمان یکی میں آسمان سے تازل کرئے کے بعد آخری میا ہے ہی آپ کو وفات دول گا۔ (تمبر جدلین مدردہ)
- ۱۰ ای همینک فی و قنک بعد المو ول من السماء یعنی بال آن اس ان سے نزول کے بعد وقت مقررہ بی وقات دول گا۔ (تغیر مدارک، جداوں منو ۱۲۱)

ان فی الایة تقدیما و تاخیرا تقدیره انی رافعک الی و مطهر ک می الدین
 کقروا و متوفیک بعد انوالک الی الاوض یین ش تھے آ ان سے زین کی

طرف نزول کے بعد آخری دفت میں دفات دول گا۔ (تغیر خارن بعد اول منو ۴۳۹) مناطق بین محوام: درخ بالا قرآن شریف، احادیث مبارکہ، تفاسیر اور اقوال صحابہ کرام رمنون معنی مجسم سے میہ بات روز روش کی طرح عیال ہوگئ ہے کہ حضرت بیسی النظیمی النظیمی کے النظیمی النظیمی النظیمی کے النظیمی النظیمی کا النظیمی کی مواد کا النظیمی کا النظیمی کا النظیمی کا النظیمی کے ا

ائل ہے وجماعت کے ہاں اس سلسلہ بین کی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بلکہ مرز انے خود اپنی کی سے پیما ہین احمد میہ'' بین لکھا ہے کہ جب سے النظیفی او بارہ اس و نیاجی تشریف فرما ہوں کے ودیج ہم اس می ممال آفاق واقط رہی پھیل جائے گا۔

(پراین احدید اسنی ۱۹۹۰ ۱۹۹۰ د معنقدم (۱۳۱ یا فی شنگی)

لیکن افسوس ہے کہ مرز آروںگان دین کے اقوال، نصوص قر آئی اور ا حادیث مبار کہ کواپٹی البایات کے مقابلہ میں راف کا پتاہے اور اپنے البی بات جو کہ فنی ہیں اور ندہی جمت شری کوراغ سمجھ کرمسے ت ونبوت کا واق کی رہے تھا ہے۔ مرزا کا البام بلاحظہ ہو:

مسيح ابن مريم رمول الله فوت بوچ کاہے اور السيخ منگ ميں بو کر تو آيا ہے۔

(اروايداويام حصرووم عي ١١٥)

البام كے متعلق علاء كے اتوال

میداصول تمام اسلامی فرقوں کے ہاں مسلم ہے کدائتی کا امنیا مثری جمت نہیں ہے۔ یہاں بزرگان دین کے چند آقوال نقل کئے جاتے ہیں تا کہ سلم فرک کے برزا کے البامات جمت شرعی نہیں ہیں اور مسلمان اس بات کے پابند نہیں کہ دو کسی اُئی مسلمان اس بات کے پابند نہیں کہ دو کسی اُئی مسلمان اس بات کے پابند نہیں کہ دو کسی اُئی مسلمان اس بات کے پابند نہیں کہ دو کسی اُئی کہ البام کا فرن ہوتا ہے اور قر آن وصدیت مبارکہ کا علم یقین ہے۔ البندا

سمسلمان کابیکام نیس ہے کہ وہ ظن کویقین پرتر جیج دے اور اس پر عمل کر کے خود بھی گراہ جواور دیگر مسمانوں کو بھی گراہ کرتا پھرے۔ نیز اپنے دعووں کی بنیاد البام (جو کہ ظنی ہوتا ہے) جاتا کی ہے۔ ذیل میں البام کے متعلق اتو ال سلف درج کئی جائے ہیں:

ا حضرت میں عمر فاروق فالله اس وقت تک اپنے البام پر ممل ندفر ماتے جب تک کہ اس کی تصدیق قبان نیریف ہے نہ ہوجاتی۔

۲ حضرت قاسی منا بدالعد ارشاد الصالیین بیل فرماتے بیں کداولیاء کا اب منام ظنی کا سبب ہے۔ اگر ولی القد کا کشف ہوتا ہے۔ بوتو ایسے بیس تیاس کوتر جے ویٹا چاہیے اور کہتے ہیں کہ اس مسئلہ بیس سلف وخلف کا اتفاق ہے۔

امام غزالی رمة الدسیا حیا والعلوم میش مات بین کدابوسلیمان دارانی رمة الدسیفر مات میسی کدابوسلیمان دارانی رمة الدسیفر مات میسی کدالهام پر عمل نیس کرنا چاہیے تا وقتیکد آخر و ایک دسیم میار کدست اس کی تصدیق شد ہو جائے۔
 جائے۔

بن معفرت پیران پیرشخ عبدالقادر جیاانی (غوث اسمی معلقه عله وفتوح الغیب بین فرمات بین که میکشف والبه م پرهمل کرنا چاہیے تا ہم اس صفوت بین که بیکشف والبهام قرآن شریف واجهام میکشف والبهام المیکشف والبهام میکشف والبهام میکشف والبهام میکشف والبهام المیکشف والبهام میکشف والبهام میکشف و البهام المیکشف و البهام المیکشف و البهام میکشف و البهام المیکشف و المیکشف و البهام المیکشف و المیکشف و البهام المیکشف و المیکشف و

اب دیکھنے! مرزا جیسا گذاب مدی نبوت ورسالت باو جوداس میں مسلمان ہونے اور حضور خاتم النبیین ﷺ کا اتن ہونے کا دمویٰ کرتاہے یول کہتاہے:

آنچ من بشنوم زوی و خدا بخدا پاک دائمش ز خطا جچو قرآل منزه اش دانم از خطایا جمیں است ایمانم اور نہایت جمادت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی جوحدیث مبار کہ میرے البام کے مطابق شہواس کویش رڈی کی ٹوکری پیس پھینک ویتا ہوں۔ میں

(ا كازاحرى صحده ١٣٠ مصدم زامتني)

معالی نکہ اجماع امت تو اس پر ہے کہ جروہ البام جوقر آن شریف اور احادیث نیویہ کے خالف جودہ رق ہے اور کل کے قابل نہیں ہے ۔لیکن سیدگی کا ذہب قر آن شریف احادیث مبارکہ کیا رہ خامہ حرفظ اوراجماع امت کواپے البامات کے مقابلے میں قابل ممل نہیں مجمتا۔ بلکہ بیایہ درائے کی ہے کہ مسلمانوں کودھوکہ دیے جوئے کہتاہے:

مرزانے بیندجانا کہ حضرت خاتم التہ بین بھی کے بعد کوئی جدید ہی کی مال کے پیٹ سے پیدا نہ ہوگا۔ صدیت شریف ہی ہے: عن أبی هو يو ق أن النبی بھی قال الا تبید فات قمن علات أمها تهم شتی و دیسهم واحد وابی أو لی الناس بعیسی اس مویم لا نه لمود کو بسی بینی و بینه و أنه مازل فاذار الیتمو ہ فاعر فو ہر جل مو بوع الی مویم لا نه لمود کو بسی بینی و بینه و أنه مازل فاذار الیتمو ہ فاعر فو ہر جل مو بوع الی المحمو ق و البیله روانو ہر یرہ فاق ہے روایت کہ ٹی کریم کی ایش و فرما یا کہ تمام انبیاء طاتی ہی گوئ کی کریم کی ترکیم کی ترکیم کی ایش و فرما یا کہ تمام انبیاء طاتی ہی گوئ کی کریم کی ترکیم کی این مریم کی خرد کی تر ہول کول کول کی ایک ہے ان کی ایک ہول کول کی ایک ہے۔ ان کی میرے اور ان کے درمیان کول کی ہی تیس ہے۔ بے شک وہ ترول کریں گے۔ ان کی شافت ہے کہ ان کا قدمیان ہوگا ہو ہوگیم کول ہول کے۔

چنانچ مہر نیمروز کی طرح ثابت تبولیا کہ مرزاائیے دعوائے میسی اور دعوائے رسالت ونبوت بیس ہا نہ تھا بلکہ فارس بن بینی (جی نے مصر بیس سے موجود کا دعویٰ کیا) اور شیخ عمر خراسانی (کہ جس نے خراسان بیس سیست کا دعویٰ کیا تھا) کی طرح اپنے دعویٰ بیس جبورا تھا۔ لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ دو مرزا کے مریدوں ہے والا از واجتناب کریں۔ مرزا کے مریدوں کے علی مات یہ جس کر تا ہے اور آپ کی حکم یدول کی علی مات یہ جس کہ دو ایوفٹ گفتگو ابتداء وفات کی سے کرتے جس اور آپ کی حکم یدول کی علی مات ہے جس اور آپ کی حکم یہ دول کی علی مات یہ جس کہ دو ایوفٹ گفتگو ابتداء وفات کی سے کرتے جس اور آپ کی اور آپ کی اور آپ کی اور آپ کی دول کے علی مات سے جس کرتے جس اور آپ کی دیا ہے ہیں۔ دیا تا میں سے دیا ہے۔

قاد نین کو ام! مرزائوں کی اس مفسد جماعت کا مقصد بیہ کہ کابل و محال کے راستے سلطنت روس کو حاصل کر کے ہندوستان پر حملہ آور ہوں اور سلطنت ہند پر خود قابض ہو جا کیں تاکہ مرزاغلام احمد متنی کی بی پیشین گوئی سے ثابت ہوکہ '' میں تجھے اس قدر برکت

دول گاکہ بادشاہ تیرے لباس سے برکت ڈھوتڈی گئے'۔(اوست،معندمر،انٹی) ایک دومراالہام اس کابیہ: یؤتی الملک العظیم (حیدادی،سرا۹)

ان دو البرمات كى بناء پرمياں بشير الدين محمود خليفہ قاديانى سلطنت كے خواب ديكھ و خليفہ قاديانى سلطنت كے خواب د كيتا ہے اور النام ہے اور النام ہور كے ہاتھ آجائے گی توجو حكومت بھى اس جماعت كے واستے بل دوڑے الكائے گی اور اس كوا بنام و ماوئ نہ تسليم كرے گی اور اس كوا بنام و ماوئ نہ تسليم كرے گی اور اس كوا بنام و ماوئ نہ تسليم كرے گی اور اس كوا بنام و منان منام و منان منام و ماوئی ہے گا۔ (تحدث مرادد، مصدم رائمود ميد دائى دى جاء)

مختضریہ کہ! بیرجی عت فی عیای پہلور کھتی ہے اور توام ابلی اسلام کے سے انتہائی محطرناک ہے خصوصاً افغانستان اور ان کے کوام اور حکام کو اس جی عت سے با خبر رہنا چاہیے۔ و ها علیسا الا البلاغ چاہیے اور ان وشمنانِ اسلام کے جھکنڈول ہے محفوظ رہنا چاہیے۔ و ها علیسا الا البلاغ فاکسار تجربی کا منافی عند

(مرزائیوں کے متعلق علماء کرام کے نتو وی کی نقول ہے تعلق جات پر ملاحظہ ہوں۔ مترجم) نفول فتو کی بطورا مختصار:

در بار ہُ ارتداد والحاد و کفر مرز اغلام احمد قادیا نی پنجابی می جوت ومبدویت وغیر ہ از علمائے مکہ معظمہ ویدیینہ منورہ ۔ (ازرب در عالیہ)

اوّل: میرے نزدیک وہ (مرزاغلام احمرقادیا نی منتمی) دائر ہ اسلام ہے تاریخ ہے کی بھی مسلمان کواس کی اطاعت کرنا جا تزنبیں۔

ا محمد رحمت الله بن خليل الرحمن قاضي القصناة كم معظمه...

۲ محمرصالح فرزندم حوم صدیق کمال حنی۔

- ٣ حضرت شيخ العلماء محمة سعيد مفتى شا فعيه
  - م مفتی محربن شیخ حسین ماکلی\_
- ۵ المنتخر المسلمد الماتيم منبلي (ب شك قاديا في دوسرامسلمد ب-)
  - ١ مفتى عبال عن عبدالسلام داغستاني منفي مديندمنوره-
- ے مفتی شافعہ سے جعفر برزنجی مدینہ منورہ۔ (مرزانے جس الہام کا دعویٰ کیا ہے ہیے شیطانی وئی ہے۔
- ۸ مولانا محرطی بن طام و کالمسین حقی مدنی مدری علم الحدیث بسجد نبوی .. ( هرمومن و مسمان جو کدانند تعالی پرایمان مسلم بهاس پر دا جب سے که غلام احمر قادیانی کوجھوٹا یقین کرے ۔ )

فتوکی متفقه علماء شیعه و بی حراق برتکلفیر مرز اقادیانی (نوٹ: پہلی مرتبہ بیفنوی مطبع دار مسالم بغداد شریف بیس بصورت کتاب چار صفحول پرمشمن کٹا ہوا۔ بعدازال عراق کے جراف کلی بین " بیس شاکع ہوا۔ ) ویل بیس اصلی عربی فتویٰ مع ترجہ درج کیا جاتا ہے۔

#### الاستفتاء

ما قول الشادة علماء المسلمين الاعلام في رجل مدى مرزا غلام احمد قادياني الذي الأعيادية على مرزا غلام احمد قادياني الذي الأعيادية والمسلمين الذي الأعيادية المراكبة ال

الله نبى (ترخيق الرى،مه٣)

م. العاد مول الله. (الادالالايارات)

۵\_انهمجسم ربانی\_( کابالریام ۵۹)

ويدعى انه افصل من بعض الانبياء بما فيهم عيسى التَلَيَّلا (واقع الإلى، ومير الراحد) ويتشدق الراحد المراحد المر

ا \_ يحمدك اللهُ من عوشه و مشاويع اليك (اربيس بدوات مـ ١٣٠ نجام الام مـ ٥٥)

٢ الت من ماتماو هم من فشل ( عليه من مده من)

الت منى بمركة او لادىد (واع الأارد)

٣ انت منى بمنز لة ولدى ( ﴿ يَتِوَارُى مِ ٢ ﴿ ٢٠٠٠

۵\_انت منی وامامیک\_ (حیوانوی مراوی ۵۰۰۰)

٧ لولاك لما خلقت الافلاك (حيد القرام)

ك الماامرك اذاار ادت شيئان تقول له كن فيكون المحتفظ مدها)

۸ و ما از سلنا كالارحمة للعالمين (عَيَدَ النَّى هـ ۸۲)

9\_اختر تک لنفسی والارص والسماء معک کما هو معی و هک سری\_ انت منی بمنز لة تو حیدی و تفریدی (ارسین بردم)

ا\_اسمع و لدى\_(الشرى، طروانورمـ ۴٩)

1 ] قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا ( اخبرالا تيارات)

۲ ارانااعطینکالکوٹور (ایم) ۲ جرسد ۸۵)

هل بعد هذا الرجل من المسلمين اهم يحكم بكوته من الدجالين الكافرين المرتدين وما قولهم زاد فضلهم بخليفة الدى هو ابنه والدى يدعو الباس لاتباعه وما قولهم زادت بركاتهم بحق اتباع المرزاعلام احمد قاديابي واتباع خليفته وفيم معاشرة المسلمين لهم وهل من يتبع المرزا المدكور او خلفائه يمرق من الدي افتونا ماجورين

(قي المراكزا ١١٠٤/١١٤٤ إلى المواني)

### الاجوية

ا \_ بسم الله الرحم الرحيم و المحالين
 الذين مرقوا عن الدين و خرجوا عن ربعة المسلمين \_

🧬 چې محمد مهدې الکاظمي النوالصي علي عنه)

٢ بسم الله الرحمن الرحيم لاريب في كفر مياحب هذه المقالات

(حرره ويتعالي عالمين الميد حسن صدر الدير)

٣- الحمد الله المنزه عن الشريك و النظير و الورز الذي ليس كمثله شي و هو اللطيف الخبير و الصلوة و السلام على سيدنا محب البشير الدير خاتم البيين و امام المرسلين و سيد الحلق أجمعين المنزل عليه إما از سَلْكَ إلا كَافَةٌ لِلنَّاسِ بَشِيْرًا وَ نَذِيرًا } و المنزل عليه {ما كَانَ مُحمَّدُ الرَّاجُدِ فِنْ رَجَالِكُمْ وَلَكُن رُسُولُ اللهِ وَخَاتُم النَّبِينَ } وعلى اله و أصحابه الطيبين الطاهرين القامعين لاهل الزيع و الصلال و الملحدين \_

امَا بعد: فان هذا المرجل المذكور في السؤال واتباعه الناشريل لكتبهم

المشحونة بالكفر والصلال لا يشك مسلم اتهم من الكفرة المارقين عن الدين فان من احتقر نبياً ادّعى وحياً أو بوة فمن المعلوم من الدين بالضرورة الله كافريد في على ولات الامور فتله بحكم {انّه مَا جَرِوْ اللّهِ يُن يُحَارِ بُوْنَ اللّهُ وَرَسُولُه كَافِرِ مِن على ولات الامور فتله بحكم {انّه مَا جَروُ اللّهِ يُن يُحَارِ بُوْنَ اللّهُ وَرَسُولُه وَيَسْعُونَ فِي الْفَرَقِ فِي مَا دَا الله عَلى الله على من هذا المحاربة والمعاد والا يخفى ما في قوله تعالى: {وَمَن قَال مَا يُوْ مِن قَال يُعْمَعُ عَيْرَ الْإِسْلامِ وَيُهُ فَلُن يُقْبَلُ مِنْهُ والوعيد الشديد في قوله تعالى ومن قال يُبتَغِ عَيْرَ الْإِسْلامِ وَيُهُ فَلَن يُقْبَلُ مِنْهُ والوعيد الشديد في قوله تعالى ومن قال { أَوْ حِيَ الْمَا وَلَم يُوْ حَالِيه فِي الْمَالَة وَلَم اللّه وَلَم اللّه الله على الله الله على الله

(۵صفرالخير ۲۰۱) باتب الشرح شريعت ابقا و مدرس مدرسة الخاتو بية عبدالوهاب الحسيدي) ۲\_ جو ايب أخور

بسم الله وحده والصلوة والسلام على من لا تى بعده وعلى اله وأصحابه وبعد فمن اذعى النبوة أو الوحى اليه باحكام أو احتفر في قاأر انَ الله جسم فلا تشك في كفر من توقف بكفره للصوص القاطعة في ذلك عن

دستخط مهرس الوراس السيدمحمدر شيد الرائم الراوي الرفاقي (حرره اللقي) كيد الهدوس السيديوسف عطاء مدوس الرواس السيدمحمدر شيد البغدادي)

ترجمه: استفتاء وجواب استفتاء

کیا فرماتے ہیں علائے اسلام مرزا غلام احمد قادیا ٹی ہندی کے معلق میں نے اپنے مرنے تک درج فریل دعادی گئے؟ ا۔ کہ وہ سے موجود ہے۔

۲۔وہ مہدی موعود ہے۔

سر دوني ہے۔

الم رود والمعالم ب

۵\_وه جسم بال عير

ا فدا تعالی عرش پر تیری حمد کرتا ہے کے مرف پاپیادہ آیا ہے۔

٣۔(اےمرزا)تو میرے پانی ہے ہے

سو تومیرے اولا دکی جگہ پر ہے۔

٣ ـ تومير ، بيخ كى طرح بـ

۵۔ تو مجھے ہادرش تجھے۔

٢ \_ گرتون موتاتوش افلاک کو پیداند کرتا \_

٤ يتوجس كام كااراده كريك كاجب كح كاكر يوجاتووه بوجائ

٨ ـ بم نے مجھے دونوں جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔

٩ ـ بيس نے شخص اپنے لئے بسند كيا ہے۔ زمين وأسان جس طرح مير العالم اليہ بي

تیرے ساتھ ہیں اور تیراراز میرارازے بتم میری توحید وتفرید کی جگہ پر ہو۔

•ا۔اےمیرےفرزندسنو۔

اا \_ا ہے اوگو ایش تم سب کی طرف الند تعالیٰ کا رسول بن کر آیا ہوں ۔ ۱۲ ہم نے تجھے کوثر عطا کیا \_

ان وی وی کی روش میں ہید مرقی مسلمانوں میں ہے ہے یا دجانوں، کافروں اور مرتبہ ول کے خیفہ جو کہ اس کا بیٹا ہے اور مرتبہ ول کو لی اور اس کے خیفہ جو کہ اس کا بیٹا ہے اور لوگوں کو لوگ اور اور اس کے خلیفہ کی است والوں اور اس کے خلیفہ کی اطاعت اور لوگوں کو لوگ اور کی اجتماع کا کہتا ہے کے متعلق کیا شرقی تھم ہے؟ جو شخص مرز انذکور کی اور مسلمانوں سے اس معلق میں معاشرتی تعلقات کا کیا تھم ہے؟ جو شخص مرز انذکور کی اطاعت کرتا ہے وہ وین احتاج کے خارج ہوجاتا ہے یا نہیں؟ ہم مسلم نوں کے لئے فتوئ کی جاری فرما کرما جور ہوں۔

ا \_ ہسم الله الوحمن الوحیم بال و دائل اور اس کی جماعت تمام مراہ بیں اور بہالاگ دین اسلام سے خارج بیں \_ و تخط الرائل محرمبدی کاظمی خلاصی عفی عند (شید جبرہ کاشیں اور ق)

۳- ہر جسم کی تعریف الند تعالیٰ کے لئے ہے جو اپنی شان میں کی تھی افروز پر سے
منزہ ہے کوئی شے اس کی مشی تہیں ہے اور وہ لطیف و خبیر ہے۔ ور وہ دھا می نازل ہو ہمارے
سردار جناب مجم مصطفی کھی کی پر جو کہ بشیر ونڈ پر ، خاتم النہ بین ، امام المرسمی وہ تمام مخلوق کے
سردار ہیں۔ جن پر نازل ہوا کہ '' ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لئے بشیر وہ اس کر بھیجا
ہے'' اور جن کے متعلق فرما یا گیا: '' حضرت مجم کھی تھی مردوں میں ہے کسی کے باپ نہیں
ہیں بلکہ وہ تو الند کے رسول اور خاتم النہ بین کھی تیں'' اور درود وسلام ہوآپ کی آل پاک

## اورطیب وطاہر صحب پر جوابل فسق و فجور، گمراہوں اور طحدول کا قلع تمع کرنے والے ہیں۔ حدہ اسات

🛶 آماً بعد: جس شخص کے متعلق سوال میں بوچھا گیاہے و داوراس کے ہانے والے جواس کی گفت ہوں ہے بھری ہوئی کتابیں شائع کرتے ہیں مسلمان کوان کے كفر میں شک نہیں کرنا جلہ ہیں سب کا فر اور دائر ہ اسلام ہے خارج ہیں۔ جو محض بھی نبی کی تحقیر کرے یا دی نبوٹ کا دیوی کرے وہ یقینا کافر ہے۔ حاکم کو جاہیے کہ ایسے آ دمی کولل کر وے اس آپیر برے تھے کی بولوگ القداور اس کے رسول سے لڑائی کرتے ہیں ان کی مزااس کے علاوہ کھنیں کہ ایک کرویا جائے یا سولی پراٹکا دیا جائے'' تو ظاہر ہے اس سے بڑی لڑائی اور کیا ہوگی۔ نیز اس کے بڑا نساد اور کیا ہوگا۔ ( کدم ز اللہ ورسول ہے برسر پر پیار ہے ) اور القد تعالٰی کا میر فرمان میں شہر ہے کہ'' جو محض اسلام کے علاوہ کو کی اور وین طلب کرتا ہے تو اس ہے بچے قبول نہیں کیا گائے گا''۔ اور اس فرمان میں تو وعید شدید ہے کہ جس نے بیابا کہ" میری طرف وحی کی گئی ہے جا اپنے پیس کی طرف وحی نہیں کی گئی اور جوبيه كبيم مين عنقريب قرآن ياك كي طرح قرآن ناز ( ﴿ وَلِي اللَّهِ \* ) - وغيره وغيره (ان سب آیات میں وعیدشد بدہے )۔القد تعالیٰ ہمیں اور جملہ سلما نوٹ کو پراچھ عطافر مائے اورا پیا كام كرنے كى توفيق عطا فرمائے جس ش سب كا فائدہ ہو۔ و صلى الله على سيدنا محمدو ألدو أصحابه وسلي

۵ مغرافیراس این الشری شریف (دستند) عبدالوهاب می مغرافیراس این الشری شریف در دستند) عبدالوهاب می مغربی الله که نام سے ابتدا کرتا ہول جو داحد ہے اور درود وسرم ہواس فرات پرجس کے بعد کوئی تی نہیں اور آپ جی تی کی آل واصحاب پر اما بعد: جس شخص

نے نبوت ووٹی کا دعویٰ کیا یا کسی نبی کی تحقیر کی یا اللہ تعالی کے لئے جسم ثابت کیا' توالیہ شخص کے کا فر ہونے بیس کوئی شک نبیس' جواس کے کفر بیس شک کرے وہ بھی ( قر آن وحدیث کی ) فصر میں تطعید کی روشنی بیس کا فرہے۔

وحررة : المدرس السيديوسف عطا (من معترون)

رارواس سيدمحمر شيد بغدادي (سي سي )

علماء مندوستان كافتوى معتملد يقات علماء كرام:

اس بارے بیل کہ مراقا ہے ہے اور مسلمانوں کا مرزا نیوں سے نکاح جائز نیس۔

عوالی: کی فرماتے ہیں علیائے ویں مادہ فیتان شرع میں اس سلسلے بیل کہ مرزائی (مرزا قادیائی کے مرید) جومرزاغلام احمد قادیائی ہی توت کے تمام عقا ند تسیم کرتے ہیں اوراس کو کئی موجود جائے ہیں غیزاس کی رسالت کے دی میں۔ حالانکہ عبد نے عرب وہم نے ان کے متعلق کفر کا فتو کی دیا ہے۔ اگر لاعلمی ہیں کوئی مسلمان فورت کسی مرد سے نکاح کرے اور بعد ہیں اس کا مرزائی جونا معلوم ہوتو اس صورت ہیں میں اس کا عرزائی جونا معلوم ہوتو اس صورت ہیں میں اس کا عرزائی جونا معلوم ہوتو اس صورت ہیں میں اور کا مرزائی جونا معلوم ہوتو اس صورت ہیں میں اور کا مرزائی جونا معلوم ہوتو اس صورت ہیں میں اور کی مرز سے نکاح جائز ہے یا خلاق دیے بغیر مسلمان سے نکاح کر کئی ہے یا خبیں؟ کیا خرزائی ہونا کو جائز ہے یا خبیں؟ بیا جو اکم اللّٰہ و نا کہ جائز ہونا الجلیل۔

المجواب: سن عورت كا مرزائى مرد سے نكاح جائز نہيں۔ اس كے والدو عاضيا ماصل هم دورائى مرد سے كرد سے اوراس پر هم دوہ مرزائى كے طلاق ديے بغيرا پئ الزكى كا نكاح كسى تى مرد سے كرد سے اوراس پر فرض ہے كہ بيتہ چلتے ہى وہ ابنى بنى كومرزائى سے عليحدہ كرد سے كوفكداس كى صحبت زنا ہے اور بيا ہے ہى ہے كہ بيتے ہى دہ ابنى الزكى كو بغير نكاح كئے كسى مندوكے كھر بھتے دے۔ بلكہ

اس سے بھی برتر ہے کیونکہ وہاں نکاح کوعقیدۃ حرام جائے ہیں اور یہاں ایک نام نہاد ہے حرام نکاح کوطلل یقین کیا جرہ ہے (ماذات)۔ چنا نیجہ ای وقت عورت کومرز انی سے جدا کرنا فرض میں گیدر ازال جس تی ہے چاہے نکاح کردیا جائے۔" رق الحتار" میں ہے: حرم نکاح الوسٹ وجی شرح الوجیز و کل مذھب تکھر یہ معتقدہ ... (الح)۔ اور "درئی رائح)۔ اور "درئی رائح)۔ اور "درئی رائح)۔ اور الذبیحة "درئی رائح)۔ ... (الخ)۔

كتنبه: عبدالنبي نواب مرزاعفي عنه سي حنفي بريلوي

فتوی مذکورہ پردستخط کرنے وہ کے علائے کرام:

ا . صبح البحو اب و لللهُ تعالى الملية تقيم احمد رضا خان عفى عنه بريلوي .

۲ بلاشهدوسری جگدتکاح بر نزیم کیون کیم زائی سے نکاح کی صورت میں جائز میں۔ اور طلاق کی ضرورت تواس صورت میں ہوتی ہے جائے منعقد ہوا ہو۔ زنا میں طاق کا کی مطلب؟ "فاوی مالگیری" میں ہے: "ولا یک وقا قلم تد آن ینزوج موتدة ولا مسلمة ولا کافرة اصلیة"... والله اعلم وعلمه اند

٣ حررهالفقير القادري وصى احمد حقى ، مدرسة الحديث الدار في على جيت

٣ الفقير محرضيا والدين -

۵ عبدالا حدمدرس مدرسة الحديث پيلي بھيت \_

٧ - العبدالاثيم محمرا براتيم الحنفي القادري بدايون \_

محم عبد المقتدر القادرى البدايوني \_

۸ همچمزعبدالما جد عفی عنهٔ مهتم مدرسه همسیه بدایونی \_



خَافِظِ إِثْمَانَ (اردِ)

9 احقر العباد فدوی علی بخش گنه پنڈ ر۔

احقر العب دسیدشهاب الدین نششبندی جالندهری\_

ا المحدثم أقبت القدرام بورى ـ

۱۲ څرنۍ مناخان عنی عندرامپوری۔

١١٠ محرمعز الدول الدرك عاليدرا ميور

۱۳ محر گلاب قال بازیوری

۱۵ - خواجهامام امدین طبعه یک لارس پیشاوری عقی عشه

۱۷ . . مجر يونس بيث وري عني عند

أو رالحق عفى عنه پشاورى ، نسبر في المحال المحال

۱۸ . مجرعبدالحكيم صواتى پيثه ورى عفى عند

١٩. . نورالحن مبتم مدرسه جامع العلوم كانبور

۲۰ - مجمد مير عالم يشاوري بتراروي ..

۳۱ ، محمرعبدالوہاب عفی عندیثہ وری۔

۲۲ مفتی عبدالرحیم ولدمفتی عبدالجیدمرحوم پیژاور۔

۲۳ اجمد علی مدرک مدرسد عمر بهید میر نگداندر کوث\_

۲۴ مجرقمرالدین عفی عندرا پوری ۔

۲۵ سرواراجه مجددی رایدوری

۲۲ ..... احمر على عنه لا جوري \_

۲۷ فان زمان خان عفی عند مدرس جامع العلوم کا نیور۔

۲۸ .... محمد بارخطيب مسجد طلائي لا مور ...

۲۹ - ابوالحس حقانی خلف الرشید مولوی عبدالحق حقانی و ہلوی۔

۳۰ مع منظر دوست محمد جالندهري.

ا٣١ غلام في ماح يورى تمبر دار يك تمبر ٢٥٥ ك صلى لائليور

۳۲ فقير محمر يو في عنه قادري حفي تشميري مولداً.

١٣١٠ احريلي مروس جديث العلوم كانيور

الم الله جمر عبدالعزيز عفى معدد مل لا مور

٣٥٠ . فيض ألحن مدرس تعمانيي والمور

٣٧ . مُزيز الرحمي عني عند مدرم عني بند -

۳۷ . كل تر مدول مدوسه عاليدو يو بند

۳۸ . بنده اصغر مسين عفي عند د يو بند\_

۳۹ محمر سمبول عفی عند مدرس دیوبند \_

۴۰ شبيراحد عفى عندد يوبند \_

الا ني بخش ڪيم رسول مگري۔

۳۴ محدمنورعلی عندرامپوری ...

۳۳ مشد الرحمان رام وری حال دار د جالندهر .

۳۴ محدر یحال حسین عفی عند۔

۳۵ بادي رضاغان رئيس لکهنؤ په

٣١ ... محم عبد السلام أو بانوى حصار

٣٤ نقير سيدعبدالرسول عفي عنه جالندهري \_

۸ ۲۸ .... مولوي عبد الرزاق را جول\_

٣٩ 🐱 الرحم منحن آباوي\_

الحمديقة الكرمان من فظ اليمان از نشته قاديان "كااردوتر جمة تم موا التدفعالي ميري السعى

كوقبول قرمائ والميا

فاكساد

والحن واحدر منوى عفى عنه

ا ۲ ا

حال وارد جامعه اسلام ﴿ إِنَّ إِنَّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَم



اشتها راجب الاظهار علمائے لا ہور کا مناظرہ کیواسطےاصرار صاحبزادہ صاحب سجادہ میں قادیانی کا فرار

بسمالله الزحمن الزحيم مُخمدُه وَ تَصْلِّىٰ عَلَى رَسْوْلِهِ الْكَرِيمِ

برادرانِ اسلام کی آگائی کے واسطے ذیل میں باہمی خط و کل یہ امین سکرٹری انجمن تا ئیدا سلام لا ہوراورصاحبر اوہ صاحب ہجاد ونشین قادیان کے ہوئی ہوئی جاتی کی جاتی ہے تا کہ اہل اسلام کومعلوم ہو کہ مرز ائی صاحبان بہمتا بعت سنت قادیا نی کن کن میدول ہے علاء کے مماتھ بحث کرتے ہے جماعتے ہیں۔

# نقل تحريرا نجمن تائيدا سلام لا بور

بخوا كرامي جناب صاحبزاه وصاحب مجاده نشين قاويان نزيل لا بهور

( السلام على من اتبع البدي )

جناب من! بھے تبران البن تا تدا کروں کو البن ہے بدایت ہوئی ہے کہ بین آب کی خدمت من بذر بعد تر بر بعد استدعا کروں کو آب چونکدا نقال سے لا ہور میں رونق افروز بین اس کے خدمت میں بذر بعد تر بر بعد استدعا کروں کو آب چونکدا نقال سے لاہور میں رونق افرور کے جسد بین تفتیکوفر ما تمیں ۔ چونکدا پ والمنظم سے معافر نشین بین اس لیے ضروری ہے کہ مسئلہ مذکورہ بالا پر بحث کر عوام الن می تفظی سے محفوظ رکھا جائے۔ آپ کے جواب کہ مسئلہ مذکورہ بالا پر بحث کر عوام الن می تفظی سے محفوظ رکھا جائے۔ آپ کے جواب آ نے پر حضرات عمام بین ہے۔ مصاحب کے جائے ہے آپ نفتیکو پند کرنا فرما تمیں گے اس صاحب کو انجمن کی طرف سے سوال وجواب کیلئے تبرید کرنا جائے ہے گا۔ تکررا تکد انعقاد مجلس صاحب کو انجمن کی طرف سے سوال وجواب کیلئے تبرید کرنا جائے ہے گا۔ تکررا تکد انعقاد مجلس مصاحب کو انجمن خود کر ہے گی اور اس بار سے بین آب کی الا کے گی۔ امرید کر تا ریخ جاسداور مقام سے جو اگر کو بدست میں ال مطلع کارروائی عمل میں لائے گی۔ امید کرتا ریخ جاسداور مقام سے جو اگر کو بدست میں ال مطلع خرم تھیں ہے۔

منتمس: فا كسار پيرېخش ،سكرثرى المجمن تا ئىداسلام لاري

تقل جواب منجائب صاحبزا ده صاحب بسم الله الرحمن الرحيم بحمده و نصلي على دسو له الكريم

بخدمت جناب سخرثري صاحب انجمن تائيدا سلام لابهور

آپ ن می بیش استان استان کا بین استان استا

۲ . . چونکه حضرت می موخود کا دخوی اس وقت تک تاب به وه کتا جب تک که حضرت می ناصری علی به بناوعلیه الصلاة والسلام کی وفات پہلے ثابت نه جوجا می کوئکہ می موخود کو تمی ناصری علی به اوعاد الصلاة والسلام کی وفات پہلے ثابت نه جوجا کا کہ کی تاب اسلام موحود کو تمی موخود کا کہ پہلے وفات تی بر دی اور حضرت مرزا صاحب کے دخوی میسیست و نبوت پر ۔ کیونکہ میہ جردوا مور با ایم لازم مزوم میں اللہ

السطر این مباحثہ ایوں ہوگا کہ حیات میں بیل مرق آپ اینی غیر احمد کی لوگ ہوں گے اور وفات سے بینی غیر احمد کی لوگ ہوں گے۔ اور حضرت مرز اصاحب کے میسیست اور نبوت کے داور حضرت مرز اصاحب کے میسیست اور نبوت کے دوئی بیل ہوگی ۔
 کے دعویٰ بیں ہم مدعی ہوں گے اور آپ منکر۔ پہلے وفات حیات کے مسئلہ پر بحث ہوگی۔

اور پھر حضرت مرز اصاحب کے مسیحیت ونبوت کے دعولی پر۔

مناظرہ تحریری ہوگا۔ پہلے پر جہ میں ہمارااورآ پ کا مناظر ایک ہی وقت میں اپنااپنا یر چر کشتا میروع کریگا۔ آپ کا مناظر حیات میج کے دلائل لکھے گا اور ہمارا مناظر وفات میج کے دلائل کے پونٹو ہے گا۔ اور وفت مقررہ کے اندرا ندر دونوں مناظر اپنے اپنے پریے ختم کریں گے۔اور بچر وقت مقررہ کےاندر باری باری حاضرین کودونوں پر ہے۔انکی گے۔ اورسنانے کے بعد ہرآ کے ناظر اپنا پنا پر جہ دستخطاکر کے دوسرے مناظر کو جواب لکھنے کہیئے وے گا۔ اور پھر ہر ایک معمل ناتش مقررہ کے اندر جواب لکھ کر اور پھر وقت مقررہ کے اندر ا پٹا اپنا پر جیرسنا کر اور اس پر آجا اپنا ہے تخط کر کے دوسرے مناظر کو دے دیگا۔ تا کہ جواب الجواب لكھ جائے۔ پھر يہلے طريق كيك اي وقت ميں دونوں من ظر اپن اپنا جواب الجواب لکھنا شروع کریں مے اور وقت محررہ میں ختم کر کے سنانے کیلئے جو وقت مقرر ہوگا اس بیں باری باری اینے اپنے پر ہے سنائیں کے اور پھراس پر د مخط کر کے دونو ل فریق ا ہے اپنے تمیوں پر ہے جواس وقت تیار ہوئے ہوں گھیج پریڈنٹ صاحبان کے حوالے کردیں گے جوانے زیراہتم م ہرایک مناظر کے تینوں کر جوں کی نقلیں کرادیں گے۔اور ان پراینے دستخط ثبت کرنے کے بعد ہرایک مناظر کوفریق مقامل کے نتیوں اصلی پر ہے اور اس کے اپنے پر چول کی مصدقہ اور دستخط شدہ نظیس دیدیں مے حفرت مرزا صاحب کے دعویٰ میریت ونبوت کے متعلق اس کا پہنے ہوگی کہ وفت مقررہ کے اندراحمدی مناظر اپنا پر جہتحریر کر کے اور وفت مقررہ ش کا میں کوسنا کر اوراس پراپناد شخط کر کے غیراحمدی مناظر کو جواب لکھنے کیلئے دے دیگااور وہ دفت معین میں جواب ککھ کر اورمقررہ وفت میں سنا کر اور اس پر دینخط کر کے احمدی مناظر کو جواب الجواب

۲ ہر پرچہ کا وقت کر پڑٹا پڑھ گھنٹہ ہوگا اور سنانے کا آ دھ گھنٹہ۔ چونکہ درخواست من ظرہ المجمن تا تیدا سلام لا ہور کی طرف ہے۔ ہے اسلے سرکاری اجازت کا لیما اور جیسا کہ آپ نے لکھا ہے انعقاد مجلس بحث کا ضرف کی افتظام المجمن تا تیدا سلام کے ذمہ ہوگا۔

برایک مناظر کے ساتھ تین جاوی حوالجات وغیرہ نکالنے کیئے مقرر ہوں گے اور ہر
 ایک فریق اور اس کا پریزیڈ نٹ اپنے اسٹے لوگوں کی طرف سے حفظ امن کا ذرمہ دار ہوگا۔
 اور اس ذرمہ داری کے منعق طرفین کم از کم پانی مجھے آ دمیوں کی دیخظی تحریر فریق می لف کو دیدیں گے۔
 دیدیں گے۔

مجلس مناظرہ میں واخلہ بذریعہ مفت نکٹوں کے بعد کا ونوں فریقوں کو نکٹوں کے مساوی تقداد میں تقلیم کرنے کا حق ہوگا۔ اور دو مساوی تقداد میں جرا کی خریق کووی جائے گی۔ ہاں طرفین کی رضا مندی سے ککٹول کی تعداد میں ہوسکتی ہے۔ میں کی بیشی ہوسکتی ہے۔

۸ پرچیرمناظرا پنے ہاتھ سے خود لکھے گا اور خود نک سنائے گا۔ کوئی من ظور وہ ان مباحثہ میں دوسر سے مناظر اور اس کے پیشوا اور بزرگول کو ہتک آمیز الفاظ سے یا دنہ کریگا اور نہ کوئی ذاتی حملہ کریگا۔ بلکہ متانت اور تہذیب سے مناظرہ کرے گا۔ فریقین کا استدلال قر آن مجید، حدیث سیح مرفوع حقیقی اور فریق مخالف کی کتب معتبره سے ہوگا، اور بس قر آن واحادیث کے معانی کا فیصلہ لخت اور قواعد عربیا ورسیات سبات و و قرائی لفظیہ وعقلیہ کے ساتھ ہوگا۔

ا میں پیٹ سے خارج بات دوران مباحثہ میں منع ہوگی اور پریزیڈنٹول کیسئے لازم ہوگا کہ ایک خارج از بحث بات کے سنانے سے روکدیں۔

انظام جلس میں ایک ایک پریزیڈنٹ ہردوفریق کی طرف سے اور ایک مشترک پریزیڈنٹ جوفیر سے مقرر ہوگا۔ پریزیڈنٹ صربان کا کام انتظام مجلس مباحثہ کا قام مکتا اور شرا کلا اور اوقات کی پابندی کر انا اور ان کی خدف ورزی سے روکنا ہوگا۔ نیز ان کو اختیار ہوگا کہ شرا کلا اور اوقات کی پابندی کد کرنے والے ورزی سے روکنا ہوگا۔ نیز ان کو اختیار ہوگا کہ شرا کلا اور اوقات کی پابندی شکر نے والے فریق کومنا ظرو سے روکدیں ۔ اور اس کی تخلیف و ہنر ہمت اور فر ارکی اشاعت مدوجو ہات کریں ۔ اس طرح کی مخفل یا اشخاص کو فل جس کے علاوہ پر فرز نہ میں ماحبان کو مباحثہ کی نسبت مباحثہ کو مباحثہ کی نسبت مباحثہ کو مباحثہ کی نسبت کے علاوہ پر فرز نہ سے صاحبان کو مباحثہ کی نسبت مباحثہ کو مباحثہ کی نسبت کے ناوہ پر فرز نہ سے صاحبان کو مباحثہ کی نسبت کے ناوہ کی اختیار نہ ہوگا۔

امید ہے کہ آپ آج شام تک حسب تحریر خود الباؤے ہا حشر کاری حاصل کرکے مقام اور تاریخ انعقاد مجلس مباحثہ ہے ہم کواطفاع دیں ہے بریان شرا نط کی منظوری کے متعلق آج صبح نو بجے تک ہمیں اطلاع مل جانی چاہیے۔ واسلام بلی سی اجب خاکسار حکیم مجر حسین قریش سکرٹری انجمن احمد بدلا ہورہ اا رجولائی ہات

### نقل تحرير جواب الجواب منجانب انجمن تائيدا سلام لاجور

بخدمت جناب صاحبزاده صاحب نزبل لاجور

بسمانة الرحمن الرحيم

محمده وتصلى على رسوله الكريم

جناب من! آپ ای ف تربی می حسین سکرٹری انجمن احمد میدلا ہود نے جو جواب دیا
ہواس کے جواب الجمع بھی گزارش ہے کہ ہماری طرف سے استدعا مناظرہ مسلمہ نبوت
پر تھی آپ ہجائے اس کے گئی سبٹرا نطا ہے مطلع فرماتے ایک طول طویل عمبارت خارج
از مقصود کھوا کر بھیج دی جس معطیحہ ہوتا ہے کہ آپ ٹالنا چاہتے ہیں۔ لہذا دو ہرہ عرض
ہے کہ آپ مرزا صاحب کی نبوت بھی ملٹ کریں اور شرقی دلائل سے پہلے امکان وجود نی بعد محمد رسول القد بھی تھی ہے کہ ہے کہ اور جا بھی طرف سے ہم رامن ظروعدم امکان وجود
نی بعد محمد رسول القد بھی تی کئی ہے کہ بات کریں اور جا بھی طرف سے ہم رامن ظروای عالم سے
کریں میں جس کو علی واسلام اس حیثیت سے بیش کریں کہ آپ مناظر واس عالم سادھ ہر والمشر منظور ہوگا۔
ہم منظور کرتے ہیں بشرطیک آپ نود ہی میاد شدے واسط میں ہوں تا کہ دونوں کا سادھ

ہوسکتا ہے۔رہی سندشری وقعلی ہر دوامور کو لازم ملز وم قرار دینا دعویٰ بلا دلیل ہے۔اس سئے به شرط ہر گز منظور نہیں ہوسکتی۔ کیونکہ اگر وفات سے پالفرض ہم یان بھی لیں تو بھربھی بار نبوت آپ من فرائد باتی رہے گا کہ مرزا صاحب کس طرح اور کن ولائل سے خلاف نص قرآنی وحدیث نبود ہے ورسول کہلا کتے ہیں۔وہ دلائل جوآپ بعد منوانے وفات مسے کے ہم کو وس کے وہ ایکی میں سکتے ہیں۔ کسی ٹی نے آج تک میدوموی نہیں کیا کہ چونکہ فعال می فوت ہو رکا ہے اس والے شل نبی ہول ۔ کیا محمد رسول اللہ ﷺ نے جب وعوی نبوت عرب میں کیا تھا تو اپنی بنائے دو کی ٹی کی وفات پر رکھی تھی؟ ہر گزنہیں۔ تو پھر فنانی الرسول ہونے کے مدمی کوئس طرح جا مع ملتا ہے کہ و فات سے پراینے دعویٰ نبوت کی بنیا در کھے۔ سنت ابقد تعالی بھی جی آئی ہے کہ و کے نمیوں کو دوسر مے شخصوں سے خاص کر کے ان کی نبوت کی دلیل ان کوعط کرتا آیا ہے اور ایس مجز ہ عطا کرتا آیا ہے کہ منکروں پر ججت ہو۔ حضرت موی النظمالا سے فرعون نے جب ان کی میت کی ولیل ماتھی توحضرت موی النظم الز نے ید بینااورعصاایے ویوی نبوت کی تصدیق کی جگ کئے۔ یہ ہرگزنبیں کہا کہ چونکہ فلال نبی وصال کر چکاہے اس واسطے ش نبی ہوں ۔ پھی ایک میفر مانا ہر گز درست نبیل کہ مرزاص حب کی نبوت کا بنیاوی پھر وفات سے ہے۔ کیونکہ اس معینی نبوت کی کمزوری ثابت ہوتی ہے کہ وہ اپنی نبوت کا وعویٰ شرطیہ قرار دیتا ہے جو کسی وغیر نبی کے درمیان ہے۔جس کے صاف معنی ہیر ہیں کدا گر و فات مسح خابت نہ ہوتو میں کرنی بویت ورسالت نہیں، جس سے ثابت ہوگا کہ مدمی خود اپنے دعویٰ نبوت میں مذیذب ہے۔ اوپ نی کی شان ہے بعید ہے کدا ہے وعوی میں نہ بذب ہوا در شرطید دعویٰ کرے۔ آپ اس بحث کو الگ رکھیں کیونکہ بیا مگ بحث ہے اگر آپ جاتیں گے تو وفات مسیح پر بحث ہونکتی ہے۔ فی ا کال آپ ہم ری استدعا کے مطابق نبوت مرز اصاحب کا ثبوت دیں کیونکہ پہنے درخواست ہماری ہے کہ مرز اصاحب کی نبوت ثابت کرو۔

موم فی کری مباحثات تو بمیشہ ہوتے رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ آپ کی تشریف آوری ہے۔ گئی سے بھی ماصل نہیں ہوتا۔ اس لئے ضروری ہے کہ مباحث میں حاصل نہیں ہوتا۔ اس لئے ضروری ہے کہ مباحث تقریری مباحث میں اسلام پراس کا اثر پڑے اور بچ جموٹ میں تمیز ہو۔ پس آپ اس شرط کو واپس میں اور باحث تحریری ہو۔ اگر تحریری مباحث تقصود ہوتا تو آپ قادیان میں بیشے بیٹھے بیٹھے کر سکتے ہتے اور معالی کا حملام اس کا جواب دے سکتے ہتے۔ پھر آپ کی تشریف آوری ہے کی فائدہ ہوا۔ ہاں تھی مرفر تھیں تحریر میں لائی جا کی اور بعد تقصد لین فریقین شریف شائع کی جا کی ۔

چہادی: امن قائم رکھنے کے ہم ذمہ داریں اور مکان مناظرہ وانتظام پولیس وغیرہ آواعد حفظ امن کا ہم انتظام کریں گے۔ بیٹر الطاآب کی منظور ہیں نکٹوں کے چھپوانے میں دیر کھے گی۔اگرآپ زیادہ قیام کا وعدہ فرما کی آوان کا اٹھا چیو کھا ہے۔

پندم: چونکدم بعث تقریری ہوگا اس کئے آپ کے تقریب سو ۱۳و۵و ۱۹ و ۸و ۸ کا جواب ضروری نیس ہے۔ جواب ضروری نیس ہے۔

شم : بددرست اور منظور ہے کہ استدلال قرآن اور احادیث سے دیں اور احادیث سے ہو۔ اور چونکہ حقیق حدیث علام اور کیا ہے۔
حقیق حدیث علاء حدیث کے نز دیک کوئی اصطلاح نہیں ہے اسلنے اسلی المساق میں ہوائے کیا ہے۔
کوئی رائے بلااسنا دشری نہ مانی جا سیگی۔ اور کسی آیت اور حدیث کے معال حال کا نفت و
محاورات اہل زبان مقبول نہ ہو گئے۔ جو شخص غیر معروف معانی کرے اس کو اپنی معانی کی
تصدیق میں سند چیش کرنی ہوگی ، بلاسند کوئی بات نہ مانی جا گئی۔

بغتم: پریزیڈنٹول کا تقرر اوران کے اختیارات کی بابت جو پچھ آپ نے لکھا ہے، سب
منظور ہے ۔ گرفیصلہ وہ کریں گے اور بارجیت کا اظہار کرویں گے۔ یہ بالکل خلاف قواعد
مناظر صدید جو آپ فر ، تے ہیں کہ پریزیڈ ٹنان کوفیصلہ کرنے کا اختیار نہ ہوگا۔ کیونکہ اس
طرح تو پریزیڈ فول کا تقرر ہے مود ہے۔ آپ آج بی جواب باصواب ہے مطلع فرما نمیں
تاکہ انتظام جائے میں فطر ووتقرری مناظران و پریزیڈ ٹنان کا کیاجائے۔
تاکہ انتظام جائے میں فطر ووتقرری مناظران و پریزیڈ ٹنان کا کیاجائے۔
ویکھی تاکہ انتظام کو بور

نقل جواب الجواب الخواب المحارب صاحبزا وه صاحب بسم الله الدحمن الرحيم محمده و نصلي على والدالكريم المحمدة و نصلي على والدالكريم جناب ميكر فرى صاحب المجمن التحديد الموام الامور

آپانط دربارہ شرا کلامباحث ایک بے کے بھی جو آپانکھا جاتا ہے کہ آپ نے جواب تو بالکھا جاتا ہے کہ آپ نے جواب تحریر کرتے ہوئے اپنے پہلے خط کے اس فقر ہ کو طوظ میں دو کے در' محرر آ نکہ انعقاد مجلس بحث کا انتظام المجمن خود کرے گی اور اس بارے میں آپ میں مرکز گنجا میں لائے جائے ' اس فقرہ کے بعد اس کی برگز گنجا میں لائے جائے ' اس فقرہ کے بعد اس کی برگز گنجا میں کہ آپ ان مقرہ کے میں اس جو کہ ہم نے لکھی تھیں ، کسی شرط کا انکار کرتے۔

نبوت می موجود کو نبوت مطلقہ پر قیاس کرنا شیک نیس۔ کیونکہ حضرت مرزا صاحب کی نبوت، نبوت موجودہ ہے۔ اور وہ بھی عیسیٰ النظمیٰ کی سماتھ یعنی نبی کریم پھیٹا

کے بعد ایک آئے والے کی پیشگوئی ہے جو کہ پینی سیح موعود نبی اللہ ہوگا۔ چونکہ اس موعود کو بعض علمائے الل اسلام نے سیح اسرائیل ہی ہیا وعیاسا م کواس پیشکو کی سے مرادلیہ ہے اوراس کے آ مان کے زندہ موجود بجسد عضری کے قائل ہیں۔ اس لئے جب ہم مرزا صاحب کی نبوت پر تھنگ کی ہے تو پہلے سے اسرائیل کی وفات کا نابت کرنا ضروری ہے تا کہ اگر ہم ا ثبات نبوت مد من من کریں تو اس پر بیسوال ند ہو کہ اس سے مراد سے اسرائیل ہے۔ ہاں وہ قوم جواس و سے گا املاک کردے کہ ہم سیح اسرائیلی کومتوٹی یقین کرتے ہیں اور آئے والےموعود کواس امت کے بیٹے ہیں تو ان ہے ابتداء مناظرہ سے موعود کے دعوی اور ان کی نبوت پر ہوسکتا ہے لیکن ایس فات سے کا فرض کر لینا کا منہیں دے سکتا۔ بیر کہن کہ سکسی نبی کی نبوت اس ہے کسی پہلے ہی وفات پر موقوف نبیس ہوتی مسحح نبیں۔ اور نبی تو ور کنار ہارے نی کرم ﷺ کی نبوت کا جت اس پیشکوئی کے ماتحت جو کہ سے سور کا صف بیں یدیں الله ظمنقول ہے "ومبشر الرسول یاتی من بعدی اسمه احمد "سیح کی وفات پرموقوف ہے۔ کیونکداگر سے زندہ ہوتو تا کی معدیت کا واقت نیس آیا۔ پس وہ ر سول جس کی نسبت یہ پینگلو کی تھی کہ سے احدا بھائی اس کی جائے است نہیں ہوسکتی جب تک مسيح كوفوت شدوثا بت ندكما جائے۔

تقریری مناظرہ بھی منظور کرتے ہیں جو کہ حسب ذیل بھی ا ا چونکہ حیات سے بیں آپ مدفی ہیں اس لئے پہلی تقریر آپ کا مناظر کی اجسکا جواب
ہمارامنا ظردیگا۔اوراس کا جواب الجواب آپ کے مناظر کی طرف سے ہوگا۔
ا ا چونکہ دفات سے ہم مدتی ہیں اس لئے پہلی تقریر ہمارا مناظر کریگا اس کے بعد آپ
کا مناظر ہماری تقریر کا جواب دیگا۔ مجر جواب الجواب کیلئے ہمارا مناظر تقریر کریگا اوراس

پردوسرامباحثة تم بموكا\_

۳ تیسرا مباحثہ صدافت میچ موجود پر ہے اس بیس چونکہ ہم مدگی ہیں اسٹے مجبی تقریر ہماری طور ہے ہوگی بھراس کا جواب آپ کا مناظر دے گااس کے بعد ہمارا مناظر جواب الجواب کیلئے معرفی وگارورتقریر کرے گااوراس پر میہ بحث فتم ہوجا کیگی۔

۳ وہ آ دی اور تقریر دل کوساتھ ساتھ تلکمبند کرتے جائیں گے جن کی بعد تصدیق ورستخط میر مجس صاحبان دمزائر والے و کا تبان ش کئے کیا جائے گا۔

۵ ... برتقر يرايك ايك معول وي-

ندہبی امور بیں نیملٹ کے کاکسی میرمجلس کوئٹ نہیں۔ قواعد مناظر و بیس تو میرمجلس داخل ہی نہیں۔ میرمجنس کا نقر رامن کی کہنے اور شرا اکا کی پابندی کرانے کیلئے ہے۔ نہذا مفید ہے بے سونیمیں۔

آپ کی طرف ہے کی ایسے عالم کا جی ایونا جسکا سافتہ پروافتہ تمام علاء کوسلم ہواس کو حضرت خلیفۃ اسے کے برابر قرار نہیں ویٹا عاد کی حرت خلیفۃ اسے کی طرف سے بھی ایسا عالم پیش ہوسکتا ہے جسکا سافتہ پروافتہ ان کی سلومی جم عت کومسلم ہو۔ میکن تمہارے علاء میں ہے کوئی ایسانہیں جوان کے نزویک واجہ کے الاف ہے۔ امام ہو۔

ہم نے تخفی رائے کو اپنے استدلال کا ما خذمیں قرار دیالد ہو سی تو اعداور مغت سے ثابت ہوئے وہ مقبول ہو سی خواہ معروف عندالسلف ہول یا سیوی ۔ اور چونکہ حفرت خلیفۃ اس کی طرف سے مناظرہ کیلئے کوئی عالم پیش کیا جائے اس کے اس کے ال اور میں اقامت کرنے یا چلے جانے پر مناظرہ موقوف نہیں۔ واسلام فامن اتج البدی فاکسار عکیم مجد حسین قریش مسکرٹری انجمن احمد بیلا ہور۔ الا رجو لائی ۱۹۱ یا سم بی شام۔

#### مزيد جواب الجواب منجانب انجمن تائيد اسلام لاجور

بسمالة الرحمن الرحيم

بحمده وتصلىعلى رسوله الكريم

ناهي صاحبزا دوصاحب سجاده نشين قاديان نزيل لا مور

جناب کی تلے ہے وہری تحریر موصول ہوئی جو کہ قریش مجرحسین صاحب سکرٹری انجمن احمد میداد ہوا ہے کہا ہے کی طرف ہے بجواب میری دوسری تحریر کے ارسال ک ہے جس کے ما حقد ہے تھے کہ آپ نے حاری تحریر کی طرف بالکل تو جانیس فر ہائی۔اور آپ وفات مسیح کوضرور کی تحقیقرار دیتے ہیں۔ حالانکہ مرزا صاحب کی نبوت کے منکروں کو کافر جان کر ان کو اسلام سے خارج فر ماتے ہیں اور نبوت مرز اصاحب کی ا بت كرنے ہے پہلوتمی فر ماتے ہیں اور وفاعل کے واصفی بحث قرار دیتے ہیں۔ حالانك ہم نے دومری تحریر شن ٹابت کردیا تھ کہا ٹیات دعو کی است ملک واسطے دومرے نی کی وفات کی ضرورت نیں۔جس پرآپ کی طرف ہے جواب کا کی مول اللہ ﷺ کی نبوت بھی بغیروفات سے تا ہے نہیں ہوتی جو کہ بالکل غلط ہے۔ ۲۳ کروٹ ملای بغیروفات سے کے حفرت محر المنظمة كي ثبوت كو الله مويرس سے ماسا جالا آيا ہے۔ آ سيال أفي أيت { وَمُنتِفِوْ الم بِرَسَوْلِ يَأْتِي مِنْ مِ بَعْدى اسْفه احفدُ } ے تمک کرے بعدیت کے واصیے موت اورم قرار دیتے ہیں جو کہ بالکل خلاف واقعات ومشاہرات کے ہے۔ کی آپ الی حال ہے کہ بعدیت بینی دوری یا غیر عاضری کے واسطے موت ہی لازم ہے؟ اگر پیمطسب ہے تو بالکل غلط ہے کیونکہ بعدیت زندگی میں بھی ہوتی ہے جبیہا کہ آپ قاویان سے بعدیت

کر کے لا ہور پی تشریف لائے ہیں اور خدا کے فضل سے زندہ ہیں۔ جو لا نکہ آپ ہیں اور
سا کنان قادیان ہیں بعدیت ہے۔ کوئی ایک شخص ولایت سے بعید ہوتو مرکزی بعید نہیں
ہوتا۔ فعد گری جب ایک مکان کو خالی کریں اور دوسرے مکان ہیں یا شہر ہیں چلے جا نہیں
تو بعدیت واقعہ ہوج تی ہے اور زندگی بھی بحل رہتی ہے۔ آپ کی اس دلیل سے تو حیات
سے ثابت ہوئی ہے لین جی طرح آپ قادیان سے بعدیت اختیار کر کے لا ہور آئے اس
طرح جب حضرت میں الفائل اور میں سے بعدیت کر کے آسان پر تشریف لے گئے اور مجمد
میں جا تا ہے۔ حضرت میں الفائل کی موت سے قابل صرف معتمر لے نیچر کی اور مرزائی
کر جا تا ہے۔ حضرت میں الفائل کی موت سے قابل صرف معتمر لے نیچر کی اور مرزائی

جب آپ نے محت ہی تبوائی کیا اور اثبات نبوت مرزا صاحب میں بحث نہیں کر کئے تو تقریری مناظرہ کیا تبول کرنا کیا تھی گئی گئی کے جب تقریری مناظرہ میں بھی آپ مرزا صاحب کی نبوت پر بحث نہیں کرتے تو سانے گئی پڑے۔ اگر آپ کو نبوت مرزا صاحب پر بحث منظور ہوتو صاف صاف فرمادی، ورقی ہے جب عذرات رکیکہ سے ہر ایک تھی نہتے ہو پر بینی سکتا ہے کہ آپ کی فرض ہے اصل بحث میں گرفتے ہیں آتے۔ ایک تھی منظور ہے کہ مناظرہ پہلے دفات میں پر بورہ تا گیا ہے کہ ویہ تا ہے کہ ایک تو بیزیم شہو کہ ہمارے مادی ہوتا ہے اس تا ایک تھی منظور ہے کہ مناظرہ پہلے دفات میں پر بورہ تا گیا ہے کہ ویہ تا ہے کہ ایک تو بیٹ میں منظور ہے کہ مناظرہ پہلے دفات میں پر بورہ تا گیا ہے کہ ویہ تا ہے اس تا ایک تا ہے کہ تا ہے تا ہے کہ کہ دو کسی اسلام آ بکو بی طب کریں ورش علی ہے اسلام کی علمی نصیلت اجازت نہیں دیتی کہ دو کسی براے تام مولوی غیر سند یافتہ مری علم کے ساتھ بحث کریں۔ اگر آپ خود بنفس نفیس بحث

ے پہلو تی فرما کی گے تو مجرز یادہ خطوکتاب بے سود ہے۔

چہاں ہے: آپ ایس ہے کیول کریز فر ماتے ہیں کہ سلف صالحین کی سند ضرور ہوئی جا ہے۔ ہم پھرع ض کر مے بیل کا فیر سند کے کوئی بات قبول نہ ہوگی۔ بلکہ علم صرف وقو وویگر علوم عربیہ کے قواعد کی یا بندی مود کے اجوگی۔ رئیس کہ جودل میں آیاد یے معنی کردے۔

پنجم : چونکد آپ فرماتے ہیں۔ ہمارا کوئی عالم بحث کریگا۔ اور آپ کا لا ہور ہیں دہنا ضروری نہیں اس سے صاف پایا جل ہے کہ آپ خود بحث نہیں فرما کی گے اور قادیان تخریف ہیں فرما کی گے اور قادیان تخریف ہیں ہو گئے۔ آپ کو جہ نہ ہوگئے۔ آپ کے عالم تو ہمیشہ یہاں بحث کرتے دہتے ہیں اس کے عالم تو ہمیشہ یہاں بحث کرتے دہتے ہیں اس کے عالم صرف آپ کی ذات سے امریقی کہ آپ جوتمام الل اسلام کی تحفیر کرتے ہیں گئے۔ آپ کی اور ماکل ہیں۔ جب تک ایک فخص نبی شام اسلام کی تحفیر کرتے ہیں گئے۔ آپ کی اور ماکل ہیں۔ جب تک ایک فخص نبی شام ہو تا ہمیشہ و کہ اس کے ماکن کی اس کو منظور شہو کہ آپ خود بحث کرتے ہیں تا ہو بحث کو استان ہوائی کا مشکر یا کمذب کس طرح کا تھی ہو گئے۔ آگر آپ کو منظور شہو کہ آپ خود بحث کی استان ہوائی گئے۔ آگر آپ کو منظور شہو کہ آپ خود بحث کی استان ہوائی گئے۔ آپ آپ کو منظور شہو کہ آپ خود بحث کی استان ہوائی گئے۔ آپ آپ کو منظور شہو کہ آپ خود بحث کی استان ہوائی گئے۔ آپ آپ کو منظور شہو کہ آپ خود بحث کی استان ہوائی گئے۔ آپ آپ کو منظور شہو

ملتمس: خاكسار پير بخش سكر ثرى المجمن تائيداسلام إدا (۱۲رجو الي ۱۹۹۵ع-ساز مصمات بيد مجرح)

#### آ خری جواب از طرف صاحبز اده صاحب بهم انتدار من ارجیم

المیاد تعرف ایسے وقت طا جبکہ حضرت صاحب قادیان روانہ ہو چکے ہیں۔ تاہم وہ جمیں ہدایت فرما گئے ہیں کہ آپ سے شرا لط مناظر ہو گئے لیکے آپ کواطلاع دے دیجائی کدوہاں سے کسی من ظرکوآپ کے بیش کردہ من ظرسے بحث سیلے بھی دیں۔ والسام

> ا می داد در مین قریسی از این الا مور (۱ می ۱۹۱۹ ۸ بیگی)

## اظبارحق والماله باطل

جن دنول صاحبزاد وصاحب قادیانی لا موسی افرون سے توان کے چند غیر قدردارہ شیہ نظیمان لا مورجی ناگوں پر سوار موکر پہلے خوان اصغرافی صاحب روی کے مکان پر آئے ، ایک شخص ان جس محری تھ اور عربی شک تفتیلو ارتا کی موثوی صاحب نے پہلے تو ان کومسلمان بھائی مجھ کر لیمونیڈ واٹر کی تواضع کی اور پھر عربی شکاو ہوتی رہی گر مرف محرکے حالات پر۔ ای اثنا پی {ؤ خنیشؤام بو تو سؤل آئی ہے کہ جس کے مادی استف اختماد } کا مطلب اور می ٹی مرزائی صاحبان کی طرف سے پوچھے گئے ، جس پر مولوی صاحب نے وریافت کیا کہ آپ مرزائی صاحبان کی طرف سے پوچھے گئے ، جس پر مولوی صاحب نے وریافت کیا کہ آپ مرزا صاحب کی نبوت اس سے ثابت کرنے کی کوشش صاحب نے وریافت کیا کہ آپ مرزا صاحب کی نبوت اس سے ثابت کرنے کی کوشش صاحب نے وریافت کیا گرفت کی کوشش

كريں كے؟ انہوں نے جواب وياكہ ہال مولوي صاحب نے كہا كہاس سے مبلے ہم بار ہا مريدين مرزاے ال موضوع ير تفتكوكر ميكے بين محريجه فائده نيس بوا۔ اورآب كومعلوم بونا جا ہے ایک اپنے اپنے مذہب کا نہایت یکا ہوں۔ نبوت غلام احمد کے متعلق جود لاکل مرز ائید کی طرف ہے ہیں کئے جاتے ہیں بازیچ طفلاں ہے زیادہ وقعت نہیں رکھتے۔ پھر مرز انی گروہ رخصت ہوا۔ چر میں میاحب مولوی عبدالحکیم صاحب کلانوری پروفیسر اور پنٹل کا مج لا ہور کے مکان پر گئے وہاں جی پہلے مولوی صاحب سے عربی میں گفتگو ہوتی ربی مگر جب مرزا صاحب کی نبوت پر بحث موٹ کی تومولوی صاحب نے بغرض افادہ عام یعنی جولوگ عربی نہیں تھے تنے اور حاضر نے ان کم بھنے کے داسلے اور پچ جھوٹ کے فاہر کرنے کیواسلے اردومیں بحث شروع کی ۔مرزائیوں کے نب سے حافظ روشن علی مناظرتھ اور بندہ بھی وہاں موجود تھا۔مولوی صاحب کے سوالات جرب جوعلمی پہلور کھتے ہتے ان کا جواب حافظ روشن دین صاحب ہے کچھ ندین پڑتا تھا بار ہائی جر 💆 کہ کوئی عیسائی اگر یہ کے کہ جمد رسول رسول کا نام احمد بتایا گیا ہے، تو آب عیسائیوں کو کیا جو ای دیں ہے۔ مولوی عبدالحکیم نے کہا حضرت محمد رسول الله ﷺ نے اپنے نیوت کا اعلان کیا تو میرو میں وغیرہ نے کہا کہ اپنے دموی نبوت پرشہادت چین کروتو آپ جی نے فرمایا کہ توریت ما جیل میں میری نسبت پیشگوئیاں موجود میں جومیری نبوت پر گواہ ہیں۔ حافظ روش علی نے کہا کہ دریول اللہ اللہ نے بیفر مایا تھا کہ مجھے بذر بیدالہام خبر دی گئی ہے کہ میں نبی ہوں اور الحکے موت پر لوگوں نے آنحضرت ﷺ کو نی تسلیم کرلیا۔ای طرح مرزاغلام احد نے اپنے مسیحیت اور نبوت پر ا پناالہام بطورشہادت پیش کیا۔ پس مرزا بی کوبھی سیح موعوداور نبی التدنسلیم کرلینا جاہیے۔

الفضل مورت ٨٨ جولا كي مين جونوث ثكاما ہے وہ اللہ خلاف واقع ہے۔ اللَّه قرافًا الَّهِ قرافًا الَّهِ وَ

بيربخش اسكرثرى انجمن تائيداسلام العام



بابت ماه مارچ و ۱۹۲۰ء

لا ہودی مرزائیوں کے جواب کا جواب (مسلمان لا ہوری مرزائی جماعت میں تمبر ۲)

يم التدارحن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكري

برادران المران المشركا مقام ب كد لا بورى مرزائى جماعت كى طول من فريك تمبرا "مسمان لا بورى جماعت كے مفالط سے بحين "كا جواب اخبار" بيا من "مورقد ٢٨ جنورى و الله على من الله سے بحين "و يا مليا۔ جنورى و الله على ا

قاعدہ اٹل تن ہے۔

۲ میں جواب دینے والے نے نامدنگاری کے پردہ ٹی اپنے آ بکو پوشیدہ رکھا ہے۔ بہتر ہے گرفوہ پبلک کو اپنے درش کرائی تاکہ سائل وجیب کی لیافت کا پبلک مواز نہ کر سکے۔

اس اس میں بخت کوای اور افتراء پروازی سے اپنی تبذیب کا ثبوت ویا ہے جسکے سئے گزارش ہے کہ آصدہ اللے خاد ف تبذیب و بتک آمیز الفی ظرک کریں اور توش خاتی سے بخرض تحقیق میں بہنا عنیض دغضب نہ نکالیں۔ جوسوال ہوا سکے مطابق جواب ویں۔ مسلمان قردیما کرلیں کے کہ کون می پرے۔ پہلے تو مرزائی بھائی نے میرے نام پر اعتراض کیا ہے کہ یک نشرت مرزا میں سے کہ کوئی ہو جھے کہ بحث تو دھزت مرزا میں حدب کی رسالت و نبوت پر ہے اور بالے مرورت میں بحثی شروع کرکے نام پر اعتراض کیا کہ میاں بیر بخش نامی ایک چود ہویں صدی ہے کہ اور بالے مردورت میں بحثی شروع کرکے نام پر اعتراض کیا کہ میاں بیر بخش نامی ایک چود ہویں صدی ہے کہ اور بالے میں میں کا کہ میاں بیر بخش نامی ایک چود ہویں صدی ہے کہ اور بالے کہ ایک جود ہویں صدی ہے کہ ایک ایک جود ہویں صدی ہے کہ اور بالے کہ ایک ایک جود ہوگر از قبالیا میں ذوٰ پر الله ہُوا بی سیکھی دیاں کے اللہ تعالی کی بخشش میں میں میں میں کہ بیات سے مجبور ہو کر از قبالیا میں ذوٰ پر الله ہُوا بی سیکھی در ایک تھیں ۔ درائی ہے دن اپنی جبلت سے مجبور ہو کر از قبالیا میں ذوٰ پر الله ہُوا بی سیکھی در الله ہوں پر جس مسلمانوں پر جسیکھی در ایک تھیں ۔ درائی ۔

اسکا جواب میہ کہ جن او گول نے پیر بخش کے نام میں میر میں بارہ انہوں نے اسکا جواب میں کی اسکوشرک سمجھا ہے اسکے نزویک صرف پیر بخش نام ہی محل اعترافی بیر بخش ، گلہ انہوں نے بیر بخش ، گھر بخش ، گھر بخش ، پیرال ذیا ، فرید بخش ، غلام محر ، غلام مرتفقی ، معلی محر بخش ہیرہ و فیرہ و فیرہ و فیرہ کو بھی مشر کا نہ نام سمجھا ہے۔ اور جس طرح اس مرز ائی صاحب ہے جھے لیا کہ پیر بخش اللہ کی رحمت اور بخشش کا مورد ہے۔ اسی طرح انہوں نے سمجھ لیا کہ جو غلام احمد ہے اور اللہ تق لی سے باغی ہوکر ، قدا کی غل کی سے نکل کرا حمد کا غلام ہوا

ہے اسٹے مشرک ہے۔اور ایسا ہی ووسرے نامول محر بخش فرید بخش وغیرہ پر قیاس کرلیا۔ اب ہم اس ایے معترض ہے دریافت کرتے ہیں کہمی اس نے مرزاصاحب پر بھی مشرک مون فكا المرافي أز مَا الما خل فرون الله كا الزام لكا ياب كدجه كانتصرف ابنانام مشركات تل بلكدا يك باب مرزا غلام منتنى اورداد مرزاعط محمد كانام بهى مشكرانه تفاراورالقدتع لى ك غدامي حجورثر کر مرتضیٰ کے غلام تھے اور مرز اصاحب کے دادا بنکا نام عطا محر تھاوہ بھی خدا تعالیٰ کے عطا كرده نديتے بلكه نظرت كل الله كا كرده بتے۔ اور الله كى رحمت سے محروم بتھے۔ مرزائی بھائی کو جائے تھا گھڑا ہے گھراور پیر فانہ کی اصلاح کرتا اور پھر پیر بخش کی اصلاح کے دریے ہوتا۔ ہاتی رہی میرک جاہت اور رجس پھینکن وغیرہ بدز ہانی اسکا جواب اگر میں دوں تو بحث سے بہت دور چلا جاؤل ہ اور کم زائیوں کا تو بیعام قاعدہ ہے کہ اصل بحث پر ہر مُز چلنہیں سکتے ان کے منہ ہے ہمیشہ رہیں وگند دیر بود فیر والفاظ نکلتے رہتے ہیں۔اورا ٹکا مطلب اس بدزبانی ہے صرف یمی ہوتا ہے کو فق ثانی عصدیش آ کر ہم کو جواب ترکی بد ترکی دے گا اوراصل بحث طویل ہوکرمطلب خیا ہوگیا ہے گا۔اوراصل بحث ہیں جوابد بی نہ کرنی پڑے گی ۔ عمر میں ان جھکنڈوں ہے واقف بھی کی النے میں بحث جھوڑ کر اس سخت کل می کا جواب فی الحال بجز "ع**طائے شعا بلقائے شعا ب** مشاہم کا جواب فی الحال بجز "ع**طائے شعا بلقائے شعا** بحث مختصراً جواب الجواب لكصتابهول\_

مرزان صاحب كا جواب (۱): حال اى بن آب ( يربخش) من المن عن ما اور مجدد ين كرام كى ذات پرايك خطرناك عمله كياب كدوه الحى كما يول كومحرف اور ميدل نهيس ماخة اور ( نعوذ بالله ) ان كو ايساى ماخة بين جيسا كه بائبل بين حضرت لوط، حضرت ليقوب، حضرت دا وُديبهم اسلام جيسا انهياء كو ( نعوذ بالله ) زانى اور حضرت سليمان اور حضرت ہارون عیمالسلام جیسے انبیا ہکو بت پرست نکھا ہے۔

**جو اب الجو اب:** سنج بحق مرزائوی کی عادت ہے۔ سوال پکھے ہوتا ہے جواب پکھے اور ویکر خ**ان کی ن**کر دیتے ہیں۔ میرا ٹریکٹ ویکھا جائے۔ پس نے کسی ٹبی النظیفالا یا مجد دسیہ ارمہ: پرکوئی محافظ کی کیا۔ میری عبارت نقل کی جائے یاسطروسنی کا حوالہ دیا جائے۔

**مورز انسی صاحب کا جو اب** (۲): میاں پیر بخش کے نز دیک مجاز اور استعارہ کا استعال ضرا يرتطعاً حرام مير خواف جوفر ما يا: "ما د ميت اخر ميت و لكن الله د مي" جنگ پس جو ، كه آ محضرت على الله الله فوق في في في الله الله فوق ایدیهم" پس تو خدا تعالی نے موقعل کردیا کہ محدرسول التدخداند ستے جس طرح محمدرسول القدخدانه تصاى طرح مرزاصا حسيبي ل نه تصراستعاره كيطورا كورسول كها كيا\_ **جواب البعواب:** استعاره اورمجاز کی واقعی کچه حقیقت نبیس ہوتی۔ کیا آپ کا مرمطلب ہے کہ جس طرح سر ہوش ویائے فکر کی کھے تقیقت کھی ہوتی ای طرح مرز اصا دب بھی سے رسول ندینے۔ اگریکی مطلب ہے تو دل ماشاد وجھ معاروشن۔ بدتو آپ کا اور جارا لفظی تنازیہ ہوا کے ہم مرز ا صاحب کو کاذب نبی کہتے ہیں دوج ب بھی غیر حقیق نبی سمتے ال ۔ تو بات ایک ہی ہے کہ مرز اصاحب داوی نبوت ورسا العظم کے دیجے نہ تھے اور کا ذب مدى بإجماع امت كافريقے يكريه بات چرنجي حل نه جوئي كيون فرا صاحب كوالبام ہوتا ہے کہ "الک لمن المرسلين" کراے مرزاتو مرسلين ميں ليے ہے کہا آپ كے اعتقاد میں تمام مرسلین جنکا قرآن شریف میں ذکر ہے سب مجازی تھے یا وراسا کب ہی مجازی رسول تھے اور وہ سب سیجے رسول تھے۔ان ش اور مرز اصاحب میں کیافر ت ہے۔ سورہ کیس کی آیت جو پیش کی ہے وہ حضرت عیسی النظمین کا کے حواری تھے اور نز ول قرآن

**مورز انس صاحب کا جو اب** (۳): چیر بخش صاحب کا بداعتقاد که مجد د ضدا کا مامور نہیں ہوتا (نعوذ برمنہ ) کا ان رکونا ہے کس قدر لعنتی اعتقاد ہے۔

جواب البواب: شرع على اليانيس كبار مرزائي صاحب كو چاہي كدميرى عبارت نقل كرے يا اپنى لعنت والي معلى كونكديش نے كسى مجدو كو خائن نيس لكھا اور ندميرا اعتقاد ہے۔

موز ائس صاحب كاجواب (۴): جب المحضرت في خاطب بول اور خدامتكلم اوروه كي: "ما دميت افر ميت ولكن الله دمي "قوت اليه كرمجر دمول القد في كيول خداميس جن كم باتحد كوخدا كا باتحد كها كمياسية "الح.

جواب الجواب: فدا تعالی اوراکی گلوت می فرق کے تعاقبالی ہرایک کام کی نسبت بہ سبب علت العلل ہونے کے اپنی طرف کرتے ہیں جیسا کر میں العلی جوری کے مجز اکو اپنی طرف منسوب کیا: { فلما جاء الحق من عمدها قالو اهذا سحر میں گلی جب ہماری طرف سے حق بات (مجز و) پہنچ تو کہا کہ ہیں جادو ہے (سرو ایس، ع) یا ہی جی ح جنگ میں جو کنگر رسول اللہ بھی نے کھی گل ان کی خدا تعالی نے اپنی طرف نسبت کی کیوں ہو گا اللہ بھی خوا اللہ کی خدا تعالی نے اپنی طرف نسبت کی کیوں ہوئے وال اللہ بھی خوا کی مرضی کے ماتحت سے اور تھم خدا سے جھیکے تھے۔ میام محاورہ ہے مثلاً کہتے ہیں۔ ای کہ فدا کی مرضی کے ماتحت سے اور تھم خدا سے جھیکے تھے۔ میام محاورہ ہوتے ہیں۔ ای بیان کہ فدا رہ والے لشکری ہوتے ہیں۔ ای بیان کہ فدا رہ والے لشکری ہوتے ہیں۔ ای بیان کہ فدا رہ والے لشکری ہوتے ہیں۔ ای بیان کہ فدا رہ والے لشکری ہوتے ہیں۔ ای

طرح رسول الله ﷺ نے چونکد اللہ تعالی کے تھم ہے مجزہ کے طور پر کنکر سے تکے اور ال ككروں ہے كفارا ندھے ہو گئے تو مدخدا كافعل تھا جس كا ظہور آ محضرت ﷺ كے ہاتھ ے میں فرمان خداوندی ہے محدرسول اللہ فی خدانیس موسکتے ۔ مگر جب اللہ تعالی نے محدوسوں العدائی کوفر ، یا کہ تو رسول ہے تو چمران کے دسول ہونے میں بیکھ شک ندر ہا۔ سوال تو مہتی کے پیدائع الی شکلم اور مرز اجی مخاطب اور خدا فریا تا ہے کہ مرز اہم نے تم کو رسول مقرر کیا تو بحروہ کوئی رسول نہیں۔ مرزائی صاحب نے الناجواب ویا۔ جی جناب! محدر سول الله ﷺ پر جب کیت نازل ہوکرانیں سیا رسول بناتی ہے تو پھر مرزا جی پر وہی آیت نازل ہوکرانہیں کیوں جانی نہیں بناتی۔ حالانکدالہام ہے آپ اس کو بچا مکالمہ البی بھی کہتے ہیں۔ پس یا تو بیر مکالمہ (ب ک یام زابی نبی ہائنے پڑیں گے۔ آپ نے اسکا کوئی جوا بنہیں دیا بلکہاستعارہ وغیرہ کائمٹ چیز کر (جےعوام نہ مجھیں) بہارے اعتراض کوٹا لنے کی کوشش کر کے ' عذر گناہ بدتر از گناہ کی صداق ہے جیں۔ پھرس لو کہ ضدا تعالیٰ مرزاصا حب کوکہتاہے: "قل یا ایھا الماس انی رسول الشالیکم جمیعا" (اے مرزاتو ان او گول کو کبدے کراے او گو! میں رسول بن کرتمبار ال محرف الله باروں ) ۔ بدوای علم جس ئے تھر رسول اللہ کو کال تی ورسول بنایا۔ جب وہی خدا (بھوں کے کے ) وہی الفاظ مرزا جی کوفر ہا تا ہے تو مجر مرزا بی کیوں کامل ٹی نہیں۔ کیا محمد ﷺ بی بی تین بیل بلکہ بطور استعارواس آیت سے بی ہوئے تھے؟ اور یامرزائی بربیآ بت نازا کی فیانے کوئی گفتلی با معنوی فرق بتایا؟ ہرگز نہیں تو پھر دومتضا دمعنوں کوایک آیے کے کہ طرح جع کرتے ہیں؟ یاصاف کیون نہیں کہتے کہ بیمرزا صاحب ہے خدا کا مکالمہ نیس بلکہ مرزا جی کا خدا پر افتر اء ہے۔اور یا بیکہو کہ مرزا بگ نبی ورسول <u>تص</u>حبیسا کرتمہار ہے قادیا ٹی بھا **گ**ی

كتے ہیں۔

مثال کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ مولوی تھر علی صاحب کے پاس ایم اے کی وگری ہے جس سے وہ کال ایم اے کہ اے کی وگری ہے جس سے وہ کال ایم اے کبلاتے ہیں۔ اور نبی بخش کے پاس ہجی ایم اے ک وُگری ہے اور دوتوں ڈگر یوں کے الفاظ ہجی د مندہ بھی ایک ہی ہو نبورٹی کا افسر ہے اور دوتوں ڈگر یوں کے الفاظ بھی ایک ہی ہیں ہوا کہ نبی بخش ایم اے نبیس اور تھر بھی ایم اے ہے کسی بلا دلیل ہمذی بھیالت آمیز اور سون وابعہ ہے۔ مرز الی صاحب اس کا جواب ویں کہ جب ضدا مرز ابتی کو بس مرسول مقرد کرتا ہے تو با و بووج ہوئے گئے ہان کو کیوں رسول نبیس و نے یا کیوں میں میں اس کی بیس کہد ہے کہ مرز ابتی نے مواجر افتر ا مرکیا ؟

مرزاہونے پرالیاہی بقین ہے جیسے شیطان کے جواب کیساصاف ہے۔ بھے آپ کے دھمن مرزاہونے پرالیاہی بقین ہے جیسے شیطان کے جواب کیساصاف ہے۔ بھے آپ کے دھمن مرزاہونے پرالیاہی بقین ہے جیسے شیطان کے بھی انسان ہونے پراتوائل ہے کیا آپ اور شیطان دونوں برابرہونے ؟ ہرگز نہیں۔ دھر کے بھی جب کواپ البہات پرای طرح بھین تھا جس طرح قرآن شریف پر یقینی طور پرمنزل کی اقدہ وقتے ہیں (ائے)۔
جواب البواب: شرم رزاصا حب کا دھمن نہیں ہوں البتہ ہوئے وہول کی کا بیشک دھمن ہوں۔ ہواب البوات ابو بکرصد لی ہوں۔ مجھ کوائل وہمنی شیل بوان م ملاکہ دھنرت کھر ہوئی ہے رسول دور محر تا ابو بکرصد لی دھن ہوت کی پیروی نصیب ہوئی کہ جس طرح انہوں نے مسیلہ کذاب جو بھی نے مرکزی نوت ورس لت کے تفیراورائی جماعت کا دشمن ہوا صرف ای واسطے کہ اسلام کا فیرخواہ ہوں اور اسلام بھی مرزاتی اورائی جماعت کا دشمن ہواصرف ای واسطے کہ اسلام کا فیرخواہ ہوں اور اسلام کے دشمنوں اور جھوٹے مرعیان رسالت و نبوت کو خارج از اسلام جھنتا ہوں۔ آپ فور

فر ما ئیں کہ جھ کو کا ذہب مدگ کی دشمنی نے کہاں تک پہنچا یا۔اور آپ کومرز اصاحب کی دوستی میں بیانعام ملاکہ آ پے مسلمہ کذاب کی امت میں داخل اور اسلام سے خارج ہوئے۔ آپ کے بھی میں اشیطان کے برابر ہونا ، آپ نے خود ہی'' ہرگزئیں'' کہہ کر دجوع کر لیا ورند عذاب الله آب پر نازل موتا اور من ايها جواب وينا كه قيامت تك يادر كهته ـ مكر جب آپ نے نا کر خود ہی رجوع کرلیا اور شیطان کا لقب واپس لے لیا تو اب میر ہے جواب کی حاجت میں النبوس! آب نے مرزا جی سے یک تعیم یائی ہے۔ ای طرح مرزاصا حب کا زعم کدان کے ایس قرآن کی ما نند خطاسے یاک ہیں، غلط ہے۔ کیونکہ جب البامول كے مضافين خلاف في ال مجيدين تيسے كدالبام "الت منى بمنولة ولدى وانت منی بمنولة اولادی" وغیر و کارے یاک نہ تھا گرا یے الہام خط سے یاک سمجے جائمی تومفتری فی ارالہام کس کو گراہ ہے گا۔ اگر یہ شیطان کی طرف سے نہ سمجے ج تھی تو آپ ہی انصاف فر مادیں کہ پھر شیطانی کیا م کس قتم کے ہوں گے۔مرزاصا حب كا بلا دليل كبنا كه يس اين الهامول كوقر آن كى مانط خطاه ياك جمتا بول جمت شرى مبیں۔آپ کوئی معیار مقرر کریں جس ہے الہام شیطانی ایمانی مرحمانی بیل تمیز ہو سکے۔ پھر بیٹا بت کرنا ہمارا فرض ہوگا کہ مرزا بی کے البابات رتمانی میں ہواں کا بہر کہنا غدا تھا كدمير البه م قرآن كي طرح خطائ بإك تھے۔ آپ كا مشتعل غلا ب كدم زا صاحب کے الباوت قرآن کی مانند تھے گرصرف خطاسے پاک سے قرآن کی مانند نہ تھے۔ جب مرزا صاحب کے البامات خطا سے پاک جی اور خدا انکو تھے ہیں کہ '' کہو لوگول كويش امتد كارسول موكر تهباري طرف آيا مون ' جب اس الهام بيس مرزا كو خداتهم ویتا ہے تو کہو میں اللہ کا رسول ہوں تو پھر وہ ضرور رسول ہیں۔ یا بیالبہ م خط سے یا کے نہیں۔

اگرآپ قبول کرتے ہیں کہ الہام خطاہے پاک ہے اور الہ م سے رسول ہوتا ٹابت ہے تو پھرآپ کا بلادلیل کہ ہم مرز اصاحب کو تی ورسول نہیں مائے الجہ فرینی ہے اور بالکل جھوٹ اور دھی ویک ہے۔ یا خدا پر جھوٹ کا الزام کہ خدا ایک غیر رسول کو کہتا ہے کہ تو کہہ کہ بی اللہ کا رسول ہونے ہے اور کے تو جھوٹ ہیں۔ غیر رسول کو کی شخص رسول کے تو وہ جھوٹ ہے ای طرح خدا بھی ایک ایک غیر رسول کو رسول کے تو جھوٹا ہے۔ اس یا خدا کو جھوٹا کہو یا مرز ا

#### مرز انی صاحب کاجو ابر(۱):

آ نچہ داد است ہر کی دعیام دار آل جام را مرا بھام ہر ایک ٹی کو اسلام کا ﴿ یَا کَیا اور حفرت مرزا صاحب کو بھی بوس طت آ محضرت ﷺ دوکال دین ملااس ہے می اصاحب کا افضل الرسل ہونا ٹابت کرنا کمی قبی کا کام ہوسکتا ہے (اٹے)۔

جواب الجواب: شکر ہے یہ تو مانا کہ مرزا صاحب کا شہو ہے ورنہ بمکوتو امید تھی کہ شعر سے بی انکار کرویے یا تحریف کا الزام لگا دیے جیسا کہ بیا ہے گارے بی کہ یا کہ تائ خوال اس میں بعد میں وافل کیو گیا ہے اور گیتا محرف ہے۔ گرا ہے مہدا کہ بیا کہ بیتا کو اہل اسلام میں سے کسی نے آ بیٹی کیا ہے اور گیتا محرف ہے۔ گرا ہے مہدا اسلام میں سے کسی نے آ بیٹی کیا بی کاب بی تسلیم نہیں کیو تو تحریف ہے گار ہے ہام سے مراو اسلام لیتے ہیں، بالکل غط ہے کیوں اسلام ایک ایسی عام نعمت ہے کہ جو بریک مسلم کو می اسلام لیتے ہیں، بالکل غط ہے کیوں اسلام ایک ایسی عام نعمت ہے۔ اس سے تو حوزا ساتھ بی مسلم کو می شدت ہے کہ موثن کتاب القد پر ایمان و کھنے والا مسلم ہے۔ اس سے تو حوزا ساتھ ہی کہ خصوصیت ندرای ہر ایک مسلمان کو جام اسلام و یا گیا ہے۔ گر مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ اسے تحدید کی بین سے معلوم است محدی کیا گیا جس سے معلوم

ہوا کہ وہ خصوصیت نبوت ورسالت کا دعویٰ ہے نہ کہ جو م اسلام یانے کا۔ • و **۾**: مرز اصاحب'' حقيقت الوحي ، من ٦٢ '' پرفر ماييڪي ٻين' بين نے خدا کے فضل سے نه اے کی ایک اس اور مدال اور خدا کے برگزیدہ بندول کوئوی گئی تھی بڑراب بتاؤ آ ہے کا جواب غلط ہے یانہیں ۔ کیونکہ مرزاصا حب تو فر ، تے بیل کر بول اور رسولول کی تعمت ہے میں نے حصہ یا یا ہے نبیوں اور رسولول کی لعمت تو نبوت در سالت کے ہے۔ جب تمام نبیوں اور رسولوں کی نعمت جو ہرایک نبی درسول کو دی تنی وہ تمام ملا کر مرز العلام کو دی تنی تو سب ہے افضل ہوئے۔ بلکہ اس جگہ مرز ا صاحب نے حضرت خاتم النبین کی شرط متابعت بھی اُڑادی اور صاف کھھدیا کہ'' خدا کے فضل سے ندا ہے کسی ہنر سے'' ہنر ور کھا کہ متابعت کا لی کرتے مگر فدا کے نفش سے جب نعمت نبوت یا کی تو مرز اصاحب کو نبوت ایک جو کی جسکے معنی براہ راست نبوت یانے کے ہیں۔ جب براہ راست نعمت نبوت یائی اور بغیرہ انکت محمد ﷺ کے یائی اور اسی نعمت یائی جوسب نبیول کی نعت کا مجموعہ تھا تو مرزا جی سب کے بیائے ہوئے یا نہ؟ سوچ کر جواب دو ۔۔ مرزائى صاحب كا جواب(2): محررسول الد المعدد ايك نثان شق القرايي صدانت میں دکھایا اور ای مخبر صادق نے مہدی موجود کے آمامے داشتان کسوف وخسوف مٹس وقمر کے بطور پیٹیگوئی بیان فرہ ئی اس ہے حضرت صاحب کی معتلت کس طرح نکل آئی ؟اع

**جواب الجواب:** مرزاصاحب كاشعرغورس يزحو شعو

له خسف القمر والمبير و ان لمى خسفا القمر ان المشرقان أسكره التن محد القمر المشرقان أسكره المن محد المنتخص كالم المنتخص المناع المناه المنتخص المنتض المنتض المنتض المنتخص المنتض المنتخص المن

گہن گا۔ابتو کیاا تکارکر ہےگا۔شعر کے بیرالفاظ بتارہے ہیں کہمرزائی صاحب کا جواب بالکل غط ہے کیونکہ جب مقابلہ صفات میں کیا جا تا ہے توجس کی صفات حسنه زیادہ ہوتی ہیں وہی افضل معرفیا ہو تا ہے۔ کم صفات والے ہے۔اب غور کرو جب نقط جاند گہن لگنا باعث فضیلت تحد می مختل جوا یک ہی فضیلت تھی ۔گر جب مرزا جی کیلئے جا نداورسورج دونو ن کو گہن لگے تو دو فضیلتیں البید میں آئی ۔ جسطرح خود آپ نے بھی اقرار کیا ہے کہ مجمد ﷺ کے واسطے ایک نشان می اهم و ظاہر جوااور بیر جمز وتھ اور باعث فضیلت تھ اور مرز اصاحب کے وقت دونشان ظاہر ہوئے سے بی یا نداور سورج دونوں کو بطور مجمزہ کہن لگا تو ثابت ہوا کہ مجمد ﷺ کی فضیلت کے واسٹے اگریٹ مجز ہ ظاہر ہوا تو مرز اصاحب کے واسٹے دونشان بطور معجزہ ظاہر ہوئے۔جس سے روز روں طرح مرزا صاحب کی نصیلت ( نعوذ یا لقد ) محمد الله را بت بولى جس طرح دوكوايك راتفليكت باى طرح مرزارى كوم الله ير رفضيك ہوئی بدنہ فقط نضیلت بلکہ محمر ﷺ کی مرزا ہی کے گئت جنگ کی کہ اپٹی فضیلت ظاہر کرنے کے واسطے حضرت محمد ﷺ کے معجز وشق القمر ہے تھا کے دیکے اسکا نام کہن (خسف) رکھا ھالانکہش کے معنی گہن کسی طرح درمت نہ تھے۔ جاندہ کی جونا اور بات ہے اور گہن لگنا اور۔ دیگر گہن تو جا ندکو ہمیشہ لگتا ہے اگرشق القمر کو جاند کہن کہا جائے تو پھز ہ شق القر سے انکار ہوا۔ مرزاجی نے اپنی فضیبت جنانے کے لئے شق القمر کو جانگ کی ایا اور پھرمسلمان؟ اخسوس!

مرزان صاحب كا جواب ( ٨): پر بخش كابداعتقاد معلوم بوتا ب كرو في كل اپند آپ كوخدا كشكل مين خواب و و و و در يند كي سكار يفتخ ماستر صاحب! قرآن مجيد مين آپ نے بھی اس آيت كو بھی پڑھا ہے يانبين "قل يا عبادی الذين اسر فوا علی

**جو اب البيو البي:** الربجي قرآن داني اوره ألى ومعارف سيح موعود لا يا يتو چراسلام كا خدا حافظ۔انسلامی خدا ہونے کا قرآن مجید ہے خوب استدلال کیاہے۔اب تو اس آیت کو پیش کرمے ہرایک جال مشرک خدائی کا دعویٰ کرسکتاہے۔ کیونکہ خدانے یا عبادی رسول الله ﷺ وفر ما یا۔ عرف وی آپ نے بیانہ سمجھا کہ بیتو مصرت محمد ﷺ کو تھم خداوندی ہوتا ہے کہ قالیتن اے محمد النہ اللہ میری طرف سے میرے بندوں کو کہوکہ ''اے میرے بندؤ' نه كه خو وخدا تعالى محرر سول الله ﴿ إِنْعُودْ بِاللَّهِ ) شرك وكفر كالحكم ديتا ہے كه ` اے محمد تم اینے بندول کو کہدؤ' مرزائی صاحب کا شدلال تب درست ہوتا جب آیت یں''محمر ا یے بندوں کو کہددے۔ ہوتا ۔گر وہاں تو صف قبل ''لکھا ہے۔ لینی ''اے مجمد میرے بندوں کو کہدوو''۔ایک باوشاہ اینے افسر کولکھتا ہے ہوتی کا یا کو کہد ومیرے تھم ،نے'' تو ا ساکا مطلب به برگزنیل بهوتا که ده رعیت ای افسر کی رعی یا تا ای طرح جب حضرت می ﷺ کوخدا فرہا تاہے کہا ہے تھر کہوکہ''اے میرے بندو'' بھی ایسے ہدا کے بندو۔ نہ کہ تھ کے بندو۔اس سے بیسجھنا بالکل غلط ہے کہ خدانے جو مجمد ﷺ کو اللہ کے مایا کہ کہد واسے محمرتیرے بندواس ہے تھے کے بندے مراد ہے۔ کوئی باحواس انسان آیسے خیٹر کنبی نہیں کہہ سكاسوات مرزائي صاحب ك\_كى في خوب كباب

ع بری علم و دانش بهاید گریست خدا تعالی چونکه (لینس تکمیذله شنین) ہے اہذا تواب میں کوئی شخص اپنے آپ کو خدائیں دیکھ سکتا کے یونکہ واجب الوجود ہتی ممکن الجود ہتی بھی تنزل کر کے انسان کو خدانہیں بناسکتی اسکے لئے کوئی شرق دلیل ہونی چاہیے کوئی آیت قرآن شریف یا حدیث نبوی دکھاؤ۔ محمد جھڑ اللہ میں اپنے آپ کو خدا دیکھا اور خالق زیمن وآسان اور انسان ہے تو وہ حدیث چیش کر و باریک کوئی مقبول نہیں۔

مرزان سام ہوئی۔ ان است المرک اذا اردت شینا ان تقول له کن فیکون پر حفرت رزام العب کی زبان سے اللہ تعالی گان شان شرالهام ہے ۔ (ائ) جواب المجواب: یہ مہم العب العب ہوا ہے۔ اس جواب سے آو آپ نے مرزاص حب کی تمام عمارت گرادی۔ یعنی بیتر آن تھے ہو آ بت مرف مرزا صاحب پر ایڈی ہے منی دوبارہ نازل ہوئی۔ مرزاصا حب اس کے خاص شیم مرف عادت کے طور پر قرآن بیدکی آیات مرزاصا حب کی زبان پر جاری ہوئی تھے میں مرف عادت کے طور پر قرآن بیدکی آیات مرزاصا حب کی زبان پر جاری ہوئی تھی ہوئی تھے تھے نہ ہوئی تھی ۔ ایک نغبذ کی نظیر آپ نے نظاد دی ہے کو نکدوہ دو ما سکھائی گئی ہے۔ سوج اگر جو کب دو۔ اس سے تو ٹابت ہوا کہ دومری آ یات بھی جیسا کہ (یعنینسی ابنی منتو فینک) جو گر اور اسام ہوئی اس ش می مرزاصا حب می جیسا کہ (یعنینسی ابنی منتو فینک) جو گر اسام ہوئی اس میں کہی شان مرزاصا حب می مرزاصا حب کے موثوداور ابن مریم شیم کی شان کے دیکھتے تھے مرزاصا حب میں موثوداور ابن مریم شیم کی شان کے دیکھتے تھے کی کرنگر آن مجید کی آیات ہے میں ان پر البام ہوئی تھیں۔

دوم : آپ کا عقاد صرف ای آیت کی نسبت ہے یادوس کی آیوں گی کی اعتقاد ہے۔ اگر دوسری آیوں گی ہے اعتقاد ہے۔ اگر دوسری آیات بھی ہے معنی الہام ہوتی تھیں تو بھر مرز اصاحب کو بیون کے اللہ ہوا کہ بیل مریم ہول اور این مریم ہول ۔ کیونکہ بیالہ م بھی کہ "یا مویم اسکی انت و روجک البحدة" (النہ)، "انصا اموک" (النہ)، کی طرح مرز اصاحب کی زبان سے مریم کی شان

یس ہے۔ اور ایسانی مرزاصاحب کافرمانا کہ اب فدانے بیرانام محمدر کی ہے غلط ہوا کیونکہ
"ھو الذی ارسل رسو لہ بالہدی و دین الحق" ... (النہ) حضرت محمصفی بیشنگی
شان شان الله الله مونی۔ آپ ذرا سوچ مجھ کر جواب دیں۔ جب فدا مشکلم ہے اور مرزا
صاحب کا ایس ورکاف خطاب کا موجود ہے تو پھر فدا تعالی بیدند قرما تا کہ اے مرزا تیرا
مرتبہ یہ ہے کہ بیر چوکا تو ارادہ کرے پس کہدے ہوجوہ ہوجائے گی۔ ہرگز ہرگز فدا
تعالیٰ کی شن کو لاک میں ہوسکا۔ ہال ہیں کہد سے ہوجوہ ہوجائے گی۔ ہرگز ہرگز فدا
ہوئی اور شدو ہارہ نازل ہوئی۔ میرف وہرے مسلمانوں کی طرح عالم خواب مین اکی زبان
ہوئی اور شدو ہارہ نازل ہوئی۔ میرف وہرے مسلمانوں کی طرح عالم خواب مین اکی زبان
ہو جوری ہوئی اور مرزا صاحب میں میں میں کہ وہ اسکوالہام ہائے تھے اور فدا تعالیٰ کی
مرزا میں کا بیر این غرق کرد یا ہے کو دوبارہ کا کی شدہ سیجھتے ہے۔ اس جواب سے تو آپ نے
مرزا میں کا بیڑا ہی غرق کرد یا ہے۔

مرزان صاحب کا جواب (۱۰): بریدون ای بو طمئک پر شمخراُ از ایا ہے۔
ماسٹر صاحب مرزاصاحب کا حیض تو آپ ندو کھا سے بلد آپ کا حیض ظاہر ہوگیا۔
قرآن کریم میں القد تعالی نے مؤمنول کو دوقیمول میں تقسیم کران کے دوئورتوں سے تشہید دی
ہے ایک مؤمن تو فر تول کی بیوی کی ما نندین اور دوسر سے مریم جو یہ گی ، نند۔ اور یمی
دوسری تشم کے مؤمن ایل جومریم کی طرح اپنے فرون کی تھ ظات کر ہے وی ورانیس کے
اندراطفال اللہ کی روح پھوئی جاتی ہے '' (انح)

جواب الجواب: با دلیل آپ کی جومرضی موکهددی ایک کیدوتعت تیس میر احیض ظاہر کرتے کرتے خود ای این مرشد کا حیض ظاہر کردیا اور قرآن مجید کی آیت {و طنوب الله

ع بری علی ودانش باید مریت

191: توش آپ سے دریافت کرتا ہوں کے اور سے ہم کا مضرین میں سے ہمی ایک نے قرآن شریف کی ان آیات سے مطلع سمجھا، سمجھایا، یا صرف مرزا صاحب کی ہی ''ایجاد بند واگر چرسراسر خیال گندہ ہے'' آگری فیجر میں بیکھا ہے کہ مردوں کو امراۃ فرعون اور مریم صدیقہ کی طرح فرج عنایت کی جائی ہے وہ سی فرج سے انکوخون حین آتا ہے اور پھر وہ خون حین بہتہ ہوکر القد تعالی کا طفل اس سے جیدا ہوتا ہے تو دکھ وَ ورندا سے ایک ایک اسے باطل عقائد کے اظہار سے شرم کرو۔

ه وم: ریتشبید جوالند تعالی فے مؤمنوں کو دی ہے تو اس کا مطلب صرف اس قدر ہے کہ جس طرح فرعون نے اپنی مومند فی فی کوعذاب دیے اوراس نے صبر سے تمام عذاب برداشت کئے اور دین حق سے مند شموڑ اسی طرح مومن مروول اور عورتوں کو جو تکالیف بہاعث

ا بمان رینے کے پہنچو کی جاتی ہیں۔فرعون کی بیوی کی طرح وہ انہیں برداشت کریں اور صبر ہے ایمان پرمضبوط رہیں ۔ بیٹیس کہ مومن مردول کواس تشبیہ ہے خدا تعالیٰ فرج اور حیض اور ما فت الله تناسل بھی دے دیتا ہے۔ تمام دنیا جانتی ہے کہ تقبید بیں صرف ادنی اشتر اک مشه كامشه من ساته نقط وجه شبه من بوتاب ندكمن كل الوجود ومي ثلت تامد بوع تي ے۔اگرزیدکوشے شیہ دی جائے وجہ شیقوت ہے جسمیں زیدکوشیر کے ساتھ اشتراک ہے۔ یہ ہر گزنہیں ہوتا کے تغیر کے ساتھ زید کو تشبیہ دیگر شیر کی طرح زید کے پنچے اور دم اور چارٹائلیں بھی تجویز کی جا ہے ۔ درگی اورخوانخواری کا ہونا اس میں تسلیم کیا ج ئے۔وجہ شبہ میں مرزائی ہمیشددھوکہ دیے کہتے کو عین مشہ یہ تصور کر لیتے ہیں۔ اس تشبیدامرا ۃ فرعون میں خدا تعالیٰ نے صبر اقحل کی وجہ شبہ ہیں۔ دی ہے نہ کہموئن مردیج جج عور تیل بن جاتے ہیں ۔اور بے جنتے ہیں۔ایہای مریم صدیحہ ہے۔ان مومنول کوتشبید دی ہے کہ جوایے آپ كونفساني شهوات ہے روكتے ہیں۔اس میں دہر مصمت ہے ليني صرف يارس كي اور تخفظ فروج میں ان مؤمنوں کومریم صدیقہ ہے اشتر اک کیے نے کا جومرز اکی صاحب سمجھے۔ کہ وہ مفرج ہوجاتے ہیں اور اس میں روح القدس کی مدد کے گھروح ہوتی ہے۔تشبیہ صرف عصمت اور یارسائی میں ہے اورای قدر اشتراک مومن کا موج میونیقہ سے ہے۔ بالکل مفتحکہ خیز اور فاسد عقیدہ ہے کہ مومن مردمریم صدیقہ کی طرح حامل کا ہے اطفال اللہ اس ے پیدا ہوتے ہیں۔مرز اصاحب کا یہ نقرہ کہ اب حیض نہیں بن کیا گئے **گا او**کر تا ہے کہ بید روہ نی کھیل نہیں جسمانی ہے۔ کیونکہ خون حیض جس وقت بچے بنتا ہے جس وقت کی اس میں لمے۔ آ گے ہمیں اوب وتہذیب اجازت نہیں ویتے کہ علم طب کے مطابق تشریح کر کے مرزا صاحب کا حاملہ ونا اوران ہے خدا کا بچہ پیدا ہوتا بیان کریں۔ عاقلال خود

میدانند کہ خدا کا پائی کہاں گرا، خدا زادہ کس طرح پیدا ہوا۔ اور عجب مید کہ خدا کا بینعل بچہ
جم نے کا اس وجود نے جسکو وہ الہام کہہ چکے ہیں کہ ''امت میں بیمسو لذاو لادی' الیعنی
اے جونا کو جہاری ہو بچ ہے۔ جسے خدا این اولاد کیے بھرخود ہی اسکا خاوند بن کر اس سے
اطفال اللہ جیدہ کی ہے کس قدر کفرو ہے دین ہے۔ کیونکہ کی قد بہ بیس جائز نہیں کہ کوئی
اولادے نکاح کی سیاور سے جنائے۔ شوہ!

بدائل مراح في بد بخي كانشان ب كدان مين ايسے ايسے امام زبان اور زنائے موعود پیدا ہونے کئے کے معلی کو آ ماجگاہ اعتراضات بنایا۔ کہا جاتا ہے کہ مرزاصا حب نرے مجدوول کی طرح ایک بجب تنہے۔ کوئی مرزائی بتا سکتا ہے کہ کسی مجدو نے ایسی فلاسقی بیان کی ہے جو قادیانی فلاسفرنے بیان کی ورضدا کی اولا داور بال بیجاور بوی تجویز کی اور تعلیم کوپس پشت ڈال دیا۔**ا نسویں** آئے۔ بڑے بڑے بڑے ڈگری یافتہ گریجو یٹ بھی نہیں سویتے وین اسلام کے ساتھ شخرے بلکہ کی مکس نھندِ خام زنگی کافور "ان كفريات اور مفوات كانام دلائل ومعارف ركحته بيم الديجيوم جموم كرايخ قابويافتول ميس سناتے ہیں۔ افیریس جواب دینے والے مرزائی نے السیفی باری سنت کے مطابق لعنت القد على الكاذبين پراپيزغموں كوختم كر كے بتھا رۋال ديئے كرباتی اعتراضات كاجواب يمي ہے اور لکھا ہے کہ ہم علماء کی قطعا پر واہ نیس کرتے۔ جسکا جواب کے کہ علماء کی پرواہ ملمان كرتے ہيں جنكو رسول خدا ﷺ سے ہدايت بي: "من الحوظ علماء امتى فاكومسى" لينى جس في ميرى امت ك علماء كى عزت كى اس في ميرى و على - جب آپ کو پیغیبر کی عزت نبیں اور رسول الگ بنالیا تو آپ کوعلاء کی کیا پرواہ ہے۔ اگر علاء کی پر واه نہیں تو اپنی تحریر کا تو جواب ویٹا تھا۔ اس واسطے ہم ضروری مجھتے ہیں کہ سوالوں کو پھر درج كرين تاكرمسلمانون كومعلوم بوكرمرزائي صاحبان النيخ الفين كرسامن ال طرح عاجز بين اور جواب وية سي جنكا جواب عاجز بين اور جواب وية سي جنكا جواب مرزان في المراح المرزان في من المرزان المناسبة المرزان المرز

ا کیا مرزان ہے۔ آپ کے اعتقادیش سے صاحب وقی تھے لیٹنی انگی وقی تو رات وانجیل وقر آن کی ، نندگی کی مشکر جبنی ہوتا ہے؟

۲ ..... جو جوالهام مرزا میاهب کو ہوئے کیا آپ انہیں خدا تعالیٰ کی طرف سے بھین کرتے ہیں؟

ا کیامرزاصاحب کالبال و اوساوس شیطانی سے پاک یقین کرتے ہیں؟

٣٠ كي مرزاصاحب ك كثوف في الأنجاب التدخيج؟

۵ شیطانی الهامات اور شیطانی کشوف کی لیاعلامات بین؟

۲ مرزاصاحب نے جو حقیقت الوتی اس اور الحصاب کہ میں خدا تھ لی کی شم کھ کر کہتا ہوں کہ میں ان اس مات پرای طرح ایمان لا تا ہوں ہے۔ اکا قر آن شریف پر۔ کیا آپکا بھی یہی ایمان ہے؟

ے اگر مرزا صاحب کے عقا کہ علائے اہلسنت والجماعت والمجاہ تھے اور آپ کے بھی ہیں تو پھرمسلمانوں کے ساتھ تل کر نمازیں کیوں نہیں پڑھتے ؟

میں والات صفحہ کے پر تھے اور اخیر فتو کی احمد میں شخصہ ۸۲ کی عبارت تھی کر کے پوچھا تھا کہ جب آپکو مرز اصاحب کا تھم ہے جس ملک بیں جاؤتمہا را فرض ہے کہ ورزا ہے کی تبلیغ کرو۔ تو بھر آپ کس اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں؟ مگر آپ نے ان سوالات کا جواب نہیں دیا۔ اب جواب دیں۔



بابت ماه اپریل ۱۹۲۰ء

# بحث مجد فأود كذب مرزاصاحب

بسمالله الرحم الرحيم محمده و تصلى على رسو له الكريم

یرادران اسلام! واضح ہوکہ مرزا صاحبان کی طرف ہے گئے یہ سوال ہوتا ہے کہ چودہویں صدی کا مجد دکون ہے ؟ اس کا نام بناؤ۔ اگر نہ بنا سکوتو مرز این کے تابع ہوجاؤ جنہوں نے دوکی مجد دہونے کا کیا ہے۔ چنا نچہ آئ کل شہر فیروز پورے ایک کے تابع ہوجاؤ جنہوں مقار احمد صاحب میر بھی حال تھے م فیروز پور شائع ہوئی ہے۔ جس کے اخیر مکھا ہے وا آپ یا کوئی اور مختص جسکی نظرے یہ چھٹی گذرے جواب دے۔ سوالات یہ بیں:

اسم مساحب میر بھی حال مقیم فیروز پور شائع ہوئی ہے۔ جس کے اخیر مکھا ہے وا آپ یا کوئی اور مختص جسکی نظرے یہ چھٹی گذرے جواب دے۔ سوالات یہ بیں:

اسم میں کے نزد کی مجدو وقت کو تائی کرنا کیوں ضرور کی نہیں؟ اگر عقبی وال کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو کیا آپ آ خضرت کے خشرت کے گئے کا فرمان "من لم یعوف امام زمان فقلہ ا

مات میت ذالب اهلید " لینی جس شخص نے اپنے زمانے کے ایام کوئیں پیچانا تحقیق وہ جہالت کی موت مرا۔ (دیکمودرہ ب امت منو ۸۷)۔ آپ کواس مسئلہ بٹس آو جدکرنے کیلئے مجبور نہیں کرتا؟ ۲ ۔ قدیم آن کوگول نے جن کے نام آپ نے بطور مجدد خیش کئے بتھے خود مجدو ہونے کا دگوئی کیا ہے مادگ ان کومجدد بناتے ہیں؟

(ويكموشن في واكاد، ومتدرك ما كم ويمل ).

اور آپ نے مجدد صاحب سربند روساہ ولی الندصاحب والوی کا خود ہی نام ایو
ہے۔ پس اگر کوئی شخص مجدد ہونے کا دعویٰ کر ساول میں صفات مجدد نہ ہوں آہو وہ ہرگز
مجدد نہیں ہوسکتا جس طرح ایک جزارت منیں ہوسکتا چاہے اوا کھ دعوے کر سے کہ میں رستم
ہوں۔ یا ایک بخوی بخیل ہہ تم طائی نہیں ہوسکتا چاہے کر دڑ دار ہوگئے کہ سے کہ میں حاتم زبال
ہوں۔ اگر اول امذکر میں شجا عت اور ٹانی الذکر میں سخاوت نہ اور ہوگز ہرگزر ستم وحاتم
ہوں۔ اگر اول امذکر میں شجا عت اور ٹانی الذکر میں سخاوت نہ اور کا میں او وہ ہرگز مجدو
ہیں مانے جا سکتے۔ ای طرح اگر مدی مجدویت میں مجدو کے صفات بور آبو وہ ہرگز مجدو
ہیں ہوسکتا چاہے لا کھ دعوے کرے کہ میں مجدوز مال ہوں۔ کیونکہ ال مقام متفاا و کا
اتف تی ہے کہ دعوے بار دلیل مجمی متفاور نہیں ہو سکتے ۔ پس سب سے پہلے مسلمالوں کا فرض

وہ دعویٰ بیس سیاستجھا جائے اور جس مدگی بیس صفات مجدونہ پائی جا تیس اس کوجھوٹا سمجھیں۔ مید غلط ہے کہ مجدو خود دعویٰ کر کے مجدو بن جا تاہے۔ بلکہ علی عاصت اس کوسر آ مدعلاء روز گار و کھے کر فصلا آ قیدا حادیث مجھ کراسکومجد وسلیم کرتے ہیں۔ (دیکھومیاس اابرار)

مجدد کی صفات

ا ابوداؤد نے بو ہو پردہ فائے ہے روایت کی ہے کررسول اللہ ہی تی نے فرمایا کہ اللہ تق کا کہ وہ وین کو تازہ ہرایک صدی کے ریموٹ فرمایا کرے گا کہ وہ وین کو تازہ کیا کہ صدی کے ریموٹ فرمایا کرے گا کہ وہ وین کو تازہ کیا کہ کیا کہ کہ کیا کہ بہت کہ میں ہے گئے کہ ایک کہ کہ بہت کہ دین کو تازہ کر سے کہ دین کو تازہ کر سے دین کو تازہ کر سے دین کو تازہ کر سے اور بدی ت جودین میں داخل ہوگئی تارین کو دور کر ہے۔

۲ ابن جحرعسقلانی نے بچانس الا برار بین قربایا ہے کہ مراد ہرصد سال سے ابتدا موسال ہجری ہے ابتدا موسال ہجری ہے ہے اور تھم کرنا ہر دونوں ہجری ہے ہے اور تھم کرنا ہر دونوں ہے۔
 کے مطابق ہے۔

پی جس محض میں بیرصفت پائی جائے وہ مجمد ہوا در جس میں بیرصفت نہ پائی جائے وہ مجمد ہوا در جس میں بیرصفت نہ پائی جائے وہ ہر گزیم در دہیں ہوسکتا جائے وہ کتنا بڑا عالم ہو۔ اور جس محد دہائی زبانہ میں مختلف زمین کے مسلمانوں کے واسطے صرف ایک ہی شخص مجدد کافی ہو۔ جو ایک زبانہ میں مختلف والا یتوں میں کئی ایک مجدو ہوئے ایل کیونکہ '' من ''کااطلاق واحداور سعود دولوں پر ہوتا ہے اسلئے ہر ایک ملک اور شہر اور ولایت میں ہر ایک زبانہ میں مجدد ہوئے رہے گام جلال الدین سیوطی رحمۃ احتہ میں اور اللہ میں ہر ایک زبانہ میں مجدد ہوئے رہے گام جلال الدین سیوطی رحمۃ احتہ میں اور اللہ میں ہو اور اللہ میں سے بود شاہ بھی ہیں۔ زبانہ تک ہر ایک مجدد کا نام بقید ولایت تحریر فرمایا ہے۔ اپینی ان میں سے بود شاہ بھی ہیں۔

اور میرمجددا قطارعالم بین سے برایک قطرارش بین گذرے ہیں۔ کیاعرب اور کیا عجم اور بر ایک فن کا مجدد گذراہے۔ مثل شیخ احمد مر بندی مجدد مسلک صوفیہ سے گذرے ہیں اور شاہ ولی الله صاف میں مجدد و بنوی مجدو تقدیم سنن برفقداورا یہائی اصحاب کتب صحاح ستراپے اپنے زہ نہیں مجدد کے ہیں۔

غرض بشوت تحدید برس برصدی حدیث محمط بق سے اور حدیث میں تجدید کے معنی خدا ور سول نے ایک سیئے ہیں کرزندہ کرنا کتاب اور سنت کا ہے۔ اور مرادتجدید سے نفی تحریف غالین وابطال مسلیق و تاویل جا بلین ہے۔مبطلین سے مراد علائے فلے اور ا نکے پیرو ایس کیونکہ انہوں نے اور ووجوی اسلام کے حکمت اور معقول کوشر بعت میں ملادید ہے اور خالص دین کو باطل کے ساتھ کیا ہے ہیں اور بہت اعتر اض کرتے ہیں۔ اور جہلین سے مرادوہ لوگ ہیں جو کہ جھوٹی تاویلیں کے بیہ جائے ہیں کہ نص صریح کواصلی مطلب ے پھیر کرایے مطلب کے موافق کر لیتے بین مواسلے رسول اللہ ﷺ نے خوشخری دی "لا يزال طائفة من امتى مصورين لا يصور في خذلهم حتى تقوم الساعة" (رواه استریری)۔ بیتنی ایک جماعت ہمیشد حق پررہے کی اولوں ہے قت وہی ہے جو کہ کتاب و سنت پر قائم رہے گی اور بدعات ہے پکی رہے گی۔اب <del>تابت عوا کر مجد</del> دوی ہے کہ جو وین کوتازه کرے۔اور تازگ وین کی بہے کہ قرآن اور صدیث نے معالق مجد د کا قول وقعل ہو۔البذامسلمانوں کا فرض ہے کہ مدعی کا تول ونعل دیجھیں اگر وہ کتاب اور جیت کے موافق ہے تو قبول کریں ور نہ مدی کے دعوے کا بہت زور سے روّ کریں۔ میہ یا لکل علاق کے ہے کہ جومد ملى ہواى كومان لوچاہا سكا دعوى سيا ہويا جھوٹا۔ كيونكسدى سيائبى ہوتا ہے اور جھوٹا بھى ہوتا ہے۔ یہ بالکل نامعقول دلیل ہے کہ اگر سچا مدمی ہم کومعلوم نہیں تو آئکھیں بند کر کے جھوٹے مدی کے بی پیروہوکروارث جہتم بنیں \_\_\_

حمل نباید بزیر ساید بوم در جا از جبال شود معدوم

شخ روں نے فیصلہ کردیا ہے کدا گرسچا مدگ (جو بمنزلہ ہمائے ہے) نہ بھی ہے تو اُلو کے سالیہ کے بے داؤر فودرسول اللہ سالیہ کے بیٹی فراہ تو اہ مجوٹے مدگی کو نہ ما نتا چاہیے۔ اور فودرسول اللہ بھی نے بھی فراہ تو اور جوٹ نے کہ جو تھی اپنے زمانہ کے امام کو نہ پہچانے وہ جہالت کی موت مرتاہے۔ جسکا سلسے یا ہے کہ جو سیچے مدگی اور جھوٹے مدگی میں فرق نہ کرے اور بل سوچے سمجھاس کا مرید ہو جے کہ جو جہالت کی موت مرتاہے۔

اب سوال بدیدا بر ایک که سیج اور جموئے مدی بیں ماہدار متیاز کیا ہے؟ اور سیا وجھوٹا پیچانا کیونکر جائے؟اس کا جوال می مخرصاوق ﷺ نے وے ویا ہے"من یجدد لھا دیسها" لیتی وه مدی سیا ہے جو کہ وین جمک کو از سرنو تازه کرے۔ پس ہمارا قرض ہے کہ حسب ارشاد نبوی سے اور جمو نے مدی کی جات کے تال کریں۔ چودھویں صدی کے مجدد ہونے کا دعوی صدی کے سریر مرزاصاحب کے ایک محدودانی نے ا۸۸اء میں كياب- (ديكموس معلى من ٥٠١) اور كامياب بحى ايدا بي العب قائم كرلى - إى صدى يس ملاسالي لينذ،مهدي جاوا،مهدي الجيرياوغير بم مدى بوت ويوسين وست من بين اي صدي یں مولا نا احدر صابر بلوی رہ اندیب ، حضرت مولا نا حبر علی رہ اندیب میڈی چووھویں کے محدد ، نے گئے۔غرض کے متفرق ملکوں میں مختلف شخصوں نے مجددیت و معدمیت کا دعوی کیا اور مانے گئے۔ گر چونکہ بحث مرزا جی قادیانی اورائے دعوی پر ہے۔اس ملت کا کال ہم کود دسرے مدعیان ہے کچھ بحث نہیں۔صرف مرزا جی کے افعال واقوال کا امتحان حدیث نبوی کے مطابق کرتے ہیں۔ اگر اس امتحان میں مرزاتی باس ہو گئے تو انہیں مجدد مان

میا جائے گا۔اورا گرمزاجی کے افعال وا توال ہے بجائے دین محمدی کوتازہ کرنے کے ثابت ہوگیا کہ دین محمدی کو ہلاک کرنے والے تھے تو پھر ایجے جھوٹے ہونے میں کوئی شک نہ ہوگا۔ ہوئی فیل میں مرزاتی کے ووالہنامات جن پرائے دعویٰ کی بنیاد ہے درج کرتے بیں اور مرزا دیادہ ستول ہے افساف چاہے ایس کہ ریم مجددان وین کا حال ہے یا دشمنان وین میں کا؟

مرزائی کاالہام، اور معلوہ پال تیری مہما گینا بیں لکھی گئے ہے'۔

مرزا بی کا دموی ہے کہ اس حقیقت روحانی کی رو سے کرش ہوں جو ہندو مذہب کا را جداوراو تارول میں سے بڑا آئی و منب (دیکوئیجر سائلوت،مصند مرزای مورد و و دیمبر سوران )

پیہندؤل کے اوتار کا مسکو ہے گی تقدیق مرز ابق نے خود کرش جی کا اوتار بن کر کی اس میں ہندو مذہب کی تجدید ہو ہوئی نہ کا دین میری کی۔ للبذا مرز ابق دین مجری کے مجدو نہیں ہو کتے۔

فی الکرش ہوکر ہندو ہوئے جب ہندو ہوئے تو تنائخ کے قائل اور قیامت کے منکر ثابت ہوئے ؛ور قیامت کا متکر مجھی مسلمان نہیں ہوسکتا۔ بی*س مرزا ب*ی کا مجدد ہونا تو در کن روہ مسلما ہی نہ ہوئے کا دعوی کیا؟ مرزاري كالعام ميس جوانكومير أي بناتا ب "امت منى بمنزلة ولدى" (التيت الدي. م٠٨) يعني المعر ينواتو بهار بيشر كي جابجا ب- ال الهام مع مرزا جي نے بجائے تجدید دین محری مے وین مسوی کی تجدید کی اور جس این اللہ کے مسئلہ کو بانی اسلام ﷺ اور آ ب کے صحابہ کرام وتا بھیل و بھی بعین نے مثایا تھا اسے سوا تیرہ سو برک کے بعد مرزا جی نے خود این اللہ بن کر زندہ کرائی ورقبر آن کریم کی آیت کی صریح مخالفت کی جن بیس لکھا ے کہ ضداکی کوا پنامینا نہیں بنا تا اور اور کی پاپ ہونے سے یاک ہے۔ مرزا بي كا الهام، ٥..... جومرزا بي كوريخال بناتا ہے: " قل يا ايها الساس انبي وصول اللهُ اليكم جميعا" ليني كبواے مرزا كرلوگوں على الكيكا رسول بوكرتمباري طرف آيا بول\_ (ویکموه خبارالا نیارس ۳. مصند مررای ) مدی تبوت ورسان و خاوج از امت بهوتا ہے اوراس مر التماع امت ہے۔ "من اعتقد وحیا من بعد محمد کان کافرا باجماع المسلمين " ( ريموناه ي ابن جركي ) يعني جو خض وحي اور تبوت كا دوي مجد محر و المنظم من المراكز ا اجماع مسلمین سے کافر ہے۔ لینی اسلام کے سب فرقوں کے نزد کے جو گافر ہے۔ مرزائی صاحبان غور فرما ئي كه مرزاصاحب نے مسيلہ كذاب كے دين كى تجديم كى يارين محمري كى؟ مسلمہ پر توحضور ﷺ نے خود کفرون ل کا فنوی دیا تھا۔ اگر مجدد کے بی کام بی او بول ناروم نے کی سوبرس میلے ہی لکھ رکھا ہے۔ کارِ شیط ل میکند نامش ولی مسکر دلی این است لعنت بر ولی

کوئی مرزائی بتاسکتاہے کہ کسی مجدو نے رسالت کا وعویٰ کیا؟

مرزائی کا البهام، ۲۔۔۔۔۔جومرزائی کو خدا کی بیوی بناتا پھران سے اطفال اللہ پیدا ہوئے ٹا بت کوٹا گئے۔ ''یویدوں ان یو وا طمغتک'' لیحی با بوالنی بخش چا بتا ہے کہ تیراحیق دیکھے یا کی پلیڈی اور تا پا کی پراطلاع پائے۔گر خدا تعالیٰ تجھے اپنے افق ہت دکھلائے گا جو متو، تر ہوں کے درتھ میں میض نہیں بلکہ وہ بچے ہوگیا ہے ایسا بچے جو بمئز لہ اطفال اللہ کے ہے ۔ (اع)۔ (ویورٹر نے مصالی بل ۱۳۲)

اب مسلمان خود میں کرلیس کہ جس کے حیض سے اطفال اللہ پیدا ہوں وہ یقیمنا خداوٹی لینٹی خدا کی بیوی ہوگی ۔ سنت جو چود هو میں صدی کے مجدد ۔ '' کہا سلام پر دوسرے خدا ہب کو ہنایا!

دوے اسلام کفر کی باتیں ساری شیطان کی ہے۔ گہا تیں مشہر نے جس مرزائی اشتہار کا ابتداء رسالہ شیطان کی ہیں ہے گہا تیں مرزائی اشتہار کا ابتداء رسالہ شی حوالہ و یا گیا ہے آگی ہی مرزائی مشتہر نے معفرت مجدوالف ثانی شیخ احمد سر بندی کا حودتی نام اکتھا ہے۔ لبندا ضرور کی ہے کہ مرزاتی اور مجدوالف ثانی کے عقائد کا مقد بلد کیا جائے تا کہ طالبان حق پرصدافت طا بر وہ سابلہ میں اگر مرزاتی کے اور مجدد صاحب کے عقائد کیسال ہوئے تو مرزاتی بھی مجدو۔ اور اگر برفلاف ہوئے تو مرزاتی بھی مجدو۔ اور اگر برفلاف ہوئے تو مرزاتی بھی مجدوں وہ ست کے برفلاف ہوئے تی مرزاتی بھی مجدو۔ اور اگر برفلاف ہوئے تو مرزاتی بھی مجدوں میں سے وہی حق پر ہوگا جسکے عقائد کتاب وسنت کے

## معیارے برابرازیں۔اب سنے!

مرزا کی کا عثقاد ہے کہ حضرت میسی النظیمی انتہا ہوگئے اور آئے والاستح میں ہول علوم الدادیام منو ۵۱۲،۵۱۱)۔الہا کی عمارت ''مسیح این مریم رسول القدنوت ہو چکا ہے اورا سکے ریک میں وعدہ کے موافق تو آیا ہے' ۔ محدوصاحب الف ٹانی سر بہندی رمنہ اللہ عدیکا نذہب ہے کہ حض تی فوت نہیں ہوئے وہی بجسد عضری آخری زمانہ میں آسان سے نازل ہوں کے اور ریف محری پر تمل فرمائیں ہے۔ اصل عبارت متر جمہ یہ ہے " جب حضرت عینی می میداد مدیدانستان است از اسان سے نز ول فرما تھیں مے توحضرت خاتم الرسل علیہ الصورة والسام كي شريعت كي متابعت كي ي ميك (صنية ١٠٦، كتوب ١٥، وفتر سوم اردو)- چونكه مجدو صاحب سر ہندی اور مرزاصاحب سے اللے ف ہاوراس واسطے سلمانوں کا فرض ہے کہ دونوں کے اتوال دعقائد کو کتاب لین فران اور سنت لینی حدیث پر چیش کریں۔مجدو صاحب کا قول قر آن اور حدیث کے موالق یو گا تھی دوصاحب سے اور اگر مرز ا بی کا کلام کناب وسنت کےموافق نہ ہوگا تو مرزاجی ہرگز ہر 🗗 🚁 گئی بیں سیجے نہ ہو نگے ۔ کیونکیہ امت چری میں صحابہ کرام ہے لے کرتیج تابعین تک تھی کے کا بھی نہ بہتیں کہ حضرت میسلی النظیمة الافوت ہو گئے اورا نکا نزول بروزی رنگ میں ہوگا۔ گرزاها حب اورائے مرید وفات من ثابت كرنے يرزوردسين بين كيتے كه حفرت ابن عباس ولد ما مك كيتے بين كه عيلى الطَّلِيْ الْأَوْت بوئ \_ آ ك انكا فرمب تيس بتات حال نكدا فكا مرب م ك فوت ہوکر پھر زندہ کئے گئے اور آٹی گئے جیسا انجیلوں میں ہے کہ سے تمین دی ہجد زندہ ہوکراٹھا یا گیا۔

قرآ ل مجيدكي آيت {وإن مِنْ أَهْلِ الْكِتبِ الْالْيَوْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مُؤْتِهِ} مجدو

صاحب الف ال كر فرب كى تائيد كرتى بهد جدكا مطلب يدب كد مفرت التلفيان التلفيان كرق بدل مطلب يدب كد مفرت التلفيان الانكل كروت ب يميل سب الل كتاب ايمان الانكل كروت بي مطلب كروا بيل كتاب ايمان الانكل كروا بيل مطلب كروا بيل التلفيل كروا بيل مطلب كروا بيل من بيل مناور حالا الله التنظيم مناول الله التنظيم في المرادي بيل مناور وه حديث مدين بيا والموادي بيل مناول الله التنظيم بعدا من الكتب ب

اس ذات کی جس کے قیضہ بل میری جان سے تعلیم ازیں گے تم بین بینی بینے مریم کے در مالیکہ و کم بیان ہے تعلیم بینی بینے مریم کے در مالیکہ و کم عادل ہوئے ہیں تو ژویں کے صلیب لوا وری کی گریں گے خزیر کواور بہت ہوگا مال یہاں تک کدنے تبول کر سے گا اس کوکوئی۔ اور ہوگا ایک جو اہتر دنیا ہے اور ہرایک اس چیز سے کہ دنیا بیس ہے چر حضرت الوہر یر و فر ماتے ہیں کہ انسان المانی النظامی المنظامی المنظامی المنظامی المنظامی المنظامی المنظامی المنظامی المنظامی المنظامی کے اور جسی ہوگا گوا دان ہر دن تی مت المان لائیکا حضرت میسی النظامی کر بہلے مرنے میسی کے اور جسی ہوگا گوا دان ہر دون تی مت کے۔ (روایت کیاس مدرے کو بناری ورسلم ہے)۔ (مظاہری جدس بابروں میں السامی کا در داری کیاس مدرے کو بناری ورسلم ہے)۔ (مظاہری جدس بابروں میں السامی کے در درایت کیاس مدرے کو بناری ورسلم ہے)۔ (مظاہری جدس بابروں میں السامی کا

غور کرو کہ حضرت مجد دالف ٹانی سر مندی کا ند بہت قر آن اور صدیث کے مطابق ہے اس واسطے سچاہے۔ اور مرزاصاحب کا ند بہب کہ یسنی النظیمة لاقوت ہوگئے اور بروزی رنگ بیں میچ موعود بیں ہوں۔ من گھڑت ڈھکوسلہ ہے جیسے کہ مرزا بی سے پہلے کئی ایک کاذب مرعیوں نے دعوے کئے ہیں چنکے نام درج ذیل ہیں:

الراتيم بزله، شخ محرخراس في، ايك فخص نے جزيرہ جميكہ ميں مسے موعود ہو ہے کا دعوی کیا جوہش تھ۔ایک شخص نے سندھ میں میسیٰ بن مریم ہونے کا دعویٰ کیا۔ ڈونی صاحب نے امریکہ یس سیح موبود ہونے کا دعویٰ کیا۔ انکی دیکھا دیکھی مرزا صاحب نے بھی کہا گئے ہوئے ہو گئے اور میں سیح موعود ہوں۔ گرمرزا جی نے اس ایک ومویٰ پربس نہ کی بلکہ متحدود و م کئے ، یعنی مشیل ہیسیٰ ہوں ۔ سیح موعود ہوں ۔ رجل فی رسی مول - مريم مول - محمد مول - بين ميم مول - آهم مول - كرش مول - مصلح موقود مول -مبدی ہوں ۔مجد دہوں وقیرہ وغیرہ ۔ آپ اس متعدد دعاوی سے ثابت ہے کہ مرز ا ، ٹی کا دعوی صرف مجدد ہونے کا ندتی جو ہرایک صدی ہے ہے پر ہوتا ہے کیونکہ سیج موعود ومہدی بڑے عظیم اشان عبدے ہیں اور علامات تیامت من میں ایکے بعد قیامت آ جائے گی۔اور مجد دصرف امتی ہوتا ہے کسی مجد د نے اپنے آپ کوئٹ موسو دمہدی وکرٹن دغیرہ دغیرہ نہیں کہا۔ ہاں میہ جال جھوٹے مدعمیا اِن نبوت کی ہے جو کہ مرزا آن منصا نفتیار کی ہے۔اگر مرزاجی مجد د ہوئے تومجد دوں اورصحا بہ کرام اورساف صالحین کی جال سے پہلے تا میرزا جی جتنی جالیں عِلَىٰ بين وه جاليس سب كذابول اور جمونوں كى جيں مثلاً:

ا بہتعدود عاوی کرنا: یہ جال '' کرمنہ'' کاذب مدگی ٹیوت کی ہے جو کہ حلیف مختر ہے نہانہ میں ہوگز را ہے۔ وہ کہتا تھا کہ میں عیسیٰ ہول۔ داعیہ ہوں۔ جست ہوں۔ ناقد اول۔ روح القدس ہوں۔ یجی بن ذکر یا ہول۔ میج ہول۔ کلمہ ہول۔ مہدی ہوں۔ محمد بن حنفیہ ہوں۔

جبرائيل جول \_ (ديكموحرزالنسائس جن ١٤٥)

۲ نبوت کے دولتم مقرر کر کے غیر تشریعی نبوت کا دعویٰ کرتا: یہ چال مسیلہ کذاب کی ہے۔ وہ کہا تھا کہ مقرر کر کے غیر تشریعی نبوت کا دعویٰ کرتا: یہ چال مسیلہ کذاب کی ہے۔ وہ کہا تھا کہ اس تھا ہے۔ وہ کہا تھا کہ اس تھا ہے۔ دی ہوں جس طرح موئی کے ساتھ ہا دول تھا۔ ( کھویتاں مداہب)

ا بے عربی شعروں کو چورہ قرار ویتا: بیاحیر بن حسین کوئی کاؤب مدگی نبوت کی چال ہے اسے عربی شعروں کو چورہ قرار ویتا: بیاحیر بن حسین کوئی کاؤب مدگی نبوت کی جال ہے اسے عربی شعروں کو جورہ کیتے اللہ کا مشہور دیوان ہے۔ اسی طرح مرزا جی مجبی اپنے اشعار '' انجر نہیں کہا۔ محمد علی اپنے کارم کو مجز و کہتا تھا۔ صالح بن طریف بھی اپنے کارم کو مجز و کہتا تھا۔ صالح بن طریف بھی اپنے کارم کو مجز و کہتا تھا۔ اور قرآن بنا کا تھا مسیلہ کذاب بھی مدمی وی تھا اور اپنے کارم کو مجز و کہتا تھا۔ اس نے '' فاروق اعظم'' دوجلا وال اللہ کا میں بنایا تھا۔

۳ بھیرائل اسلام: یہ بھی کذابوں کی چال ہے۔ آخیں کذاب کہتا تھا کہ جو جھے کوئیں مانتا وہ خدا اور جھر کو بھی نہیں مانتا۔ سید جمہ جو نپوری ( کا ذیب مہدیں) کہتا تھا" فسن اتبعسی فہو مو مس" یعنی جو جھے کومہدی نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں۔ سوک وہ سے جو جھے سے بیعت کرتا ہے۔ مرزا بی بھی بھی کہتے ہیں کہ جو جھے کوئیس مانتا کا فریب ۔ ( حجے اللہ ہیں۔ اس

قرآن شریف کے معالی اور تغییر اپنے رائے ہے کرانا اور کن الحرف یا تیں بنا کراپنا مطلب نکالنا: یہ بھی کذابوں کی چال ہے۔ مغیرہ نے نبوت کا دعوی کیا۔ فرق کی تغییر اپنے مطلب نکالنا: یہ بھی کذابوں کی چال ہے۔ مغیرہ نے مطلب کے معنی بنالیتا۔ چنا نچ عبدالکلا یم شہرستانی رائے ہے کر تا اور مرزا تی کی طرح اپنے مطلب کے معنی بنالیتا۔ چنا نچ عبدالکلا یم شہرستانی نے اپنی بسیط تصنیف ' المملل والنحل' میں لکھا ہے کہ مغیرہ کہنا تھا" و حصلها الاسسان انہ نے اپنی بسیط تصنیف ' المملل والنحل' میں لکھا ہے کہ مغیرہ کہنا تھا" و حصلها الاسسان انہ بھی المحالی المحالی الدیسان انہ بھی المحالی المحالیات المحالی الم

کان ظلو ها جهو لا" بہاں ظلوم وجہول ہے مراو حضرت عمر و اپو بکر میں (نور باسٹس برے رموے دیا ہے۔ )ایا ہی مرزا تی لکھتے ہیں کہ آخو جت الا د ص القالمها ہے مراد انسان اور عوم وفول کی نظاہر ہونا ہے۔ جو کچھ عمدہ عمدہ دلی در ماغی لیاقتیں وطاقتیں اس میں مخفی ہیں سب كى سب طايم وويا عي كى (اخ) . (ديكوازالداد بام مور ١٩٠ حدادل) ۲. رمضان پیل جائد وسورج کے گہنوں کو اپنی صداقت کی ولیل بنانا: یہ بھی کذابوں کی چال ہے۔ الاے یے واقع کے وہی ومضال میں جاند وسورج کو گبن لگے۔ اورعماس مدعی نبوت ومبدویت ہوا۔ ۱۰ اور چھے پس دونوں کہن ہوئے اس ونت محمد بن عبدالقدمصری مدعی موا۔ (ریکس بدید میددید س ۔۔۔۔ ) یک می ان مبرویہ کے وقت ۔۔۔۔ میں جا ندوسورج کو رمض ن میں آبن لگا۔ (۶٫۴٪ فلیا ،س دیسی) پاخرش اختصار ای پر اکثف کیا جاتا ہے ورندا یک بكثرت مثالين موجود بين \_القصديه كذا الك كالاستور جلا آتا ہے كہ جب مجھى رمضان ميں تهن ہوا مہدی بن بیٹے۔کوئی مرزائی بتا سکتا ہے کی مفترت مجد دسر ہندی یا شاہ ولی اللہ صاحب محدث د ہوی نے جاند گہن اور سورج گہن کواچی صحافت کی ولیل پیش کیا ہے؟ ہر گز نہیں ۔ تو پھر کس قدر قلاعظیم ہے کہ مرزا بی کومجد د کہا جاتا ہے چیکان میں مجد د کی کوئی صفت نبیں۔ بلکہ مرزاجی نے مسائل باطلہ کواسلام میں داخل کرے الایم انتقامیہ اعتراضات بنایا اور بدی ت ہے بھر دیا۔ دیکھو ہند دُول کا مسئلہا و تاراور بروز ومکون کا مسئلہ تی سفہ بیونان اور عيها ئيول كامسكدا بن اللَّدا ورجمهم خداوغيره وغيره ابإطبل داخلِ اسلام علي كرصليب ير لٹکا کرعذاب اسکو دیا جاناتسلیم کر کے کفارہ کی تا ئمد کی۔اپٹی تصویر ذا کرم پیروں کو اسکو ر کھنے کی ہدایت کی ہے کہ کوا جماع امت کے خلاف فوت شدہ مانا۔رسالت کا دعویٰ کیا۔ بلکہ

لکھا کہ میری وتی میری تعلیم میری بیعت کو مدار نجات تھہرایا گیا ہے۔ (اربیں ۱۶۳)۔ جو حدیث میرے الہام کے مطابق ند ہور ذکی ہے۔ (افاز احمدی ۳۰)۔ غرض یا وجود اس قدر خرائی وہند میں المام میں بر پاکر نیکے کہا جاتا ہے کہ مرز اجی اس صدی کے مجد دشتے خرائی وہند میں جو از ہے تھور باطل مجھے خیال محال

> ا المنظمين استكر ثرى المجمن تا ئنيد اسلام لا جور المنظمين استكر ثرى المجمن تا ئنيد اسلام لا جور



ضميمه رساله بابت ماه اپري<del>ل ۱۹۲</del>۰ء

قسطنطني كي نسبت

بسينكوكي

بسمالله الوحمن الرحي

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

اس میں کچھ شک نہیں کہ مسلمانِ عالم کے دل اس وقت کی مضموم اور رخج آلودہ ہیں جکہ ہرایک مسلم گہر ہاتم کدہ بنا ہوا ہے گر واضح رہے کہ جسے سیست رب القلمین وظکم اظلم اظا کمین ای طرح پر ہے تو پھر کس کی طاقت ہے کہ دم بارے ہا پروریم دشمن و ما مسکشیم دوست کس را مجال نیست کہ چون وچرا کند بینشان خداوندی ہے کہ جس نے دولت وا تبال کوا پنی مرض کے مطابق ہے آر ار

ویے ثبت بنایا ہے اور دائمی وابسٹگی کی قوم کے ساتھ خصوصیت سے نہیں رکھی ہے طائز اقبال را هر گزینه باشد اعتبار 💎 اس کبوتر هرز هان مثتاق بام دیگراست منظیمزت مخبرصادق محمر ﷺ نے ان وا تعات کا نقشہ ۱۳ سوسال آج سے پہلے ہی تھینج رکھا ہے اور اپنی امت کی تلی کے واسلے صاف صاف فرمایہ ہوا ہے کہ قسطنطنیہ مسلمانوں کے تبہ بین نکل جائے گا اور اسلامی ممالک، کفار آپس میں تقسیم کریکئے۔ ذیل بیں وہ پیشگو کی نقل کی جا <mark>ت</mark>ی ہے جو شاہ رفیع الدین صاحب محدث وہوی نے اپنی کتاب '' علامات تیامت'' میں دوئ کو اگل ہے تا کہ الل اسلام امن اورصبر اور خمل ہے کام لے کر وقت کا نظار کریں اور پختدا یمان میں کہ جب تین جصے چینٹگوئی کے بورے ہوئے تو چوتھا حصہ بھی ضرور پورا ہوگا۔ یعنی جب کہ وہی سلمانوں کے ہاتھ سے نکلاہے اور ممالک اسلام تقتیم ہو گئے ہیں تو پینٹکو کی کے مطابق فسط طنیہ پھرمسلمانوں کے قبضہ میں ضرورا کے گا۔وہ قا در مطلق جس نے تمام کا نئات کوسرف ایک مجمعی ہے یا لم عدم سے پیدا کیا اسکی لامحدوو قدرت کے آھے پچھ مشکل نہیں کہ مسلمانوں کے وقال کا زمانہ عود کرے۔ اہل اسلام کو جاہے کدایے پیغیر مخبرصا دق ﷺ پرایمان رکھ کر کمال کو کے والوصلہ ہے انظار کریں اور ب صبری میں کوئی اسک حرکت نبیس کرنی جاہے جو خدا اور الی کے حول بھٹ کے عظم کے برخل ف ہو۔ وہ پیشگوئی ہے:

وقت کثرت ہے ہوگے۔لیکن ہالکل ایسے بے بنیاد جیسے رو کے سامنے نس و خاش ک اور تمہارا رعب داب دشمنوں کے دلوں ہے اٹھ جائے گاا درتمہارے دلوں میں سستی بڑجائے گ ۔ الک فٹی لی نے عرض کیا حضور کھی مستی کیا چیز ہے؟ آ پ نے فر مایا کہتم دنیا کودوست ر کھو گے اور میں سے خوف کرو گے ۔ اس حدیث کو ابودا ؤ دوامام احمد بن طنیل اور پہنجی کے حوالہ سے دلائل کو ق میں روایت کیا ہے اور شخ ہے۔ (یاشہ مندریٹر سمعلامات قیامت معنفر شاہ رفع الدين صاحب مرك ديون فلوند برنتك وركن دلى)\_اگر وقت آهيا بيتوال حديث كيم مطابق مما یک اس می کانشیم ہو بھٹر ہی تھی جواس زیا نہ جس ہوا۔ پھرای کتاب کےصفحہ ۳ پراکھا ے کہ تخالف فرقہ قسطنطنیہ پر لیک تیب گا باوشاہ روم دارالخلا فہ کو چھوڑ کر ملک شام میں آ جائے گا اور پھر لکھا ہے کہ امام مبری ن مجات سے فارغ ہو کر تسطنطنید کے لئے کوچ فرما نمیں گے۔ بحیرہ روم کے ساحل پر بھی تھیلہ بنواسی تی ستر بزار بہاوروں کو کشتیوں پر سوار کر کے اس شبر کی خلاصی جس کو آج کل او چین کہتے جیں معین فرما نمیں ہے۔ جب بید فصیل شہر کے زویک نعرہ القدا کبر بلند کریں کے دو کے مسل نام خداکی برکت سے منہدم ہوجائے گی مسلمان بلد کر کے شہر میں داخل ہوجا تھی ہے ۔ و عادات تیات

پی مسلمانوں کو درگاہ رب العالمین سے ناامید نیل میں ہے۔ جو جو واقعات حضرت مجرصاد ق فی نے فاہر فر ماد ہے ہیں وہ ضرور ہو گئے۔ یہ معلم فی کے فزانوں اور کنگن (کرون) پر مسلمانوں کا قبضہ ہونا رسول پاک ﷺ نے اس وقت فر مایا تھ جبکہ اسلام ابتدائی حالت ہیں کمزور تھا اور عقل ہرگز قبول نہ کرسکتی تھی کہ بیر موسی کی توثری می جماعت پر غالب آ کر اس کے ملک اور فزانوں پر قابض ہوگی۔ گر مشاہدہ ہے کہ جسطرح مخرصاد تی ہی قالب آ کر اس کے ملک اور فزانوں پر قابض ہوگی۔ گر مشاہدہ ہے کہ جسطرح مخرصاد تی ہی قالب آ

اب کوئی وجہ نہیں ہے کہ ای تخبر صادق ﷺ کا فرمان بورا نہ ہو۔ پس اب بھی جب ہم نے د کھولیا کہ جار باتوں میں ہے تین باتیں بوری ہوگئی ہیں یعنی مما لک اسلامی بھی تقسیم ہو گئے اور کفال کے وگوں سے رعب واب بھی مسلمانوں کا جاتا رہا قسطنطنے بھی مسلمانوں کے قبضہ ہے نکل کیا ۔ وہ چوتھی ہت بھی لیحن'' قسطنطنیہ کو حضرت امام مبدی النظیفتانی فتح کریں کے'' ضرور پوری ہوئی۔ اور اہ م آخر الزامان مہدی معبود ضرور قسطنطنیہ واپس لیں سے کیوں کہ جب تین بالیل پوری ہوگئی ہیں آو چوقتی بھی ضرور پوری ہوگی ۔مسر نوں کو جاہیے که نهایت حوصله اور صبر و کل که وقت کا انتظار کریس "مودی از غیب برون آید و كاريه به كند" يريقين ركس اورورگاه قاضي الحاجات بين روكردي كي كرين اورحب تعلیم قرآن شریف نماز اورمبر پر عال جوگ بیه بهاری شامتِ انگال ہے کہ ہم میں ایسے خص پیدا ہو گئے جنبوں نے گنتا خی اور ولیری ہے نبوت ورسالت کا دعویٰ کیا۔مہدی وسی ہونے کی بڑھ یا نکی کوئی بوسف موعود بنا کوئی کرشن ہے کو گئیسلم موعود بنا اور دین اسلام میں تفرقہ ڈ الا ای ش مت اعمال کی سر امل رہی ہے کہ دینا میں قائمی ہور عاتبت میں خوار ہو گئے اب تو بہ کر کے القد تعالیٰ ہے معالیٰ ہاتکو گمناہ ہے تو بہ کر دے اور سے مدعمان نبوت ورسالت ومیجیت ومہدویت ومجددیت کے عقائد فاسدہ باطلہ ہے آباد ہو کیوں کہ اب تو روز روش کی طرح ٹابت ہو گیا ہے کہ مرزاغلام احمد قادیانی ہرگز سے مسیق آبام آخرالز مان نہ ہے کیونکہ سے مہدی النکیفالی نے تسطیفیہ کو فتح کرنا ہے۔ اور مرزاصا میں وقت میں قسطنطینیہ مسلمانوں کے قبضہ بیس تھا۔اور مرزاصاحب کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ ہے نکا۔ ادراب جومہدی کے ہاتھ پرمسلمانوں کے تبعد میں آنا حفرت مخرصادی ﷺ نے فرہ یا ہے تو ثابت ہوا کہ بیا مہدی حدیثوں کے مطابق سید آ ل فاطمہ ہے آ نے وال ہے جو

دنیا کوعدل اور انصاف سے بھر دے گا حبیبا کظلم اور بے دین سے بھری ہوئی ہے۔ پس مسلمان صدق دل سے سے مہدی کا انتظار کریں

ع واي ول شوريده باز آيد بساء ل عم مخور

ا کرونی مرزای کو سیاری کا میدی مانے تو وہ صریح رسول پاک مجرصادق ایک ایک میرادی کا میرادی کا میرادی کا میرادی کی صفت آپ نے بیفر مائی ہے کہ بہادر ہوتسطنطنیہ کو فتح کر سے مہدی ہرگز نہ ہوئے بیٹی بیہ بھی کر سے مرزای ہے جیسے دیما کا کام نہ ہوا تو وہ سیچ مہدی ہرگز نہ ہوئے بیٹی بیہ بھی ایسے ہی مہدی ہے جیسے دیما کا کام نہ ہوا تو وہ سیچ مہدی ہرگز نہ ہوئے بیٹی کہ مرزائی مہدی ہے جیسے دیما کا کام میرک پہلے گذر بچے ہیں ہم منتظر ہیں کہ مرزائی میں میران تسلسطیہ کو بھی بروزی کی مور پر فتح کر کے مرزائی کو بچا مبدی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کر بیس ۔ والسوائی

خاكسار پيرېخش پښتر پيستماسر مشرزي اجمن تداملام اد بور بي في درواره)

## مِنْ الْمِيْ الْمِيْ الْمِيْ الْمِيْ الْمِيْ الْمِيْ الْمِيْ وَالْمِيْ وَلِيْ وَالْمِيْ وَالْمِيْرِقِيْ وَالْمِيْرِقِيْ وَالْمِيْرِقِيْ وَالْمِيْرِقِيْ وَالْمِيْرِقِيْرِ وَالْمِيْرِقِيْرِقِيْرِقِيْرِقِيْرِقِيْرِقِيْرِقِيْرِقِيْرِقِيْرِقِيْرِقِيْرِقِيْرِقِيْرِقِيْرِقِيْرِقِيْرِقِيْرِقِيْرِقِيْرِقِيْرِقِيْرِقِيْرِقِيْرِقِيْرِقِيْرِقِيْرِقِيْرِقِيْرِقِيْرِقِيْرِقِيْرِقِيْرِقِيْرِقِيْرِقِيْرِقِيْرِقِيْرِقِيْرِقِيْرِقِيْرِقِيْرِقِيْرِقِيْرِقِيْرِقِيْرِقِيْرِقِيْرِقِيْرِقِيْرِقِيْرِقِيْرِقِيْرِقِيْرِقِيْرِقِيْرِقِيْرِقِيْرِقِيْرِقِيْرِقِيْرِقِيْرِقِيْرِقِيْرِقِيْرِقِيْرِقِيْرِقِيْرِقِيْرِقِيْرِقِيْرِقِيْرِقِيْرِقِيْرِقِيْرِقِيْرِقِيْرِقِيْرِقِيْرِقِيْرِقِيْرِقِيْرِقِيْرِقِيْرِقِيْرِقِيْرِقِيْرِقِيْرِقِيْرِقِيْرِقِيْرِقِيْرِقِيْرِقِيْرِقِيْرِقِيْرِقِيْرِقِيْرِقِيْرِقِيْرِقِيْرِقِيْرِقِيْرِقِيْرِقِيْرِقِيْرِقِيْرِقِيْرِقِيْرِقِيْرِقِيْرِقِيْرِقِيْرِقِيْرِقِيْرِقِيْرِقِيْرِقِيْرِقِي

نمبر(۱) بابت ماه دسمبر ۱۹۲۳ء

مولوی ابوالکلام آزاد کا مخوی احمدی جماعتوں کی نسبت علمائے دیو بند کی طرف سے قرزائیوں کی عدم تکفیر بر مولوی ابوالکلام آزاد کے حوالات

بسمائلة الرَّحمن الرِّحيم تَحْمَدُه وَنُصْلِّئَ عَلَى رَسُوْلِه الكَرِيْمِ

براوران اسملام! مرزائیوں کی طرف ہے استفتاء ہوا تھا کہ کیا فرمائے کے ملاھے کے دین اس مسئلہ میں کہ مرزاغلام احمد کے بیرو کا فرییں یا نہیں؟ دوم: کسی مسلمان کا س ہے کہ انکو مسجد میں جائے اور ٹماڑ پڑھنے ہے دو کے؟

پھر حضرت مولانا آ زادصاحب نے اخبار زمیندار مور ند ۱۸ رنومبر ۱۹۲۳ ویش اینے دوسرے فتوے بیل تحریر فرمایا ہے: نمبر بر المجتم نبوت کا انگار اور تو بین انبیاہ پیم السام قطعاً کفر ہے''۔ اب میضرور کی جوا کہ تحقیق کی جائے جود اصاحب یا اینکے مریدین واقعی ختم نبوت کے مشکر ہیں یانبیس ۔ کیونکہ ختم نبوت کا مشکر تصفی کا کہ علی سے ۱۰ (انخ)۔

للذاہم ذیل میں مرزا کی تحریری بمدالے البات میں ورج کرتے ہیں کہ میں تابت ہوجا کے درج کرتے ہیں کہ میں تابت ہوجائے کہ مرزا صاحب فی الواقع مرگی ٹیوت ورسالت میں بات کارختم نبوت لازم آتا ہے۔ و هو هذا:

معبوا: "سچافداہے جسنے قادیان بس اہمارسول بھیجا"۔

(ويكمووافح البلاء كالمستقررة الدام احرقادياني)

**خهبو ۲: "تم مجموكة قاديان اسليَّ محفوظ ركها كميا كدوه خدا كارسول اورفرستاوه قاديان مين** 

تحا" (وافع البلاءيس٥)

معبو ": طاعون گوستر برس دنیا بس رے خدا قادیان کواسکی خوفناک تبای ہے محفوظ رکھے گا۔ کیونک کی سیکے رسول کی تخت گاہے '۔ (واضح البلاء من ۱۰)

نعبو النظم المراد المرد المر

( در اصاحب موديد ٥ وقومر الم ١٩ مطبوسيده اسلام قادين)

نمبو 2: البام مرزاصاحب "قل يا ايفاللناس انى رسول الله اليكم جميعا" يعنى الممرز المبد ك كريس الله كارسول بوكرتم سب المراكب مرزاكبد ك كريس الله كارسول بوكرتم سب المراكب المراكب الله كارسول بوكرتم سب

(الحياد الالحياد عي المعتقدم (العدب)

تعبو ا: هو الذى اوسل وسوله بالهدى و دين المحد ليظهر ه على الدين كله ما المولاد الم المدين كله ما الما المولاد الذى اوسل وسوله بالهدى و دين المحد ليظهر ه على الدين كله ما المولاد المولاد الما المولاد المولا

یہ ل مرزاصاحب کا دعوی رسول ہونے کا ہے اور ایس رسول کہ دیا تا کے ساقت مان ساتھ آیا ہے اور تادیان بیس آیا۔ جس سے صاحب تربعت نمی ہونے کا صاف صاف دعوی ہے۔ تبجب ہے ان لوگوں پر جو ایسی صاف تحریری ہونیکے باوجود کہتے ہیں کہ مرزا

صاحب كانبوت ورسالت كادعوى ندتهاا درند بم انكوني ورسول مانت بير \_

منعبو 4: "نه دادگوی ہے کہ ہم نی در سول ایل" ۔ (دیکھوا جدیدر ۵۰ ماری ۱۰۰۸ میں)۔ اس دگوئی کے بھولیٹر کی سائے می ۱۹۰۸ پریش مرکئے۔

نعبو ۸: سن قدا کی قتم کھا کر کہنا ہول کہ جسکے ہاتھ ش میری جان ہے کہ ای نے مجھے بھیجااورای نے در انام نی رکھاہے''۔(، کِمرَتر مَنیّقت الرق بس ۱۸)

نمبید 9: ''جس فرر جو سے پہلے اولیا ابدال اور اقطاب اس امت میں سے گز رہے ہیں انکو یہ حصہ کثیر اس نعمت کا عدر برا گیا ہیں اس وجہ سے نبی کا نام پانے کے لئے میں ہی مخصوص کیا گیا''۔ (حقیق اوی کے معامد مرزاص حب)

مولانا ابوارکلام صاحب کی قدر دعوکہ دیا جاتا ہے کہ مرزا صاحب کا دعویٰ نبوت کا نبیس تھا۔ وہ اولیائے امت میں ہے ایک وئی اور مجدد منتے۔ حالا نکہ مرزا صاحب صاف صاف لکھتے ہیں کہ اولیاءاور اقطاب ہی گانا کو پانے کے متحق نہ منتے امت میں ہے صرف میں ہی ایک نبی کانا م پانے کے واسطے تصوشی کیا جا ہوں۔

## نهبره ا:

آ ٹی داد است ہر ٹی را جام داد آل سوام ال مرا جام اور آل سوام ال مرا جام الیانی ہرایک ٹی کوجو جام تعت ثبوت درسالت و تصنیلت دور آلیا ہے وہ تمام جام مجھ کودیا گیا ہے۔ (دیکھورٹین جس میں مررات حب کی تریظیس تعین )

مرزاص حب این تصلیت مطرت محمد رسول الله الله الله علی ظاہر و میں ان کا میشعرد یکھو ۔۔

له حسف القمر المنير وان لي خسف القمران المشرقان أتمكر

لینی محمد ﷺ کے واسطے تو صرف چاند کو گہن ہوا تھ اور میرے واسطے چاند وسورج دونوں کو ۔کیا اب بھی تو میرے مرتبہ کا انکار کرے گا۔

ہارے نبی کریم ﷺ کے واسطے قین ہزارنشان ظاہر ہوئے اور میرے واسطے قین ہزارنشان ظاہر ہوئے اور میرے واسطے قین لاکھ قین لاکھ سے چی نہید وہ نشان ظاہر ہوئے''اس شعرے رسول القد ﷺ کے ساتھ مقابلہ کیا اورا پٹاافضل ہو تا ایس کیا ہے کیونکہ جس قدر فرق قین ہزاراور قین لاکھ میں ہے اس قدر مرز ا جی کی آنمحضرت سے پڑتے ہیں ہوگی۔

مندرجہ بالا دی والد جات ہے اظہر من افتس واجن من الامس ہے کہ مرزا صاحب مدی نبوت ورسالت کے اور ایسے نبی ورسول سے کدائے آئے ہے (نودہانہ) آئے محضرت کی بیروی ذریعہ نجائے کی رہی اور وہ معزول ہوئے ایسا ہی آئی شریعت اور اکل وی اور قرآن شریف بھی ذریعہ نبیہ کے نبیس دیکھومرزا صاحب لکھتے ہیں: "اب خدا تعالیٰ نے میری وی میری تعلیم اور میری بیت کہ الجات تشہرایا ہے"۔

کی اربین نمر ۸۰، مسندمز سب) مولا تا ابوکلام صاحب غورفر ما کس کدای شخص اور کی بیروخواه وه قاد یا نی بهول یا لا بهوری یا ارولی یا تیم بوری و کفتی یا کیملیو ری یا گزاچوری یا مورای بی سب کے سب بسبب انگارختم نبوت کا فر بیس یانبیس؟

مولانا آزادصاحب جب فقے دے بچے ہیں منکر فتم نیوں یا شہر کافر ہے اور مرزا صاحب کی مندرجہ بالا وی تحریری ثابت کر رہی ہیں کہ مرزا صاحب کی مندرجہ بالا وی تحریری ثابت کر رہی ہیں کہ مرزا صاحب کی ''گذم ورسالت ہیں۔ اور منکر فتم نبوت یا جماع امت کافر آپ لا جوری مرز ائی جماعت کی ''گذم نمی اور جوفر وثی '' پر دھوکہ کھا تھی کہ وہ ہی ورسول کی تاویلات کرتے ہیں اور مرز اصاحب

کوشیقی نی تسلیم نہیں کرتے کیونکدان کا بیہ بیان بالکل غلط اور اسکے اپ عقیدہ کے خلاف

ہے۔ کیونکدلہ ہوری جی عت مرزاصاحب کو جب سے موجود پشین کرتی ہے۔ اور ہرایک فرو

لہ ہوری چیا ہوت مرزائی کا بیا عتقاد ہے کہ مرزاصاحب ہے ہے ہم موجود سے ۔ اور وہ سے موجود

جس کی فہر محفود ہے بخرصادتی محمد رسول القد پھی گئے نے دی ہوئی ہے مرزاص حب وہی سے موجود

جس کی فہر محفود ہے بخرصادتی محمد رسول القد پھی گئے نے دی ہوئی ہے مرزاص حب وہی سے موجود

جس کے فہر محفود ہی نہیں کرتا ہے کہ جو شخص مرزاصاحب کو سے موجود بھی نہیں کرتا ہے وہ انکو نی القد

ورسول القد بھی تھی کرتا ہے کیونکہ مرزاصاحب اگر نی القد نہیں تو سے موجود بھی نہیں ہو سکتے

کیونکہ سے موجود حضرت میسی بر مرائم نی القد ہے جن کا ذکر قرآن شریف میں ہے اور الکا

فرول قیامت سے ایک نشان ہے پوہور آن کی آ یت {وَاللّٰه لَعِلْمَ لِلْلَسَاعَة} اور ذیل کی

وریشیں:

عديث ا: "عن ابى هريرة قال قال رسول الله والذى نفسى بيده ليوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل لخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لايقبل احد حتى تكون السحية الواحدة حير امن الدنيا وما فيها ثم يقول ابو هريرة فاقرو ان شنتم {وَانْ مِنْ الْمُولِيَّةِ الْكُتبِ اللَّا لَيُؤْمِنَنُ بِهِ قُبَلَ مَنْ وَانْ مِنْ الْمُولِيَّةِ الْكُتبِ اللَّا لَيُؤْمِنَنُ بِهِ قُبَلَ مَنْ وَانْ مِنْ الْمُولِيَّةِ اللَّهُ اللهِ مَنْ اللهُ اللهِ مَنْ اللهُ اللهُ

تر جمد: روایت ہے ابو ہر یرہ دی ہے کہ کہا فر ما یا رسول خدا ہے۔
جان میری کا اسکے ہاتھ میں ہے تحقیق اتر یکے تم میں میٹی جئے مریم کے دروا کے حاکم عاول
جوں کے پس تو ڈیس کے صلیب کو اور قبل کریگے تنزیر کو اور بہت ہوگا مال یہ ان تھی گہند تبول
کرے گا اس کو کو گی اور ہوگا ایک سجدہ مجتز دنیا ہے اور ہرایک چیز سے کدو نیا میں ہے۔ پھر
حضرت ابو ہریرہ دی گا تی کو کر ان کے تاب کہ پڑھو تر آن کی آیت کہ 'نہ ہوگا کو گی اہل کتاب سے

کدایمان ندارے گاعینی النظیلا پرمینی کی موت سے پہلے اور مینی ہوگا گواہ ان پرون قیامت کے '۔ (روایت کی مدیث بناری اور ملم نے)

مسلمانی ای بیای بخاری کی حدیث ہے جواضح الکتب بعد کتاب اللہ ہے۔اس حدیث موتا ہے کہ ابن مریم کون ہے؟ تواسکا جواب سے کہ دوابن مریم جمکاذ کرقر آن شریف کی سورہ نباء ودیگر مقامات میں ہے وہ آنے والے ہے کیونکدرسول اللہ ﷺ نے این مریم كر ول كاذ كر قرما كر خود الله يك (و إن مِن اهل الْكِتبِ الأَلْيَةُ مِنْ بِهِ قَبَلَ مَوْتِهِ } قرما كر حصر کردیا کہ وہی عیسی بن مرام کی وار قرآن شریف میں ہے وہی نازل ہونے والا ہے۔ الفاظ حديث ب، وازبلنديكارر على إلى في والانتيس بن مريم في امتداور رمول امتدب بگر لاہوری احمری جماعت کہتی ہے کہ جم فرزا صاحب کوسیج موعودتو مانتے ہیں گرنی اللہ نہیں ، نتے ۔ جسکا جواب یہ ہے کہ مرز اصاحب آگے نبی اللہ نہ بھے تو سیچے سی موہود بھی نہ ہے۔ پس جیے امت میں ہے پہلے کاذب سے گذار کے ایسے ہی مرزاص دب تھے۔ دیکھو فارس بن يمين امت محربير من سے مدى مسحبت ہوا اور اللہ اللہ اللہ اللہ والاستے جو تعادہ ميں ہوں۔ ابراہیم بزلہنے خراسان میں سے موٹود ہونے کا دموی کمیا جوہرہ جیکا میں ایک جبٹی نے سے موتود ہونے کا دمویٰ کیا۔ بیرسب جس معیاد سے جھوٹے مجھے تھی معیار سے مرز ا ص حب بھی میں کاؤب ہیں، سیم سیم بر گزنہیں ہو سکتے کو تکدید نبی القدور و الانتان تھے۔ مديث ٢: جونابت كرتى بركرة في والأسيح موجود في القدب: عن أبي هو و قال السبي ﷺ قال الانبياء اخوة لعلات امهاتهم شتى ودينهم واحد واني اولي الباس بعيسى ابن مريم لانه لم يكن بيني و بينه نبي و انه باز ل "\_ (الحديث, رواه احمد وابو داؤ در بسند صحيح)

ترجمہ: لینی سب علی تی بیوں کی طرح ہیں انکی ماسمیں لینی اسکے فروق احکام امگ الگ ہیں اور دیں اوا حد ہے اور میں قریب تر ہوں عیسی جیٹے مریم کے اسلئے کہ میرے اور اسکے ورمیان کوئی می نہیں اور وہ تی اتر نے والا ہے۔ (روایت کیاس حدیث کواحمداور اور اور نے ساتھ کے سدے)۔

اس حرج میں موجود کی اللہ ﷺ نے تین علامتیں اور خصوصیتیں ہے کیے موجود کی بیان فر مادی ہیں:

اؤل: مینی بینا مریم کا فرماید و سے خصوصیت میں ناصری کی ثابت ہے کیونکہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوا تھ اور اس واسط اور میں کہتے تھے کیونکہ اسکاباب ند تھا اور بیسی باپ کے پیدا ہوا تھ اور اس واسط اور بیسی کہتے تھے کیونکہ اسکاباب ند تھا اور بیسی بن مریم اسم علم سے اور اسم علم بھی نہیں برق

موع: الله فادل فرما یا لینی وه بی عیسیٰ بن مرجم نی ناصری کی دلا ہے نہ کوئی ادر فخص المت محمد یہ سیسی ہے۔ اس خصوصیات و شخصیات کے بوئے پھر الدو کوئی فخص حضرت عیسیٰ النظمیٰ آئی ناصری کے اصالی نزول ہے انکار کرے اور خود کی ہے اسالی مریداس کو سیسی مال لیس اور رسول اللہ شی نے کے تمہد بیان اور حلفیہ شہادت سے انکار کریں اور علی ہاست کا برخلاف مرزاص حب کی بات کورسول اللہ شی نگی بات پرترجے ویں ، وه کیونکر مسلمان کہلا سکتے ہیں؟ کی حضرت خلاصیة موجودات بھی کی کسرشان اور ہٹک نہیں کہ حضور ہیں نہیں کے محضور ہی کہلا سکتے ہیں؟ کی حضرت خلاصیة موجودات ہیں کی کسرشان اور ہٹک نہیں کہ حضور ہیں کہلا سکتے ہیں؟ کی حضرت خلاصیة موجودات ہیں کی کسرشان اور ہٹک نہیں کہ حضور ہیں۔

جن پرقر آن شریف نازل ہواا تکویسی بن مریم کا تیج منہوم معلوم نہ ہواور نہ ۱۳ سو برس تک کو کم ہوا کہ بیسی بن مریم کے معنے غلام اجر ولد غلام مرتضی ہے۔ اور کس قدر گرتا خ اور د گرمی رفتان رفتان اللہ ہو گئی کے صفیہ بیان کو جھٹلا تا ہے وہ د گرمی رفتان اللہ ہو گئی کے صفیہ بیان کو جھٹلا تا ہے وہ السین علم قر الدون و کی اللہ کو رسول اللہ ہو گئی ہے کہ رسول اللہ ہو گئی تو فرما کی ورسول اللہ ہو گئی اللہ ورسول اللہ کہ جس کے اور میرے درمیان اللہ ہو گئی نئی مریم کی اللہ ورسول اللہ کہ جس کے اور میرے درمیان کو کی نئیس و بی آئی کو اللہ کے مرمرزاصا حب اور النہ کم میر کہ کیس کرنیس جی آئے والے تو اللہ کو کی نئیس میں گرا ہے والے تو اللہ کے اللہ کا میں کرنیس جی آئے والے تو اللہ کی نمیں کرنیس جی آئے والے تو اللہ کی نہیں دی آئے والے تو اللہ کی نمیر کرنیس جی آئے والے تو

ا نسوس! اتن مجونيس كه جب ويوني معرت خاتم النبيين عن كان كا بعد آنبيس سكاتو مرزا صاحب ہے موثود سے سر کو سے کے بین جس طرح سے پہلے سے موثود ہونیکے بدعی ن گذر ہے۔اور چونکدان کے وقت ہم نزام کا غلبہ نہ ہواتو وہ حجو ٹے سمجھے گئے ای طرح مرزاصا حب بھی مدمی ہوئے اورائے ہاتھ ہے اللہ اللہ غالب نہ ہوا بلکہ ایسامغلوب ہوا ہے کہ مجھی شہوا تھا۔ توامتی ہوکر ٹی القہ ہونے کے ایک کا کریچے سے موعود ہو سکتے ہیں۔ مديث ": ثابت كرتى ب كدا في والاسحاميع موجود كم الله ب: "عن النواس بن سمعان قال ذكر رسول الله ويحصر نبى الله عيسى والصحيم فيرعب ببي الله وأصحابه ثم يهبط ثبى الله عيسى وأصحابه فيرغب سي الله عيشي وأصحابه الى الله (الع)" اس ميس جار وفعد في التدكالفظ آيا بـ حديث طويل البدا إلى من مرح كرن كي ادرا سکے ساتھی۔اتریکا نبی القد عینی اورا سکے ساتھی بس لوٹے گا نبی التدعینی اور اس کے ساتھی پھرآ ئے گا نبی القدا در عیسی اور اسکے اصحاب القد کی طرف ( دیموسلم شریب)

مولوی ابوالکلام آزاد میں جب کومغالطد دیا گیا کدلا ہوری جماعت مرزاصا حب کو نی بین میں انتیاب کو نی بین بین کے جب وہ مرزاصا حب کو آئے والا سے مائی ہے جب کی خبر رسول اللہ ہوری ہی نی ہے جب کی خبر رسول اللہ ہوری نی نے دی ہوئی ہے اور قر آن شریف نے اسکو قیامت کا نشان بتایا ہے تو پھر وہ مرزا بی کو نمی اللہ اور رسول اللہ بھی ضرور مانتی ہے مرف میں مرزا اللہ ایکار ہے کہ ہم مرزا صاحب کو سے موجود کی جم بین تو نمی اللہ بھی ضرور مانتے ہیں مرزا صاحب کو سے موجود کی جم بین تو نمی اللہ بھی ضرور مانتے ہیں۔

ترجمہ: این عباس بنی اند سما ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ فرو یا کہ ہے جمائی عبیلی بیٹے مریم کے نازل ہو گئے آسان سے 'اس حدیث نے صاف کردیا ہے کہ آ نیوالا حضرت میسی النظیمی اس ناصری بی ہے جو آسان سے نازل ہوگا کیونکہ اس کا رفع بھی آسان

پر ہوا تھا۔ اخی کا لفظ بتار ہا ہے کہ آئے والا ٹی ہے اور جدید ٹی بعد خاتم النبیین کے آئیس سکتا۔ تو ثابت ہوا کہ آئے والاحضرت بیٹی ہی ہے نہ کوئی فردا مت محمد سے۔

دیشہ بیار تی ہے کہ آئے والاحضرت بیٹی ہی ہے نہ کوئی فردا مت محمد سے۔

یعنی ''روس اللہ بیٹی ہے کہ آئے والا ٹی اللہ ہے اس و حضرت میسی بن مریم نبی ٹاصری کے

یعنی ''روس اللہ بیٹی ہے کہ آئی کا لقب روح اللہ نبیل ہے اس لئے مرزا صدب آئے والے سے

میں کا لقب نبیل ہے کہ آئی کا لقب روح اللہ نبیل ہے اس لئے مرزا صدب آئے والے سے

نبیس ہو کے ۔ اور بڑو آئی ہے موجود تسلیم کرتا ہے وہ ختم نبوت کا مشر ہے جو کہ مولا ٹا ابوار کلام

کیزویک بھی کا فرے ۔

اب رہا بیہ موال کہ میں آئی گروہ کم قشم کا کافر ہے؟ تو اسکا جواب بھی مول نا ابوالکلام نے دے دیا ہے کہ دہ گرو ووں ہے برختی اور گمراہ اور ضالہ فرقوں کی طرح ہے کہ صرف نام کے مسلمان ہیں اور حقیقی معنول نا میں مسلمان نیس ۔ چنانچے اصل عبارت مولا ٹا ابو الکلام کی درن ڈیل ہے:

"لا ہوری جماعت ان تمام باتوں کا برق مطلب بناتی ہے ایک حالت بین کیوکر بیدجائز ہوگا کہ ان پر ملت سے خارج ہوجا ہے کا جوجا ہے جوجا ہے میر سے نزدیک ان کا شاریعنی لا ہوری جماعت کا اسلام کے گراہ فرقوں میں سے اور جان میں غالی ہیں انکی میں ان کا شاریعنی لا ہوری جماعت کا اسلام کے گراہ فرقوں میں سے اور جان میں غالی ہیں انکی گراہ کی کمال در جہ صلالت تک بینی ہوئی ہے لینی ( قاد یائی جماعت کی جو اور قبل کی طرف منہ فرد جماعت کو جوشہ دیمن کا اقرار کرتی ہو، یوم آ خرت پرائیان رکھتی ہوا اور قبل کی طرف منہ کر کئی زیر حق ہو۔ اس معنے میں کا فرنیس کہ سکتی جس سے مقصود ملت اسلامی ہے خارج ہوجا نا ہے۔ میر سے نزد یک آئی کوئی وجہ نیس کہ ان سے معاشر تی مقاطعہ کا تھم دیا جائے ، ایسا کرنا نہ صرف ہے کہ بیجا تشدد ہوگا بلکہ انکی جماعتی تقویت کا موجب ہوجائے گا۔

(الوالكلام)

**برادران اسلام!** مولانا ابوالكام آزاوصاحب كي عبارت سے ظاہر ہے كہ بيرا كى ذاتى رائے میں میں ہیں ہیں آیا کہ جب مولانا ابوالکلام کے نز دیک بھی منکر ختم نبوت تطعی کا فرے اور پیک پرے کہ جو تحض مدی نبوت ہوگا و دامت سے خارج ہوگا۔ کیونکہ امتی تب یں تک ائت ہے جب جیک خود نبوت کا دمویٰ نہ کر ہے۔جس وقت کوئی نبوت کا مدمی ہوگا اس ونت وہ است معے مرب ہوجائے گا۔ کیونکہ نبی متبوع ہوتاہے تابع نہیں ہوتا۔مسلمہ کذاب اورا سودمنسی مرعمیان میک کی مثال موجود ہے کہ جب انہوں نے اپنے ٹی ہونے کا اعلان کیا توامت سے فارخ بھی اور آ محضرت ﷺ کے تھم سے اٹکا قلع آمع کیا گیا۔ پھر موں نا کا قادیانی جماعت کو خارج العب ند کہنا کسی مصلحت پر جنی ہے۔ کیونکہ قادیانی جماعت برخوف مبتی ہے کہ کسی ایک بی ایک عشر کا فرے خواہ وہ نبی، خاتم النبیین کے پہلے ہویا بعد میں ۔جس سے ثابت ہے کہ قادیا لی ال محل محل فتم نبوت کی منکر ہے اور مولانا اور بهی ختم نبوت کا انکار ہے جو کفر ہے اور جن مسلکو کے مرزا صاحب کی نبوت ورسالت کوئیس مانا و ہ اینکے نز دیک کا فرین ۔ مولا نا ابوالکلام ہ کا دھٹا حب بھی مرز ابھی کی نبوت ورسالت کے دوسرے مسلمانوں کی طرح منکر ہیں توہ بھی تما ہے سلمانان عالم کی طرح كافريين .. مرزائيول في جوتمام مسلمانول يركفركافتوي ديا جواب اوراني جيا نكاعمل بتو آب بی الصاف ہے فرما کی کرآب اور بم کس تعم کے کافریں۔ اور مروا کی نے جو مسمانوں سے مقاطعہ کیا ہوا ہے کہ مسلمانوں کے جنازے میں شامل نہیں ہوتے۔ انکو رشیتے ناطے نہیں دیتے۔مسلمانوں کےممالک مفتوح ہونے سے خوشیاں مناتے ہیں۔

مقامات مقدسہ جس ون مفتوح ہوئے ان کے بال جراغاں کی حمی تحریک خلافت کے ماعث تمام مسمی نول کو گورنمنٹ کا ماغی بتا بااور صرف اپنی جماعت کو وفادار ثابت کرنے کی کوشش کی شیزاده و بلز صاحب کوجوایڈریس دیااس میں صاف لکھ دیا کہ'' ہمارے ملک معظم کو ہما رہ ملک ہے ہی ضرورت ہوتو بلا کسی عوض و بدلہ کے خیال کے ہم لوگ اپنا ہال اور ا پٹی جانیں ایک مکا م کی بچا آ وری کے لئے دینے کو تیار ہیں'' ۔ (دیکموریز ریس جوشزادوں میں کی تشریب وری ، مور برای وقار و الدی مت کی طرف ہے ویا می قرار الخلاف اور خلافت اسلامید کوچشم زخم تیننجنے پرخوشیاں منا نمیں ۔ مغنا ہے ان کی بدخوا ہی پر کوئی دقیقہ فروگذ اشت نہ کیا۔ ایک مرزائی (مدالان) كرفل كوض تما فراف السال كربر بادى برظم موسة بيل بلكه ببال تك كميت تھے کہ آٹھ دی بری تک کوئی پھلا کر پروں کے ہاتھ سے ندیجے گا۔ اس لئے کہ عبدالطیفجس نے جج کے واسطے رویہ تھیلیا نوں سے لیااور بغیر حج کئے قادیان سے واپس ج كرمشهوركي كدم كرآيا بول" - اوركها كر اليلي يبي بكري قادياني مسيح كامريد ہوآ یہ ہوں'' اور باطل پرتی اورمسلمہ کیشی ہے بائٹ آ یالی لئے سنگسار کرایا حمیا تھا۔ اور " خس كم جهال ياك" كا مصداق بناتح يك خلافت المناقع جهال كے مسلمانوں كے برخلاف ہو کر کہدیا کہ سلطان ٹرکی جارا خلیفۃ المسلمین ٹیز کی بلد ہیال محمود صاحب نے نبهیت دلیری ہے'' حجوثا منہ بڑی بات'' کا مصداق بن کر کہد کی بیل خلیفۃ السلمین ہول''۔ چنانچہ بیدارمغز لاٹ صاحب نے ایکے ایڈریس کے جواب کر ف یا کہتم کیے مسلمان ہوکہ سب کے برخل ف ترکول کی مخالفت کرتے ہو۔

غرض ہے جماعت قادیا فی نے وعقاید اسلام بی مسلمانوں کے ساتھ منفق ہے اور نہ سیاسی امور میں ان کے ساتھ میل جول رکھتی ہے بلکہ نہایت خطرناک ہے۔ کیونکہ سے تمام روئے زین کے مسلمانوں کو برسب انکار مرزاصاحب کے کافر جانتی ہے اور مرزاصاحب کا فرجانتی ہے اور مرزاصاحب کا فرجان کی جان ہوجھ کر مسلمانوں کو ایک سرتھ میل جول کی اجلامی بناوران کو مسلمان کہنا مسلمانوں کو گمراہ کرنا ہے اورالحاد و کفروضلالت کوتر تی و بنا ہے۔

مولایا اولکلام صاحب خود ای قادیاتی خلیفہ سے دریافت فرما کر کھیں کہ جس سلمان نے مرزا تعالیہ اورشر بعت محرمیہ مسلمان نے مرزا تعالیہ اورشر بعت محرم وقتی موجود نیس مانا اور قرآت اس شریف اورشر بعت محرمیہ انتخاب کا پابند ہے اور نماز موجود ملائے وزکوۃ وغیرہ فرائض اسلام اداکرتا ہے آپ اسکو حقیقی مسلمان بھین کرتے ہیں یا کا مرجم وہ لکھ دیں کہ ہم ہرا بسے مسلمان کو کا فر ہجھتے ہیں جو مرزا صاحب کو نبی ند مانے ۔ بھر بھی کی انکودائرہ اسلام سے خارج نہ جھیں سے تو کیا اپنا اور جملہ الل اسلام کا کا فر ہوتا تسلیم کرلیں ہیں ج

مقاطعہ کی تسبت آپی رائے درست کی گونکہ جب آپ اس مرزائی جماعت کو دوسرے گراہ فرتوں کی طرح صلالت اور گرائی بھتے ہیں تو مسلمانوں کو ان کے ساتھ کا تعلقہ کا اوران کو مسلمانوں کو گراہ کی جاتھ کا موقعہ دیا جات کا تعلقہ اوران کو مسلمانوں کو گراہ کرنا ہے۔ کیونکہ ناوا تف مسلمان اور کے جو شاہ اور خلاف واقعہ حالات من کر خد بذب ہوج کی گے۔ کیونکہ بیگر دہ قرآن اور حدید کے کا مرفد فراہ معنوں سے تحریف معنی کر کے سادہ لوح مسلمانوں کو خرور گراہ کریں کے کیونک فلاست بیت کے سے تبعت کے وقت ساتھ ہی ہوا آرائیا جاتا ہے کہ مرزائی نہا یت کوشش اور جدو جہد سے مرزائیت کی تبیغ کرتا ہے اور لطف میرے کہ ہم ایک مرزائی نہا یت کوشش اور جدو جہد سے مرزائیت کی تبیغ کرتا ہے اور لطف میرے کہ ہم ایک مرزائی نہا یت کوشش اور جدو جہد سے مرزائیت کی تبیغ کرتا ہے اور لطف میرے کہ ہم ایک مرزائی نہا یت کوشش اور جدو جہد سے مرزائیت کی تبیغ کرتا ہے اور لطف میرے کہ ہم ایک مرزائی میں کا دعو کہ دیتا بھرتا ہے کہ ہم اسلام کی تبیغ کرتا ہے اور لطف میرزائیت کی تبیغ

کرتا ہے۔ اس لئے مسلمانوں کاان ہے الگ دیمنا بہتر ہے درنہ گراہی اور صدر استے کا یقین ہے۔ مسجدول میں بیداؤگ نماز باجماعت کے لئے ہرگز نہیں آتے بیصرف بحث مباحث مباحث ونساد کیئے آتے ہیں۔ اور مسلمانوں کو گراہ کرتے ہیں اس واسطے ان کو مسجدول میں نہ آ مے بین مصلحت اور حفظ امن کا باعث ہے۔ اور فریقین کوفو جداری مقدمات ہے ہی نامقصود میں تا ہے۔ یہ نامقصود میں تا ہے۔

لبندا تھے جو آئے ہیں۔ پہلو پرغور فر ماکر اور سوج تجھ کرفتو کی صاور فر ما کیں۔ تمام دیار
وامصار کے علیائے اسلا ہے برفاد ف اپنی رائے ہے ایک طرف تو ان کو گراہ برگی ضال
وفیرہ ناموں سے موسوم کرنا اور حوج کی طرف ہے کہن کہ ہم اکو ملت سے فارج نہیں کرتے ہے
منع رض اور متضاد عبارات انکی ولائی گایا عمث ہور ہی ہیں۔ اور دومرے علیائے ملت کی
جک اور دل آزار کی کا موجب سے فال نوج کی گایا عمث ہور ہی ہیں۔ اور دومرے علیائے ملت کی
جنگ اور دل آزار کی کا موجب سے فال نوج کی کے واسطے آپ لکھتے ہیں وہ آپ کو کا لف بی
میسے ہیں۔ بھلاکسی مرزائی ہے آپ نے دوج ہے فرما کراخباروں میں ش کنع فرما کمیں کہ دو
آپ کو البند جو لکھتے ہیں واقعی آپ کو اپنا ہی امار سے بین یا صرف مطلب برآری کے
واسطے خی ف واقعہ کی درج ہیں تا کہ صرف آپ کو اپنا ہی امار ہو بھی جیں یا صرف مطلب برآری کے
واسطے خی ف واقعہ کی درج ہیں تا کہ صرف آپ کو نوش کرتے ہیں۔

واضح رہے کہ مرزائیوں کے گفر واسلام کا مسکد موسل نہیں کہ آپ واحدرائے
سے فیصلہ کرسکیں۔ یہ بڑاؤ مہ واری کا کام ہے۔ آپ دوسر سے ملا کا ہے مشورہ کر کے فیصلہ
کریں ساتھ ہی انگو گمراہ برگتی تاخق پر کہتے جاتا۔ اور ساتھ ہی یہ کہد میں گرختم نبوت تعلق
کا فر ہے۔ اور پھر یہ بھی کہہ دینا کہ تا ویلات کرنے والے کا فرنبیں۔ ورد کی نبوت کو میں
کا فرنبیں کہتا۔ اس قدر اجتماع نقیضین جا ترنبیں۔ ایک شخص فرشتوں کا افراد لاتا ہے۔
تیامت کا افراد کرتا ہے میزان روز جزا کا افراد کرتا ہے گرتا ویلات باطلہ کرکے کہتا ہے کہ
فرشتوں اور قیامت میزان دوز نج بہشت وغیر وامور کو ان معنول میں نبیل مانتا جس طرح

تمام مسلمان مانتے ہیں۔ کی آپ ایسے مؤول کومسلمان کہیں ہے؟ ایسا ہی ایک شخص ختم نبوت کوتو مانتا ہے گرخود نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو کیا وہ مسلمان ہے؟ ہرگز نہیں۔ فقط

( پیر بخش سکرٹری افجمن ہذا )

علمائے دیو بند کے نز دیک مرزاغلام احمر قادیا فی کے پیروکارملت اسلامیہ سے خارج ہیں یا نہیں؟ مرز ائیول کی تلفیم اور مولا ٹا ابوالکام آزاد ا (مرتومہ مولوی حبیب الرحن ، مرجم ساسلامیر عربید دیو بند، ۳ رومبر ۱۹۳۳ء)

"ابہر حال مویا تا ایو الکلام مرر اصاحب کے دعوائے میں موجود ہے آو کوئی موجود ہے تھے تھے تھے الکی فیرت سلاکی اور تھیت و ٹی کے قدر وال ضرور تھے۔ بی وجہ ہے کہ جن وقول مویا تا امر تسر کے اخبار "کی اوارت پر ما مور تھے اور مرز اصاحب کی صوبات اسلامی پر ایک شریحات امر تسر ہے اور مرز اصاحب کی صوبات اسلامی پر ایک شریحات امر تسر ہے اور مورز آئے اور یہال سے مرز اصاحب کے سے الی آئے تعدم مسلومی کے سے مسلومی کی مدارہ کی مدارہ کی اور تا کی دور کی اور تا ہور ہے اور یہال سے مرز اصاحب کے سے اللہ تو تعدم کی اور تا ہور ہے اور یہال سے مرز اصاحب کے سے اللہ تو تا تعدم کی اور تا ہور ہے اور یہال سے مرز اصاحب کے سے اللہ تو تا تا تعدم کی مدارہ کی مدارہ

بال مائي

جنازے کے الک کے۔ (یاران کبن استحد ۴۹ قصنیف: حبدالجیدمالک بٹالوی)

ا آج معنی الا این می برایم وی منت رور و " چنان" کے شارے میں ابوالکلام آزاد کے پرائیو یٹ سیکرٹری خان مجراجس خال ہے میں کی توب کے در سے اس کی تروید چھوائی جس پر عبد المجید سامک نے اسنے ایک مکتوب میں برجمی کا ظہار کر کے جو بے تھم کی جواب لکھ جو ۲۰ فرور کی اٹھ ایا مؤجف دوز ہ" چنان" میں شائع جوا:

" ذکورو کتوب فی اور ایمی و میرے الے میں میں تعلیم ایمی تعلیم ایک کا الزام با کد ہوتا ہے جو میرے لیے میں مدکرب وافیت کا یا عث ہو میں نے اور اجمد ہوں نے سیکنزوں وافید اس شذرہ کو جو مرزا صاحب کے انتقال پر ۳۸ برس گزد کے فاکرہ افی یہے۔ لیکن سیکنزوں واحد اس شذرہ کو جو مرزا صاحب کے انتقال پر اوکیل "میں چیپ تی شائع کر کے فاکرہ افی یہے۔ لیکن نصف مدی کی اس مدت میں مواد تا کی طرف کو جی بیادش و تد ہوا کہ یہ شذرہ آپ کا تکھا ہوا ترقیا۔ اور چونکہ مطرت مواد تا اس ذرہ نے میں اوکیل "کے مدیر سے اس لئے افہار بیٹوں کے نزدیک اس کے ادارتی مدرجات کی مسئولیت میں آپ پر چی "۔ (یا مران کہن جمیر مال کے افہار بیٹوں کے نزدیک اس کے ادارتی مدرجات کی مسئولیت میں آپ پر چی آپ پر چی اس کے ادارتی مدرجات

مرزافلام اجر گادیائی کے انتقال پر ایوالکلام بعدی باب سے جوشدرہ اخبار اوکیل" میں چیپ تی سے بعد میں اسمنز اسالا کی اس تاریخی دشاویز میں شامل کیا بیات تا دیا نیوں نے سام 19 ومی پاکستان کی تو می آمبل کے بورے ایوان پر مشتل خصوص کینی کے سامنے اپنے مسمیان دوسنے کی وضاحت میں چیش کیا۔ اس محضر نامہ کے منح ۸ ۱۲ پرافبار اوکیل "کے دوالے سے بہتو بنی نوٹ موجو اسم

اخیار" وسکل" امرتسر: مسلمان اخیارات ش مب سے زور دارہ مؤثر اور حقیقت دور و باخیار" وکیل" امرتسر کا تھ جومو یا ناابوار مکام آز دو کے قلم سے نکا۔ انہوں نے لکھا:

'' ووقتن ( پیخی مرزاغلام احمد قادیانی) بهت بزاقتنی جس کاقلم محرتهاا ورزیان جادو .............................. مجمد تعا۔''

'' مرز اغلام احمد قادیال کی رهسته اس قالم نبیس که اس سے سیق حاصل ندکیا جائے اور منانے کے گئے اسے امتدا او زبانہ کے حوالے کر کے میرکز لیاجائے ''

''غرض مرزاص حب کی میدخدمت آئے والی تسلول کوگرا نیاراحسان رکھے کی کہ انہوں نے قلمی ( ما تی آئ کند دصفحہ

عَمِيلَة خَيْرِ النَّبُورَة ويدرُّم ٢٠٠

زمیندارمطبوعہ ۱۸ رنومبر ۱۹۲۳ پیش مولا تا ابوالکلام کا ایک فتوئی مرزاغلام احمد صاحب قادیانی کے چیروؤل کے بارے جس شائع ہوا ہے۔ بہتر ہوتا کہ فتوئی لکھنے یا اسکے شائع کو ہے گئے گئے گئے گئے گئے کہ جانب مولوی صاحب موصوف اس مسئلہ جس جونہا بت اہم ہے علماء سے مبادل یہ بالا جی کر لیتے لیکن باو جود کوشش کے ایسانہ ہوااورایک فتوی شائع ہوگی جوعلماء ہندو شان کے فتد می کے فلاف ہے توضر ورمعلوم کہ چندمعر وضات بذر بیدا خبر زمیندار وسیاست مولا ناموسوف کی خدمت جس پہنچاد ہے جا کی ۔

وسیاست مولا ناموسوف کی خدمت جس پہنچاد ہے جا کیں ۔

وسیاست مولا ناموسوف کی خدمت جس پہنچاد ہے جا کیں ۔

وتیاست مولا ناموسوف کی خدمت جس پہنچاد ہے جا کیں ۔

وتیاست مولا ناموسوف کی خدمت جس پہنچاد ہے جا کیں ۔

جباد کرنے و لوں کی پیلی صف میں سوال ہو اسلام کی طرف سے فرض مدافعت اوا کیا اور ایب انٹریچر یادگار چھوڑا جو اس وقت تک کے مسلمانوں کی رگوں میں وقع ہے اور حمایت اسلام کا جذبیاں کے شعار تو می کا عنواں نظر آئے قائم رہے گا۔'' (محضر نامہ صلحہ ۱۳۱۸–۱۳۱۹ کا 18جر انہام انٹریشش پائٹیکیشٹر کمیٹنڈ)

عبد الجير مالک کے ذکارہ بال کتوب کے طاوہ ایک اور کتوب سيدانيس الدي جيا افی نے پئ تا پيف تو ارش نام يس شركع كيا جو ٩ فرور کي ٢٥٥١ و كا ب ٢٠٠٠ کي توب يس عبد الجيد ما مک نے " ياران كبن " ميں پئى تحرير كودرست وكل قرار ديا ہے اور مزيد وضاحت كرتے ہوئے كا ہے:

''میں نے جو بھو گھا ہے وہ اِلگل حقیقت ہے۔ و کالی انہوں نے بھیشہ اولانا ایوالکلام آزاد سے بار
بار ہوگوں نے استثنا کیا جس کا مقصد ہے کہ کہ وہ مرزا قاوی نی کو کافر قرار دیں گئی انہوں نے بھیشہ بھی کہا ہے کہ
مرزا صاحب کافرٹیس ، مؤول خرور ہیں۔ اور مؤول کو گمراہ کہا جا سکتے ، کافرفر ارون نہ یو سکتا۔ بدوا قعہ ہے کہ
مولا ٹا ایوالکلام آزاد جب اخبار '' کے ایڈیئر تھے اور ذیادہ سے زیادہ اٹھا۔ میں سے بھی مرز غلام
میں ایک تحریف کی تھا۔ حس کومرز الی سیکٹر وال دفعہ وہ ہوا بھی جی ریکس موا تا نے کی دیار کے متعلق کی مشہد کے متعلق کے کھود کھا کہ لکھ دیا ہے۔ اس کے فلود دی جو سیس کی مشہد کی بار گھا کہ بیڈوٹ میر نے تھی ہوں۔ '' ( ٹوازش تا سے معرجہ سید ایس شاہ جیا۔ تی کی فلود دی جو سید کے متعلق میں تاہ جیا۔ تی کی فلود دی جو سید کے متعلق میں تاہ جیا۔ تی کی فلود دی جو سید کے متعلق کی بار گاہ شروع ہوا ہے۔ اس کے فلود دی جو سید کے متعلق میں تاہ جیا۔ تی کی فلود دی جو شروع میں شاہ جیا۔ تی کی فلود دی جو شروع میں شاہ جیا۔ تی کی فلود دی جو شروع میں شاہ جیا۔ تی کی فلود دی جو شروع کی بار گاہ کی بار گاہ شروع ہوا ہے۔ اس کے فلود دی جو شید سید ایس شاہ جیا۔ تی کی فلود دی جو شیان مرکائی ) اندر تاہ کی بار گاہ شروع کی بار گاہ کا متعلق کی بار گاہ شروع ہوا ہے۔ اس کی فلود کی جو شیان مرکائی )

ا مولانا كوتسليم بكرختم نبوت كالنكاراورتو بين انبياء يسماك مقطعاً كفرب\_

۲ یکھی تسلیم ہے کہ انکی تمام تاویلات باطل بیں اور بدع وصلالت پر بٹی ہیں۔

٣ عدال المائية مين كرتو بين على التفييلاك بارك من الكابيان الل حق كرز ديك

قابل قبول من ع

س اور یہ بھی ہے ہیں کہ عامہ افی اسلام کی تعفیراشد شدید صلالت ہے۔

۵ مولانااس ودو کا جا واسلام کے باطل فرقول میں کرتے اور ان میں غالی جماعت کو کمال میں اللہ ہے، عت کو کمال میں اللہ ہے، علی ہے اللہ کا لمال صدالت تک پہنچا ہوئی ہے جی ۔

لیکن بایں ہمد ہوجو ہونی انگوکا فرجمعنی خارج از ملتِ اسلام نہیں مانتے۔

ا مؤول كائتم منكر كانبيل\_

r الزوم التزام من فرق ہے۔

او بلات باطلہ ہے انکار ختم نبوت لازم آنی ایک مقائد کے سننے سے معلوم ہوا کہ گوان کی تاہد ہوں کہ گوان کی تاہد ہوں۔
 او بلات باطلہ ہے انکار ختم نبوت لازم آ جا تا ہے گھی ہوا گواس کے التزام ہے قطعہ انکار ہے۔
 ایک لحد کے لئے بھی اس کا اقرار نہیں کرتے کہ قیمیں تاہد ختم نبوت یا اس کی مسلم منطوق ہے انکار ہے۔

معنی میں تسلیم
 معنی الکا بیان قابل قبول نہیں تا ہم اس بیان کے بعد ہم ان پر تو بین حصرت میں الکا ہیا تا تا ہم اس بیان کے بعد ہم ان پر تو بین حصرت میں الکا ہی تا تھم
 منہیں لگا کتے ۔

۵ عامد سلمین کی تکفیراشد شد ید ضلالت بے لیکن اس بنا پر بھی انکوملت سے خارج نہیں

کرسکتے۔خوارج بھی نام کے مسلمان منے گر حضرت علی دی بھیدی انہوں نے جمعہ کے دن خطبہ بی فام کے مسلمان منے گر حضرت علی دی بھید کے دن خطبہ بی فرما یا کہ گوتمہارے عقائد اس طرح کے بیں لیکن جب تک تم قبلہ کی طرف میں کے نماز پڑھ رہے ہو بیس تمہمیں مسلمانوں سے قاری نہیں کروں گا۔

۲ مولانا کی کا بیے فرد یا جماعت کو جوشہاد تین کا اقرار کرتی ہو، یوم آخرت پرائمان رکھتی ہوا در قبلہ کی طرف مند کر کے نماز پڑھتی ہواس معنی بیس کا فرنبیں کہتے جس سے مقصود ملت اسلامیہ سے فاری ہو جو نا ہے۔

امور نذکورہ بالا دو تین جنگی بنا پر اس جماعت کو کا فرجمعنی خارج از ملت اسلام فرمانے بیں مولانا کو تامل ہے ہے۔ میں جاہتا ہوں کہ چندامور مولانا کے چیش کروں جن کے تصفیہ کے بعد انشاء اللہ بیسسنلہ مچرکی رونی میں آجائے گا اور حق و باطل میں اشتہ ہ باتی نہ رےگا۔

ا .. .. بین مولا نا ہے استفسار کرتا ہوں کہ کیا جب استفسار کرتا ہوں کہ کیا ہوگئے۔ تا ویل منکر کو تکم کفر سے بچ لیتی ہے کیا ہر جگہ تا ویل محلال ہوتی ہے بالخصوص جبکہ تا ویل قطعا باطل خلاف مذبا دراورخلاف نص وصراحت ہو۔

۲ میں مولانا کی خدمت میں عرض کرتا ہو کہ بیشک لزوم اور احزوا میں فرق ہے لیکن کیا صرح دعویٰ نبوت اور اعتراف بھی الترام نبیں ہے؟ اگریہ بھی الترام بیں ہے تو کیا مولانا اسکی تصرح فرمادیہ کے کہ وہ کونسا درجہاعتراف اور اقراریادویٰ کا بیٹے کہ وہ کونسا درجہاعتراف اور اقراریادویٰ کا بیٹے کہ فی کوالترام کہا جہا کہ سکتا ہے۔

۳ میرے خیال میں مولانانے مرزا صاحب اورا کے بیروکاروں کی وہ عبارتمی نہیں دیکھیں جن میں صرت کوئوے نبوت موجود ہیں۔اور جن میں ہرگز کسی قشم کی تاویل کی گنجاکش

نہیں ہے۔اگرمولا ناوہ عمارتیں و کھے لیتے یا اٹل حق کی زبانی سن لیتے تو ہرگز ندفر ماتے کہا تکو ال كے الترام سے قطعا انكار ب روبامولا نا كابيفر مانا كه "وه ايك لحد كيائے بھى اس كا اقرار نہیں کھی گیا گئو آیت ختم نبوت یا سکے مسلمہ منطوق سے انکار ہے کسی طرح بھی قابل تسلیم مبيل بي عرواتي الرحيالة و (ولكن زَسنول الله وَ خاصَّة النَّهِينَ } كوا يت كلهم الله وت ہیں اور اسکے الفاد کام البی ہونے ہے اٹکارنہیں کرتے لیکن اسکے مفہوم و مدلول کا جس پر اجماع ہو چکا ہے ور پر افکار سے ثابت ہے، قطعا اٹکار کرتے ہیں خاتم النبیین کا مدلول یا جماع امت وبدلائل موجع المسی بعدی " ہے اور مرز اصاحب ایتی نبوت کو ثابت كرتے ہيں۔ پس كيابية يت معلول اجماعي كا انكارنبيس بـ اوركيامحض الفاظ كام البي كوتسليم كرنااوراس كے معنی اجماعی في اگروينا كسي طرح بھی قابل النفات ہے؟ ۳ . حضرت عینی النظیمالا کی تو این کے متعلق مرزاصاحب کی تصانیف میں ایسی عمارتیں موجود ہیں جن میں اس بطل تاویل کی بھی تنہا تھی جس کی نسبت موار نا ککھتے ہیں کہ''انکا بیان قابل تبول نبیس ہے لیکن تا ہم اس بیان کے بھٹ میں پر تو چین میسی الفیلنظاری کام نبیس نگا کتے"۔ تو بین میسی النکیلا مولانا کے نزدیک بھی علما می ہے اور مرزا صاحب کی تصانیف میں ایک عبارتنی موجود ہیں جن میں مذکورہ بالاغیر مانکی تعدلی تاویل مجی نہیں جل سكى تو چرمول نا كو عكم تو ين لكانے يس كي عدر يع

۵ خوارج کے متعلق حضرت علی دی ہے ارشاد کو بحوالہ تاری فرجی کیے گیے ہے ،
اگر چہ این اشیر وغیرہ میں جو الفاظ اس واقعہ کے ارشاد کو بچھے گئے اور حضر میں ہولی اللہ صاحب تدرس نے جو الفاظ آت کے افکام معہوم بیٹیں جومولا تانے بیان کیا ہے۔ تاہم اسکو اس طرح تسلیم کرنے کے بعد عرض ہے کہ کیا مولا تا اسکو واضح کردینے کی تکلیف گوارا

فرما کینے کہ جس وقت حضرت علی رہ ہے۔ یہ ارشاد فرمایا اس وقت خوارج کی موجودہ جماعت کے عقا کد کی حقیق کا بدارشاد النے عقا کد کور یہ یا تکفیر جمیع است پر مطلع ہے کے اور تا کہ خواج علی دہ ہوتا کہ مطلع ہے کے بعد تھا یا محض الکی خروج علی الا مام الحق کی بنا پر یہ فرمایا تھا۔ کیا اچھ ہوتا کہ مولانا است مولانا است مولانا است مولانا است مولانا کا مسئوری خواج مؤطان میں حضرت شاہ ولی القدصاحب قدی الذہر کی تحقیق کو ملاحظہ فرمایا ہے کہ اس کے بعد کمی شم کا استماد باتی نہیں رہا۔

ک مولا نا کے نزد یک ختم نبوت کا اٹکاراور تو جین انبیا پیم سلام یقینا موجب گفر جی لیکن کسی خاص جماعت یا شخص کی نسبت تھم کفر لگانے میں بوجوہ مذکورہ بالا تامل ہے لیکن کیواس قاعدہ کے رو سے کسی جماعت یا فروکی بھی تنظیر ہوسکتی ہے۔ اور کیا یہی وجوہ ان جماعتوں میں قائم نہیں گئے جاسکتے جنکے کفریرامت کا اجماع ہے۔

۸ کی اور استان ہات اسلام کی طرف ہے ہے کی ان میں سے ایک یا چند فرقے الے بھی اسلاک فرق باطلہ میں شار الیے بھی اسلاک فرق باطلہ میں شار خمیں کیا گیا ہے بعنی اسلاک فرق باطلہ میں شار خمیں کیا گیا ہے بعنی اسلام مجھایا گیا اور کیا اسلام مجھایا گیا اور کیا اسلام مجھایا گیا اور کیا اسلام ہونے ہے جوائی بیان کی جاسکتی ہے اور کیا جو وجوہ مرز الی جماعت کو خارج ان مقالہ کا من بیدائیس کئے جاتے اور اگر کوئی ایسا اسلام ہونے ہے بچا تے بیا وہ جوہ ان فرقوں میں بیدائیس کئے جاتے اور اگر کوئی ایسا فرقین جواسلای فرقوں نے ناوی مجھا گیا ہوتو کیا موالا تا براہ مہر بائی بتانا کی گے ہیں اور جن کی مسابنی فرقوں سے خارج مجھا گیا ہوتو کیا موالا تا براہ مہر بائی بتان کی گئے۔ اور اسلام کے فرق باطلہ میں بھی شار نہیں بنا پروہ جملہ اسلامی فرقوں سے خارج مجھا گیل کے اور اسلام کے فرق باطلہ میں بھی شار نہیں اس کی جست کفر کا فتو کی دینا یا اکو خارج از المت اس میں بتانا نا بی تشدو ہے؟

اسمولانا، مرزائی جماعت کوفرق باطله اسلامیہ کی جواری، جبریہ، مجسہ وغیرہ میں داخل مانے ہیں لیکن کیا انہیں احکام کے اجراء کی اجازت بھ بھی جہرہ ای جماعت کے دے سکتے ہیں جوائل حق نے بمقابلہ ان فرق باطلہ کے دی ہے۔ بالخصوص ای میں سے غالی فرقوں کسلئے۔

 میر کہدینا کہ 'اس گروہ کا شہراسلام کے باطل فرقوں میں ہے اور ان میں سے خالی جم عت کا صلال انتہائی حد تک پہنچا ہوا ہے'' کا فی نہیں ہے۔ بلکہ ہمیں ویکھنا یہ ہے کہ جس طرح خوار رہے وغیر ڈائر ق باطلہ کی جماعتوں میں فرق مراتب اور فرق احکام ہے اس طرح مرزائی جماعت سے اعتبادیات ان کوکس ورجہ میں قائم کرتے ہیں اور ان میں غالی جم عت کا غلو کیما ہے اور آیاں ( غلو کے بعد بھی تنظیر سے فی سکتی ہے۔

ا ا حضرت علی و مساملہ خوار ن کے ساتھ کیا تھا اوران سے انجام کا مقاطعہ کی نوبت آئی ہے نہیں اور بیجا تشدد تھا یا نہیں کہ وجا تشدد نہیں تھی اور وہ مقاطعہ لا زمی اور ضرور کی تھا تو اس ونت اہل حق کوکیا کرنا چاہیے کہ اور کہا مولا نااس معاملہ کی اجازت دیتے ہیں تامل قرما نمیں مے۔

۱۲ ، پینک اسلام پی بید پہلائی فتون ہے بہت سے باطل فرقے پیدا ہوئے بعض فرقوں کا زور صدیوں رہا۔ ان فرقوں کی بڑھی ہوگی طاقت سے اسلام کو اور مسلمانوں کو بیجد نقصہ ن پہنچے۔ کی باطنیہ کا فتنہ پھی کم تھا جنہوں کے ساتھ پی بجائے کا قتل عام کیا۔ جمر اسود کو اکھ ڈکر لے گئے۔ بی وہ فتنہ تی جم کی نسبت تکھا ہے کہ بیش اعتبار سے اس فتنہ کی معفرت مسلمانوں کے مسلمانوں کے کے فتند وجال سے زیادہ تھی۔ باطنیہ کے ذرائے می نازش کر لیتے تھے یہ بعض بادشاہ ، امرا ، اور وزراء مرجوب ہوکر ان کے ساتھ ل جانب کے سازش کر لیتے تھے یہ اور بال آخر صدیوں کے دوروشور کے بعداس فتنہ کا استیصل ہوگیا۔

اور بال آخر صدیوں کے دوروشور کے بعداس فتنہ کا استیصل ہوگیا۔

اور بال آخر صدیوں کے دوروشور کے بعداس فتنہ کا استیصل ہوگیا۔

اور بال آخر صدیوں کے دوروشور کے بعداس فتنہ کا استیصل ہوگیا۔

اور بال آخر صدیوں کے دوروشور کے بعداس فتنہ کا استیصل ہوگیا۔

اور بال آخر صدیوں کے دوروشور کے بعداس فتنہ کا استیصل ہوگیا۔

اور بال آخر صدیوں کے دوروشور کے بعداس فتنہ کا استیصل ہوگیا۔ خاصہ کے کا فر کہتے ہیں۔ اور ایکے لئے کہا تھی خارج ہوجہ نا ہے کہاں یہ بال رہ جاتا ہے کہ کس معنے کے کا فر کہتے ہیں۔ اور ایکے لئے کہا تھی خارج ہوجہ نا ہے کیکن یہ بیا تا ہے کہ کس معنے کے کا فر کہتے ہیں۔ اور ایکے لئے کہا تھی کے کا فر کہتے ہیں۔ اور ایکے لئے کہا تھی خارج ہوجہ نا ہے کہاں یہ وہا تا ہے کہ کس معنے کے کا فر کہتے ہیں۔ اور ایکے لئے کہا تھی کہا کہا تھی کے کا فر کہتے ہیں۔ اور ایکے لئے کہا تھی کہا کہا تھی کہا کہا تھی کے کا فر کہتے ہیں۔ اور ایکے لئے کہا تھی کہا کہا تھی کے کا فر کہتے ہیں۔ اور ایکے لئے کہا تھی کہا کہا تھی کہا کہا تھی کہا کہا تھی کہا کہا کہا تھی کے کہا کہا تھی کہا کہا تھی کے کہا کہا تھی کہا تھی کو کہا تھی کہا تھی کہا کہا تھی کہا کہا تھی کہا تھی کہا کہا تھی کہا کہا تھی کے کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا کہا تھی کے کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کی کر کر کو کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کی کر کر کے کہا تھی کہا تھی ک

رية إلي

میں نے بہت اختصار کے ساتھ چند ضروری امور کی طرف مولا ناکوتو جدد لائی ہے امید ہے کہ ان کو بخور ملاحظ فر یا کریوری وضاحت کردی جائے گی۔

الله المستجمی کی مناسب سمجھتا ہوں کہ اس مسئلہ کو اخباروں بی لانے کے بجائے علما و کی استجماع ہوں کہ اس مسئلہ کو اخباروں بی لانے کے بجائے علما و کی استحمال کی استحمال

صرف میہ باتی رہ خبات ہے کہ مرزائیوں کے کلام سے التزام ثابت ہے یہ نہیں۔ تو ایس عبارتیں پٹیش کردی ہو گئیں جو مسراحتا دعویٰ نبوت اور تو بین میسلی النظیمالا ثابت ہے۔اوران بٹس کسی تاویل کی گنائش کھی اس کے بعدان شاءالقد تعدلی مسئلہ تج ہوجائے گااور کوئی خدف یہ بین باتی شدر ہےگا۔ (احتر جے کہیں وری بندی۔ سرونمبر سوال یہ)

A A A A A

(حاشیہ: انجمن حمایت اسمام کے گذشتہ ہے ہوستہ سالاند بھر ہے ہے۔ یہ ل جوری مرز الی جماعت کے چیٹم وچرائے ومشہور مسط مولوی صدر الدین نے حضرت میسی بھینے کو چوات ( نعوذ باللہ )۔ جبوت کے لئے جسد کی سالاندر پورٹ موجود ہے۔ اس پر بھی مولوی ایوالکلام کو ان پر جس بھی یہ تی رہتی ہے تو بس حد جو بھی ۔ بجز اناللہ کے کیا کہا جائے۔ محمد بیر بخش )

## مِحْدِ اللَّهُ مَاهُواد مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا لَمُواللَّهُ وَاللْمُوالِ وَلَا لَا لَاللّهُ وَاللّهُ ول

نمبر(۳) بابت ماه فروری ۱۹۲۴ء

عقائد باطله قادياني

بسم الله الزَّحِين الزَّحِيم

مرداران اسلام! قادیان کے ظیفہ نے رہے ہوا فی ورائی ہے۔ او دمبر ۱۹۳۳ء میں اپنے عقا کد شائع کے ہیں اور قبول کیا ہے کہ تمام مسلمانوں کے علاج سے جاراانشل ف ہے جس سے ان کا ہوئی ہونا ثابت ہے۔ لینی امنت باللہ و ملنکته و کلمه ورو الله الله پرجس طرح مسلمان ایمان رکھتے ہیں مرزائی اس طرح ایمان نہیں رکھتے۔ اور فلیک تی نے نمبر وار بنایا ہے کہ جمارا تمام مسلمانوں سے عقا کد جس انتقلاف ہے ، و هو هذا:

قوله ا: جمیں لوگوں سے میا انتقلاف ہے کہ ان کا خیال ہے کہ خدا تھ لی کے رسول کریم بھی گئی ہے۔ اور کی میں کے کلام کوروک و یا ہے صال فکہ کلام شریعت کے مواکی قسم کے کلام کے

رکنے کی کوئی وجہ نہیں کلام شریعت کے کائل ہوجائے سے کلام ہدایت اور کلام تفسیر کی ضرورت معدوم نہیں ہوجاتی .....(الح).

جب معلوم ہوا کہ وتی البی کا دروائی کے حضرت خاتم النبیین کی کے مسدود
ہوادر کوئی کلام حضرت خاتم النبیین کے بعد جسٹ کی دینے کی حیثیت سے نازل نبیس
ہوسک تو پھر بید نبیال باطل ہے کہ بعد حمضرت خاتم النبییں کے کسی امتی کو دتی ہو۔اور
مرزا صاحب قادیائی کے البابات موجود ہیں جن کو قر آئی کر ہفت القاء شیطائی قرار
دیتا ہے۔ ویکھوالہام مرزاصاحب: "انت منی بمنزلة ہو و ذی کی کہا ہے مرزاتو ہمارا
ہروز یعنی اوتا رہے۔(قبلیت البیدی ۱۲ معند مرراس میں)

صریحاً بیالهام نعیِ قرآ فی کے برخلاف ہے کیونکہ خدا تعالی ہے اللہ مثال ہے اور واجب الوجود ہتی ہے جس کا کوئی شریک وہمتائیں۔ {وَ لَهَ يَكُن فَهُ هَرِيْك فِي الْملك } اس كی صفت ہے وہ انسانی وجود میں ظہور تیمیں کرتا۔ نیز اوتار کا مسئلہ مسلمانوں کا نہیں بلکہ اٹل ہنود کا مسئلہ ہے۔ اوتار کہتے ہیں خداتع کی کا مخلوقات کی ہدایت کے واسطے شکل انسانی میں ظہور کرنا۔ چنانچہ گیتا میں لکھا ہے (جو ہو کا کی کے نز دیک الہامی کتاب ہے)

چو بزیارہ میں ست گردد ہے نمائیم خود را بشکل کے لیے براید ہور اسکال کے شکل میں ظہور ایکن کے سین میں انسان کی شکل میں ظہور کرتا ہے جیسے کہ دوان میں فرد و یک ) رام چندراور کرتن اوتار گذر سے ہیں اور ہندوں کے مذہب میں نبوت کے اوپر دورت اگل سے کم درجہ کا ایک عبدہ ہے اگر قرآن ن شریف نے اس مسئلہ یعنی اوتاریا بروز کی تر دید ہی ہے ۔ اورصاف کہدیا کہ {لَیْنَسَ تَحْمِفُلِهِ شَنین} بیمن خدا تو الی کی بائد کوئی چیز نبیں ۔ بر جگ مرزاجی میں خدا تو الی نے اوتار لیا اور مرز اصاحب کو کہا کہ اے مرزاجی میں خدا تو الی نے اوتار لیا اور مرز اصاحب کو کہا کہ اے مرزاجی میں خدا تو الی بن گیا ہے۔

اب مرزائی صحبان بتا کی کدم اور کیا ہے جو خدا کے اوتار ہونے کا دعویٰ کیا تو سے البام شیطانی نہیں تو اور کیا ہے؟ کیونکہ جب خد اللّٰ اللّٰ میں کہ دنیا بیل آئے گا تو کھائے ہے اور جماع کا محتاج ہوگا۔ پس مرزا کے خدف ثانی (میل سا ہیں) کا اعتقاد خ تم النّبیین پہنے اور جماع کا محتاج ہوگا۔ پس مرزا کے خدف ثانی (میل سا ہیں) کا اعتقاد خ تم النّبیین پہنے اور کلام اللّٰ کا ایک ایک اللّٰ کے اور کلام اللّٰ کا ایک اللّٰ کے اور اللّٰ کے مریدول کے اعتقاد میں ہیں۔ نوج کا اور کلام اللّٰ کا ایک اور مولوی الوالکلام ما حب کے زویک کفر۔ جب جدید کلام اللّٰ کا آئے گا تو بالضرور و کی کھام یعنی قرآن کا جمید منسوخ ہوگا اور شریعت محمدی بھی منسوخ ہوگا میں کہ مرزا صاحب نے کھام یعنی قرآن بیات میری تعلیم پر ہے۔ دیکھو مرزا بی کی اصل عبارت: ''اب خدا تعالی نے میری دی میری تعلیم اور میری بیت کو مدار نجات کھیرایا ہے' (در مین نبری میں در صاحب) میال

صاحب کا بیفر ہانا بالکل غلط اور من گھڑت ہے کہ غیر تشریعی ٹبی بعد از حضرت خاتم النبیین آتے رہیں گے۔ بہی تو تمتم نبوت کا نکار ہے جو با جماع امت کفر ہے۔

الم المراق المر

سان الله! ایک طرف تو کتے بیں کہ ہم کا م انج مائے بیں اور دوسری طرف

ال ساتكارى مصوعه

ع چرا کارے کند عاقل کہ باز آید بھیاں میں صاحب خود لکھے ہیں کہ کلام البی تو یقین اور دائو تی کیلئے آتا ہے۔ خدا تعالی فرما تا ہے کہ {لمنم تقولُوں ما لَا تفعلُونَ } کہ الیک بات کیوں کئے ہیں پر عمل مبیل کرتے۔ جب خدا کا کلام یقین اور دائو تی ہے واسطے آتا ہے تو مرزا صاحب کو وہ خدا کا بیٹا کیوں یقین نہیں کرتے ؟ جب مرزا صاحب کو ان کے الی م کے مطابق سیانی یقین کرتے ہوتو خدا کا بیٹا بھی یقین کرو۔اگر کہو کہ خدا کا بیٹا ہونا قرآن کے خدف ہے اس واسطے ہم نہیں مانے تو ہم کہتے ہیں کہ بچانی ورسول ہونا بھی تو قرآن کی آیت ختم النبیین کے برف ایک ہے مرزاصاحب کو بچانی ورسول بھی نہ مانو۔

جواب: حضرت محر المراكب في ان كمقابله من آيامن كفرت وهكوسلا بي وقعت نہیں رکھتا۔ دیکھو بخاری شریف میں ہیں آخصرت پھڑی شم کھا کرفر ماتے ہیں: "والذي نفسي بيده ليو شكن اليرك فيكم ابن مريم حكما عدلا". . . (الع) يعني ''فتعم ہے مجھ کوال ذات یاک کی جس کے لیف میں میری جان ہے تحقیق اتر پینگےتم میں میسیٰ یے مریم کے عام عادل ہوکر''۔آ کے حدیث اللہ اور بار ہا تیش کی گئے ہے جس کا کوئی معقول جواب بيس ديا جاتا - بال جابلول والفرق المشكيد فكائ جات بيل كداس مرزا صاحب ہی مراد ہیں۔ اور وہی این مریم تھے۔ جب کیا ہے اے بہال حدیث میں "بنزل" كالفظ ب السكمعن أي" آيكا" - س عاب المساح وي ابن مريم الرع كا جیر، که نجیل سے ثابت ہے۔ ویکھوانجیل اعمال باب آیت ا آن کی کیوع جوتمہارے یاس ہے آسان پر اُٹھایا گیا ہے ای طرح جس طرح تم نے اسے آسان و بیاتے و یکھا چھر آئے گا' (اغ) تو چرابیا تا محقول جواب دیتے این کہفی آئی ہے کہزوں کے سخی پیدا ہونے کے ہیں۔ گر جب کہا جائے کہ پھرتو "مسکم" جاہے تھا۔ "فیکم" کیوں ہے تو لا جواب ہوکر سخت کلامی اور بدزیانی پر اتر آتے ہیں۔ دومری حدیث نے تو فیصلہ ہی کر دیو ہے۔ لینی وہ نی بیسی بن مریم جسکے بیں قریب تر ہول کیونکداس کے اور میر سے در میان کوئی فرنسیں اتر نے والا تو پھر نادم ہوکر ہت وہر می وضد سے جا بلانہ جواب دیتے ہیں کہ بیشک سب خصور کو بیسی بن مریم کی طرف پھرتی ہیں گر "امله نازل" کی ضمیر مرز اصاحب کی طرف پھرتی ہیں گر "امله نازل" کی ضمیر مرز اصاحب کی طرف پھرتی ہیں گر "امله نازل" کی ضمیر مرز اصاحب کی طرف پھر اس وقت بیدا بھی ند ہوئے ہے سااسو برس بعد پیدا ہو کے وارم ہوجاتے ہیں اور پھرجواب نہیں دے سکتے۔

اس میں رسول العقد المرتبئ كى بتك تبيس بلكه عالى مرتبه كا وظہار ہے كدا يك اولوالعزم چغیرعیسائیوں کا غدا (نوزیں) مناور ﷺ کی امت میں ہوکر آتا ہے۔ ہتک تواس میں ہے کہ ایک غلام نمک حرام ہوجا ہے وہ متا بلد کرے۔ نبوت ورسالت کا دگوے کر کے بذریعہ رسالت ونبوت کاذیہ جھوٹائسیج موٹود 🔑 جھوٹا اس واسطے کہ جب مفترت فاتم النبیین کے بعد كوئي سي نبي آنا بي نهيل اورخاتم الشبين آيت قرآن شريف اور حديث سيح "لانهي بعدی" کے ہوتے ہوئے جب کوئی نبوت و سال کے کا مدی سے ہوائی سکا توضر ورجمونا ے۔ جب مرزاجی ہے پہلے آٹھ نوشخصوں نے مسلودی وفاق کا دعویٰ کیا جیسا کہ فارس بن یجی ، ابرائیم بزنه ، ابومحرخراسانی وغیره اور وه جموئے کیے گئے تو مرزا صاحب بھی جموے ای این کیونکہ آئے والا تی المدور سول اللہ ہے اور حضرت عاصم المسیق کے بعد کوئی تی اللہ اوررسول التد ہونہیں سکتا۔ پس اس عقید ویس بھی آ پے خلطی پر ہیں۔ قوله ٣: جميں ان لوگول ہے ميجي المثلاف ہے كيونكد ہم ايمان رکھے كيا مورك آنے کی غرض محض شریعت کالا نانبیں ہوتا بلکہ جیسا کہ بتایا گیاہے کہ کلام البی کی مج تنبی اوریقین اورونو تی کا پیدا کرنا ہوتا ہے اور اپنے نمونہ ہے لوگول کی اصلاح کرنا اس کا کام ہوتا ہے۔ بید کیسی جما تت ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول کر یم ﷺ کے بعد بیاری تو ہو گی کین آ پاتے

بڑے طبیب ہیں کہ آپ کے احدطبیب نہیں ہوگا''(اتح)۔

جواب: بینک حضرت فی تم النبیین بین ایسی ایسی بڑے طبیب بیں کہ آپ نے ہرایک بیاری کاعلاق فراڈری ہے اور کسی طبیب کی قیامت تک ضرورت نبیل چھوڑی ثبوت بیہ کہ تیرہ مو برس تک ہرائی و فقتے ہر پا ہوئے ۔ کئی جھوٹے سے نبی ہوئے ، گراس طبیب کامل کی تعلیم سے سب جھوٹے کی بیو ہوئے۔

جب محرا آباد کی بیاری کمی فخض کو ہوجہ تی ہے تو اس کو ہرایک مسلمات دین ہے ا ٹکار ہوج تا ہے۔میوں علی کے اس ایمان سے معلوم ہوا کہ وہ قرآن شریف اور ا حادیث نبوی کے بھی منکر ہیں جب آمر ہے اپنے من گھڑت ڈ بکوسلے مگاتے ہیں جب قرآ ن شريف كي آيت خاتم النبيين اور حج وي "لانبي بعدى" ئ تابت بكر مفزت خاتم النبيين ﷺ كے بعد كوئي مامور من الله جمليت نبي ورسول نبيس آسكتا تو پير كس قدر حماقت وشقادت ہے کہ کسی امتی کو مامور من القد اور بر ور ول مانا جائے۔ جبکہ نظیر موجود ہے کہ حضرت علی کرم ایندو جکو حضرت بارون سے تشہید دی گی سرے تھا ہی فرہ دیا کہ "لانہی بعدی" كة و ني نيس اور بارون غيرتشريني في تھااور به ظاہرے ليے اور فيرتشريتي مي منھ۔ اس سے بیا مرجی ٹابت ہوا کہ تحضرت ﷺ کے بعد پیر میں ہوسکتا۔ لفظا 'صحیح تفسیر' ظاہر کرتا ہے کہ قرآن شریف کی اب سیکھیں قدر تفسیریں کی ممی ہیں وہ سب میال صاحب کے اعتقاد میں غیرتے ہیں،جس سے تابت ہوتا ہے کہ زمانہ نبوی (نوراند) اس امت کو "خبر امة"فرمانے میں غلطی کی کیونکہ سمجھے تفسیر تو سوا سوبرس تک کروڑ دل بندگان خدا امت محمد یہ کے غیر سجے تغییر دل کی بیردی کرتے رہے اور یاوجود کہ

رسول الله ﷺ پر وحی نازل ہوتی تھی اور خدا کا وعدہ تھ ان {انَّ عَلَيْنَا بِيامِه} خدا نے سیح تفسیر نہ بتالی اور سب کو گمراہ رکھا۔ خدا تعالیٰ مسلمانوں کوالی ہفوات الی ہلین ہے بچاہے، ہر عدر ہے۔

معنی به معدولة ولدی " (متند اول معند اول معند الله الله معند الله الله معند الله الله معند الله الله معند الله الله معند الله معند الله الله معند الله والله والله معند الله والله والل

آربول کے نمونہ و نے کہ آپ اور قیامت کا مشکر تھا۔ اور مرزا صاحب کو مشتقد ہے اور کرٹن کا اوتار ہے جو تنائے کا قائل اور قیامت کا مشکر تھا۔ اور مرزا صاحب کو البام ہوا کہ ''انت منی بدمنو لہ ہو و ذی 'کر می رزا تو ہارا بروزیشن اوتار ہے۔ ہندوں کے نمونہ ہونے کا بیٹوت ہے کہ مرزا صاحب معلی بیتی کی بنیاد ڈالی اور اپنی فوٹو یعنی عکسی تصویر کئی دفعہ بنوائی اور این موٹو یعنی میں کہ ''تخت رب میکسی تصویر کئی دفعہ بنوائی اور این کے مرید ہونے کی ولیل ہے ہے کہ آگی گلصہ بیس کہ ''تخت رب البالمین' چاندی کا ہوگا یا سونے کی ولیل ہے ہے کہ آگی گلصہ بیس کہ ''تخت رب بچھوا ور سانپ قبر کھول کر دکھا کے معراج جسمانی ہے بھی انگار ہے۔ مردا میں جب کے نمونہ برج کے نمونہ کی تاثیر ہے کہ آگی گلام ہے۔ مردا میں جب کے نمونہ کر ہوگا کے معراج جسمانی ہے بھی انگار ہے۔ مردا میں جب کے نمونہ کر ہوگا کی ہوگا ہوگا کے معراج جسمانی ہے بھی انگار ہے۔ مردا میں جب کے نمونہ کر ہوگا گلام ہے بھی تاثیر ہے کہ آپ ہوگا گلام ہے ایمان اور سلف صالحین و کے ایک کہ دیا۔ کو احتی کہدویا کہ تو ہوگا گلام ہیں ہوگا تا ہے سب کو احتی کہدویا۔ کو احتی کو احتی کو احتی کو احتی کہدویا۔ کو احتی کہدویا۔ کو احتی کہدویا۔ کو احتی کو احتی کی احتی کی انگار ہے۔ سب کو احتی کہدویا۔ کو احتی کہدویا۔ کو احتی کی دیا۔ کو احتی کہدویا۔ کو احتی کی دیا۔ کو احتی کی دیا۔ کو احتی کی دیا۔ کو احتی کو

خدا تعالی مسلمانوں کو اسی ہے دینی اور وجالی تعلیم سے بچائے اور صراط متنقیم پرقائم رکھے آ مین ۔ چونکد آ پ کا میعقید دیجی جمہورامت کے خلاف ہے لنبذا مردوداور ضط ہے۔

قولت المحالات کی میعقید دیجی جمہورامت کے خلاف ہے لئیڈا مردوداور ضط ہے۔

قولت المحالات کی میں ان ان لوگوں سے میدا خشاف ہے کہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ قرآن شریف ایٹ میں دو ہو اور کا ان ہمیشہ ظاہر کرتار ہتا ہے گر ہمارے کا لف لوگ میہ کہتے ہیں کہ سب معارف پچھلے لوگ روپانت ہوگئے۔ میدکلام اسی ہڈی کی طرح ہے جس سے سارا گوشت کھایا معارف پچھلے لوگ روپانت ہوگئے۔ میدکلام اسی ہڈی کی طرح ہے جس سے سارا گوشت کھایا گیا ہے '(انح)۔

جواب: کی مسلمان کے کہا کہ (نوز بات ) قرآن شریف پڈی کی طرح ہے میاں مرزا ازادہ صاحب کی مسلمان کا لکھا جوافھادیں۔ ہاں رسول اللہ ﷺ نے تغییر با ارائے چونکہ منع فرمائی ہے دیکھو دوریث '' من قال کے القو آن ہو اید فلیندو عمقعدہ من النار'' بیٹی جو شخص ابنی رائے ہے قرآن کی تغییر آڑے وہ اپنا ٹھکانا آگ میں بنائے۔ اگر قرآن شریف نازل شریف کے معارف ومطالب اس ذات ستودہ کی پرنہ کھاجس پرقرآن شریف نازل ہوا تھا اور دوسرے امتی شخص پر کھلنے کا اعتقاد رکھا میگو ہوا کہ اور کی تعلیم کی بنگ ہے کہ باوجود مما حب قرآن پیغیر ہونے کے اور باوجود الل زبان بھی کے آپ توقرآن نہ ہمجے اور ایک آپ کا ایک آپ کو المجھا کے اس کو قرآن نہ ہمجے اور ایک آپ کا ایک گاری آپ کا ایک گار کا ایک کا

اور بیر کیے ممکن ہے کہ قرآن شریف نازل تو ہوئر پی زبان میں اور المستحارف تمام سلف صالحین کے خلاف ایک پنجائی پر تھلیں جسکے حافظ کا بیرحال ہے کہ جمی لکھتا ہے "مسیح کی قبر جلیل میں ہے" ہے تھی لکھتا ہے کہ "مسیح کی قبر بلدہ قدی میں ہے" ہے تھی لکھتا ہے ''مسیح کی قبر کوہ لبنان پر ہے جہال ایک گر جابتا ہوا ہے اور اسکے اندر سے ومریم کی قبر ہے''۔
اور کبھی لکھتا ہے کہ' مسیح کی قبر کشمیر میں ہے'۔ بداصولی بحث کا حال ہے۔ کبھی لکھتا ہے کہ
''آ نیطا کی میں ہی ہوں''۔ اور کبھی لکھتا ہے کہ دئی ہزار سے اور کبھی میرے بعد آسکتا ہے۔
جس شخص ہے جافیظے کا بدحال ہے کیا ووائی قابل ہے کہ قرآن شریف کے معارف بیان
کر سکے؟ ہرگز مہی ہون نے معارف وائی کے دئی ہیں شعو

میال جمود صاحب جواب دیں کرآپ کا باپ تواب مدی مہد دی ہوا ہے جب اس کے پہلے سید محرد حور بوری مہدی ہو جا ہے جب اس کے پہلے سید محر جو بنوری مہدی ہو چکا ہے اور الہام کی روشنی ش اس مے تو کا دعویٰ کیا۔ اگر مرزا صاحب نے اس کو کیول شہام کی روشنی میں تفسیر کر کے سیچ مہدی ہول تو سید محمد

جو نپوری مہدی کوزیدہ حق ہے کیونکہ وہ سید ہے اور اس کا نام بھی حدیث کے مطابل مجہہے اور بیعت بھی جدیث کے مطابل مجہہے اور بیعت بھی جا کراس نے مکہ وہدینہ کے درمیان مقام رکن بی لی جیسا کہ حدیثوں بی ہے۔ اس فراصاحب کی تو ہرا یک بات اور ہر دعویٰ کی بنیادی زاور استعارہ پر ہے۔ پس اگر زید کوابئی رک بیطی مونا چاہئے۔ اور اس طرح سب زید کوابئی رک بیا ہوتا چاہئے۔ اور اس طرح سب افراد ملت کوئی ہوتا چاہئے۔ یہ کہ نہ قرآن تر آن رہے گا اور نہ تفسیر تفسیر ہر کس ونا کس مطبق العنان ہوگا ہو اور ہو جوڑ و سے مطبق العنان ہوگا ہو ایک والے بیل میں آئے گا کے اور کرے گا۔ اور پایندی اسلام چھوڑ و سے مطبق العنان ہوگا ہو گا۔ پس اس عقیدہ بیل بھی ہریں۔

**حوالہ** 8: ہم لوگ بیالیشن کر سے آئی کردوس سے لوگوں کے ساتھ بھی القد تعالی کلام کرتا ہے اور ہم میں سے بہتوں سے کرتا ہے۔

ر جمد: روایت ہے الی ہر یرون کی ہے کہ کہا قربا یا رسول خدود کے کہ تھیں ہے الہام کے گئے گئے ان لوگوں کے کہ ہے ہم کئے گئے گئے ان لوگوں کے کہ ہے تھے تم ہے پہلی امتوں میں ہے پہلی امتوں میں ہے کہ میں اور جمہ میں امت میں کوئی پس تحقیق وہ عمر کی ہوگا۔ (اس کی یہ بندری اسم میں مقابر اللہ بند میں کہ بعد سلسد نبوت ورسالت منقطع ہے تو پھر بد بھی ناممکن ہے کو اس مالی عوام ہے ہمکلام ہو۔ بید حد بیث حضرت عمر کی شخصیص کرتی ہے کہ معزت کی امت میں سوائے حضرت عمر کا فیصلے کو کہ جب معزت میں سوائے حضرت عمر کو کہ جب معزت عمر سوائے حضرت عمر کو کہ جب معزت عمر سوائے حضرت عمر ہے کہ جب معزت عمر ﷺ جیسے خادم اسان م محدث نہ ہوئے تو دوسرے امتی کی کیا حقیقت ہے کہ محدث ہوسکے جو قدم قدم پررسول اللہ ﷺ کی مخالفت کرتا ہے۔

معلامی جمال می خدا کا حال بدے کدایک مرز ائی نے اشتہار ویا ہے دیکھواعلان تمبر ٢: " في ١٠ ماج كو يكارا كراياايها الصديق يوسف اني معك اى طرح بار بارتهم ہوتار ہا پھر سمجھا بالکر کو نبوت کا سلسلہ ای طرح سے جاری ہے۔ د نیا کے الزامول سے نہ ڈ رونڈم کر تھے روفان کی تان چیبنا یا گیا ہے۔ نبوت کا تاج تیرےمر پر رکھدیا گیا ہے''۔ ( پوسٹ الصدیق اعمروف ٹی بخش سرا کی معرا پیکشنع سالکوٹ ) ڈاکٹرعبدائکیم خان جالیام ہوا کہ" مرزامسرف وگذاب وعیار ہے صاوق کے سامنے شریر فنا ہوجائے گا'' ہیالہا ہم تا بھی ہوا کہ مرزا صاحب ڈاکٹر عبدالحکیم خان کی زندگی میں فوت ہو گئے اور خدا کے نعل نے اچاتی کی بھی جا کردیا۔ تو پھر آپ کیوں اس البام کی پیروری نبیں کرتے میاں محمود صاحب (پسر 🕜 کا جب اعتقاد ہے کہ خدا تعالی ہمیشہ کارم كرتار بها باورساته ي انكابيا قرارب كه يه ويها كي طرف سے بو مجرميال مي بخش مدمی نبوت کے ساتھ جو کلام خدا کرتاہے اس کو آئیں گار مائے۔اور جب ان کا پید اعتقاد ہے کہ ایک نبی کامنکر کا فر ہے خواہ وہ نبی حضرت ضائم و میں کے بعد ہی ہوتو چھراب قادیانی جماعت دونیوں کی منکر کیوں ہے جبکہ خدا تعالیٰ نے ان **کربوت بعد حضرت مجم**ر ہیں۔ كدى باس يرزيد وه لكهنا نضول ب- اكرميال محودصا حب كايد و ودست بتووه ميال ني بخش ساكن معراجكه اورمولوي عبدالطيف ساكن گنا چورضلع و گند و يختي ني تسليم كريں يا جواب ويں كہ وہ كيوں سے تي نبيس \_ پھر بهم بھى اى پيانہ اور معيار سے ثابت

کردینگے کہ مرزاصا حب بھی ندیجے نبی اللہ تنے اور ندمیج موعود تنے۔

قوله ٢: جهرابيا ختلاف ہے كہ ہم بعث بعد الموت كے متعلق بديقين ركھتے ہيں كه اس زندگی ميں انسان ایتی طاقتوں كے ساتھ مبعوث كياجا تاہے اور اى روح ميں نشوونما پاكر اس حالت واصل كرتاہے ليكن يمي ذرات اور يمي جم وہاں نبيس جو تا۔ جمادے منكر كہتے ہيں كہ ہم حمد جمع ہے منكر ہيں'۔

جواب: بینک اگر افغیرہ ہے تو آپ حشراجسادے متکریں کیونکہ قرآن شریف فرہ تاہے اندَ السَّبِیلَ یَسَنَدُونَ فَی اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِلْمُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِل

{آفلائيغلَمْ اذَا بَغَيْرُ مَا فِي الْقُيْرُ وِ O وخضِل مَا فِي الضَّدُورِ O اِنَّ رَبَهُمْ بِهِمْ يَوْمِنْدُ لَنَّغِيْرِ O } يَتِنَ انسان كواتَى بات معلَمْ فِيل كروه لوگ جوتِبروں بيس مرثون بيس جب اشخائے جو كئے اورلوگوں كے دلول بي جو بات في جي وه سب قد بركرد يجائينگي اس دن ان كا يروردگار بي ان كے حال سے بخو في واقف بوگ في ديوجي بات )۔

ان آیات سے ٹابت ہے کہ جوجسم قبر میں وٹن جودو کی بیٹر دوبارہ اٹھا کھڑا کیا جائے گا نہ کوئی اور وجود جدید سلے گا۔ اگر جدید وجود ما ٹا جائے تو میں تالی ہے جو کہ باطل ہے۔ پس اس اعتقاد میں بھی آپ شلطی پر ہیں۔

عواله 2: ہم بھین رکھتے ہیں کہ جنت کی تعیین بعید ای رنگ میں ظاہر ہوئی ہے گل رنگ میں قرآن کر یم میں بیان ہوئی ہیں لیکن ساتھ ریکی بھین رکھتے ہیں کہ چونکد دہاں کا عالم ہی اور ہے اس لئے جس عادے کی چیزیں بیہاں ہیں اس عادے کی چیزیں وہال نہیں

ہونگی''(اخ)۔

**جواب**: جب کیفیت اور ماہیت جنت کی نعتوں کی مذکور نہیں تو بیر آپ کامہمل بیان ہے او مصلے افکیر تو کوئی چیز ظہور ہیں آتی ہی نہیں وہال کا مادہ کس شم کا ہے جس کے آپ مقتقد ایں -

قوله ۱۸: ''بهم بھی وکھتے ہیں کہ دوزخ ایک آگ ہے لیکن ساتھ ہی ہم یقین رکھتے کہ وہ اس دنیا کی آگ کی مم بھی بلکہ وہ اس آگ ہے کئی ہاتوں میں ممت زہے وہ اپنی ختی میں اس سے بہت زیادہ اور دوالمسال کے قلب کوصاف کرسکتی ہے۔ بیرآگ قلب کوصاف نہیں کرتی''۔

جب دوزخ کی آگ قلب کوصفا کرتی ہے تو جولوگ صفائی قلب میں ہیں وہ دوزخ سے ہوکر آتے ہوئے۔ افسوس ایسے من گھڑت عقائد کی بنیاد جب دین اسلام میں نہیں ہے تومسمہ نوں کے گھر بہیرا ہونے والے اور اسلام کے مدگی کیوں ایسے باطل اعتقاد ا یجاد کرتے ہیں۔ دوزخ کی آگتو قیامت کے دن ظاہر ہوگ کی قرآن شریف ہیں ہمی ایجاد کرتے ہیں۔ دوزخ کی آگتو قیامت کے دن ظاہر ہوگ کی قرآن شریف ہیں ہمی اور اسطے اور المختصف المجموعی المجموعی المحتصف المجموعی المحتصف المحتصف المحتصف المحتصف المحتصف المحتصف المحتم المحتصف المحتصف

توادہ : ہمارا تھیں دیے کہ آخرا پٹی سزاؤں کو بھگت کر اور خدا تعالی کی نعمتوں کو پانے کی قابیت حاصل کرفئے اسال ووزخ سے نکالے جا کر جنت میں داخل کئے جا نمیں گے۔ اور سب کے سب آخر خدا تعالی کی نبات کے وارث ہو جا نمیں گئے '(انح)۔

جواب: بيقرآن شريف اورا مدين تبوى كے برطاف ہے۔ ويجھوذيل كي آيت: (اَنَّ الَّهِ نِيْنَ كُفَر وَامِنَ أَهْلِ الْكِتَبِ وَالْمِنْ } كِيْن فِي نَادِ جهنهٔ حلديْن فِيهَا} ترجمہ: بينك الل كتاب اورمشركين ميں سے جنہوں كے دين حق سے انكاركي وہ آخر كاردوز تح كي آگ ميں ہو تجے اوراس ميں جميشہ بميشدر ہيں كے عرف عينة ، باروس)

آپ نے جواعثقادات فلہ ہر کئے ہیں بیعا جہائیں ہیں جوائل سنت والجماعت
کے برف ف دوسر نے فوں نے کھیں ہیں اور ضالہ فر اس می شار ہوتے ہیں۔ آپ نے
آریوں کے اعتراضات کے جوابات دینے کے نا قائل ہو کر اور اس ہے ڈر کرانم کی پیروی
کی ہے یعنی محدود زندگی کے محدود انتمال کے بدلہ میں غیر محدود تر بعد گئے سزادینا خدا کے
انساف کے برخی ف ہے۔ حالانکہ بیاعتراض غلط ہے کیونکہ جیسے بڑے انتمال کا محدود ہیں
و یسے ہی نیک اعمال محدود ہیں۔ جب نیک اعمال کا بدلہ بہشت دائی ہے توجہ ہواگی گاہوں
بدر بھی دائی جہنم ہونا عین انساف ہے ہاورظلم نیس۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ لوگ گنا ہوں
ہدر بھی دائی جہنم ہونا عین انساف ہے ہورظلم نیس۔ اس میں حکمت یہ ہوتا ہے۔ پس

اس عقیدہ میں بھی آپ غلطی پر ہیں۔

قتولله ۱۰: "بهم قرآن کریم کوالهام کی روثنی بیل و یکھتے ہیں پس سه ۱۶۲ ہے اور ایکے درمیان فرق کیائے۔"۔

حفزت ویران پیرشخ عبدالقادر جیلانی رمه الم نقاح الغیب بی لکھتے ہیں کہ البرم اور کشف پر عمل کرنا جائز ہے بشر ظیکہ وہ قر آن اور حدیث الدینز اجماع اور قیاس میح کے خالف شاہو۔

حصرت علی جو بری معروف سنج بخش رمة امند یک کشف الحجوب بی فضائے ہیں اگر میر کہا جائے کہا سکی معرفت بعنی خدا کی معرفت البامی ہے تو مید بھی محال ہے کیونکہ پرفٹ کے واسطے جھوٹی سچی ووٹوں ولیلیس ہوسکتی ہیں اور خطا اور صواب پر اٹل البام کی ولیل نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ ایک کہتا ہے کہ ججھے البام ہواہے کہ خداوند مکان میں ہاورووسرا کہتاہے ججھے البرم ہواہے کہ خدا کا مکان نہیں پس ضرورہ کہان دور جودی بیں جوایک دوسرے کی ضد ہیں جق ایک بی طرف ہوگا۔ لیس کوئی دلیل ضروری ہے اور جب دلیل ہوگی تواس دفت دلیل سے جاسے قالاحق ہوگا اور البرام کا حاکم باطل ہوجائے گا۔ (کشف آئج باردوسنو،۲۰۸)

النہ انٹھیر قرآن شریف وہ ہی سمج اور قابل اعتبار ہوگی جوحدیثوں ہے کی گئی ہو الہام کی روشن کے مقیت جوتفسیر ہوگی وہ ظنی اور قابل عمل نہیں جیبیا کہ آپ نے بالکل غلط تقبير كريم مسلما يول و الماياب { وَ إِلَّا خِرْةِ هُمْ يُوْقِنُونَ } سے مرزا صاحب كى وحى مراد ہے۔ حار نکدید بالکل فالم کے کیونکہ آخرت کی ت مؤنث کی ہے اور دحی مذکر ہے مربی ہے جانل کوآیکا ڈھکوسلا پستدا کے گاگر اہل علم کے نز دیک مردود ہے۔قرآن شریف میں سب جَدافظ"يوم" أخرت كمعول أن أيا بكيا (بالاجرة هنه كهزون) كمعنى بھی یہی کرو گے کہ مرزا صاحب کی وگئے معنی ہیں {أو آنِنگ الَّذِيْنِ أَنِيسَ لَهِمْ فِي الْاجْوَةِ إِلَّا النَّازِ } كيا يهال بحي آخرت ك مع من اصاحب كي وي عي؟ اضوس! يد تفسيرے يا قرآن كے ساتھ شنخ كرنا ہے! اور چراف في بنه خيال كيا كدا كي تفسير سے تو قرآ ن شريف كي فصاحت ويد غت بهي جاتى بي كيونك السين إيما أنو ل اليك وما أَنْرِ لَ مِنْ قَبْلِكَ } إِ اسك مقائل من بعدك جائية الله المرة عرة كونكرة خرة ك مقابل اول ہوتا ہے نہ کہ قبل ۔ پس تغییر بالرای چونکہ ناج کر ہے گی ہے آ کی طبع اوتفسیر قائل اعتبارتيس البذاآب اس عقيده ش مجي حق يرتيس بير \_

اصل بات بیہ کہ مرزاصا حب اور آپ لوگ الہام کی حقیقت میں جہا یت سخت دھوکا کھائے ہوئے ہیں کہ اپنے استغراقی خیالات کوجوا یک فطری امر ہے جے قوت مخیلہ بھی کہتے ہیں جس سے کوئی انسان خالی نیس۔ای کومرز اجی مکالمہ الٰہی زعم کرتے تھے

حالانكهاس قوت نے مسلم وكافر و فاسق وفا جرشر رہنے ور ذیل كوئى بھی خالئ نہيں۔ای قوت كِمْل كواكْر بحالت نيند بوتوال كوكشف وردًى كتب بين ماور مرزا صاحب خود لكهت بين: '' فاسٹ کی گنجری یار بہ ہر وبادہ بسرحرام کاری کی حالت بیں سچی خواب و کیے لیتی ہے ( د هد موتون میں وجب مدحالت ہے تو چران میالات کووٹی والیہ م زعم کر نافلطی ہے۔ کیسا غضب ہے کہ المام موتا ہے "امت منی بمنزلة وللدی کرا ہے مرزا تو ہمارے بیٹے کی ج بجائے'' اور اس تنبط ف القاء حدیث انفس کوخدا کا کلام کہتے ہیں ساتھ ہی اقرار کرتے ہیں کہ خداتع کی اورا داور جیوں ہے یاک ہے گرید کلام البی بطورا ستعارہ ہے۔ انسوس! دل بیں سمجھتے ہیں کہ بیدنا جائزے کے خوا کا کوئی بیٹا ہوگر چونکہ دعویٰ کر بیکے ہیں اس سنتے اڑے بیٹے ہیں۔ بھلا مرزاصا حب علی بن اس کا کیا ثبوت ہے کدان کے الب مات دخل شیطانی ہے یاک تھے جبکدالہ ات کے معلی من بآواز بلند یکاررے ہیں کہ بدالہامات خدا کی طرف ہے نیں کیونکہ قرآن شریف کے خلافیہ ہیں۔خدا تعالیٰ قرآن میں فرما تاہے كدم رسول الله الله التبيين إلى آب ك مع وك في نيس اور رسول الله الله في في اسکی تغییر"لاسی بعدی" ہے فرمائی۔ گرمرزا جی کو المان کے برخلاف ہوتا ہے۔ "یہ بن اٹنگ لَمِنَ الْمُوْمِنَالِيْنَ" كدا ہے مردار (مرزا) ليمر لون ہے ہے بیٹی رمول ہے۔ مرزا جی نے اس خلاف قرآن وحدیث البام کوسیا بھین کیا مالا نگہ تھم یہ تھا کہ اس الب م كا قرآن سے مقابل كرتے اوراس كوقرآن كے خلاف ياكر روكي اس اصولى غنطی کا ان کے مریداور جانشین کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ جب کہا جاتا ہے کہ اور آجی خدا کا بیٹا ہونے کے مدمی تھے اور ان کا الہام چیش کیا جا تا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو ان کو ضدا کا بیٹا نہیں مانتے اور تاویل کرتے ہیں مگر جب ریے کہا جائے کہ مرزا صاحب رسالت ونیوت کا

دعویٰ کرتے ہیں اور ان کے البامات پٹی کئے جاتے ہیں تو پھر نہایت و بیری ہے کہتے ہیں اور کہ ہے ہیں اور کہ ہم ان کورسول و نبی مانے ہیں ۔ تبجب ہے کہا یک الب م خلاف قر آن کورڈ کرتے ہیں اور دوسر ہے اللہ م خلاف قر آن کی تصدیق کرتے ہیں تمام امت کے خلاف مرز اکو نبی رسول مانے ہیں خود ساختہ رسول کے کلام کے مقابل قر آن وصدیث کی مشاخل قر آن وصدیث کی تکذیب کرتے ہیں مورز ابن اور ان کے مرز ابنی کے مرز ابنی اور ان کے مرز ابنی کرتے ہیں۔



نمبر(۴) بابت ماه مارچ ۱۹۲۳ء

اولیا کے احت کے ملفوظات کا جواب

بم النبياد حمن الرحيم

تحمده ونصلي فلي سوله الكريم

واضح ہو کہ جب مرزا صاحب قادیائی ہے وہامی نبوت ورمالت وکر ہنیت وغیرہ پرمسلمانوں کی طرف ہے اعتراضات ہوئے اور مرزہ حاحب ختم نبوت کے منکر ابات ہوئے اور مرزہ حاحب ختم نبوت کے منکر ابات ہوئے اور مرزہ حاص ختم نبوت کے منکر ابات ہوئے اور مرزہ حاص خت جیرت پھیلی اور نصوص ختا ہے جواب دے سکنے کے نا قابل ہوکر مرزا صاحب کے کفریات کا جواب ہید ینا شروع کیا کہ اور کیا ہے امت بیس سے پہیے بھی کئی بزرگان دین نے ایسے ایسے کلمات مندے نکالے بیل دین کے جواب کئی و فعد علی نے اسلام کی طرف سے دیئے گئے ہیں کہ مرزا صاحب اور ان بزرگان میں نویان و میں اور ان

بزرگان نے حالتِ سکر میں ایسے کلمات منہ سے نکا لے اور اِحدیثی تا نب ہوئے بلکہ بعض نے تھم و یا کہ ہم کواس حالت میں ہلاک کر دو۔اور مرز اصاحب کہتے ہیں کہ میرے مرید نہ ہو گے تھے تھی آگی نجات نہ ہوگ

مصرعه اللي تقادت راه از كا ست تاب كا

وہ بزرگ تو فرما کی در و ضدا دیوانہ باش وہا محمد ہوشار اور اس پر اجماع امت ہے کہ ختم نبوت کا منکر اور مدمی نبویت ورسالت بلاا نشلاف احدے کا فرے اور مرز اصاحب لکھتے ہیں

آنچہ داد است ہر یہ داد ان جام را مرا بہم اسکے اسکے اسکے اسکے بھوت کا بال کا اسکور کی اسکے اس مب کے بھوت کو بھا کیا ۔ اس مب کے بھوت کو بھا کیا ۔ اس مب کے بھوت کو بھا کیا ۔ یہ شعر مرزا صاحب کا ان کو اسکی الانہیا ، بنا تا ہے ۔ بلکہ دھزت خاتم النہیان محمد اسکوریا گیا۔ یہ شعر مرزا صاحب کو اس بھی جب جو بھی پہلے نیوں کو نہت ومعرفت دی گئی وہ سب طاکر اسکیا مرزا صاحب کو دی گئی جب بھی کہ جو بھی دھزت محمد دسول القد دی گئی وہ سب طاکر اسکیا مرزا صاحب کو دیا گیا۔ تو مرزا صاحب کو دیا گیا۔ وہ کہ بھی تھی اسکی ہوئے اس دیا کہ بھی کہ جو بھی دھزت مرزا صاحب کو دیا گیا۔ وہ کہ بھی اسکی ہوئے اس دیا کہ بھی اسکی کی دیا ہے کہ بھی اسکی ہوئے اسکی دیا ہے کہ بھی اسکی کی دیا ہے کہ بھی اسکی کی بہلے نہوں کے کہ لات دیے گئے تو وہ گھر بھی جس اسکی اسکی کا بت بھی دیئے گئے تو وہ گھر بھی جس اسکی کی بہلے نہوں کے کہ لات دیے گئے تو وہ گھر بھی جس کے بھی انسل ثابت ہوئے۔

اسی بناء پر مرزاصاحب نے لکھاہے کہ اب خدانے میر کی وی اور میلیم اور میر کی بناء پر مرزاصاحب نے لکھاہے کہ اب خدانے میر کی وی اور میں اس کی بیروی بیت کو مدار نجات قرآن نائریف کی بیروی اور مجمد بھی کی متابعت سے نجات نہیں مل سکتی جس کا لازمی تقیجہ بیرے کہ مرزا

صاحب کے آئے سے حضرت محررسول القد خاتم النّبیین بیشی (نورباند) معزول کروسیے گئے۔اب ضروری ہوا کہ مسلمان مرزا صاحب کی وئی تعلیم کی پڑتال کریں کہ آیا وہ اس قائل ہے گئے درید نجات ہوئے کیونکہ مید قانون اللّی ابتدائے آفریش سے انسانوں میں جاری ہے لیے انسانوں میں جاری ہے لیے گئے۔ اورسول کے مقابلہ میں جھوٹ مقابلہ میں جھوٹ ہوئی اللہ میں جھوٹ کی ورسول کے مقابلہ میں جھوٹ کی ایند کے مقابلہ میں جاری ہوئی اولیاء اللّذ ، کھرے سونے کے مقابلہ میں جھوٹی تعلیم ، تو حید کے مقابلہ میں شرک ، اسلام کے مقابلہ میں شرک ماسلام کے مقابلہ میں شیطانی الہام ، غرض کہ ہرایک امر دو پہلور کھتا ہے ایک مجھے اور دور پر افتاء کیونکہ سنت ابتدای طرح جاری ہے۔

مست دری قاعدہ بڑل اور شرک اعدہ مقرر سے ارشد المبین افتود بڑ بھند اس بر جمد: اس دنیا بزل دجد ش قاعدہ مقرر سے ارشد بغیرضد کے ظاہر نیس ہو سکتی ۔ دائتی ہوگ تو اس کے مقابل جموٹ بل بارائی بھی ہوگ ۔ جب کوئی ہو گئے مصلح بینی بر درسول قاہر ہوا تو اس کے مقابل جموٹ بر میان تبوت ورسالت وی والہا ہم جو سے جیسا کہ مسیلہ کذاب واسود عنسی حضور بھی تک زندگی بیس بی کھڑ ۔ ہوگے مصلے جبول نے اپنی اپنی جماعت امک کرلی تھی ۔ قرآن شریف بھی جموٹ بر میان البام کی جبور سے اور کی حدالم جفالما المک کرلی تھی ۔ قرآن شریف بھی جموٹ بر میان البام کی جبور سے اور کی دائم کی افتو ل المک کرلی تھی ۔ قرآن شریف بھی جموٹ بر میان البام کی جبور کے مقابل المن مقرق المنافی الم دائم کی جبور کے مقابل المن مقرق المنافی الموری بیان البام کی جبور کے مقابل الن کے دشمی بادی ہو گئی بیان المام کی جبور کے مقابل الن کے دشمی بادی ہو گئی ہوں کے مقابل الن کے دشمی بادی ہو گئی ہوں کے مقابل الن کے دشمی بادی ہو گئی ہوں کے مقابل الن کے دشمی بیان ہو گئی ہوں کے مقابل الن کے دشمی بیان ہوں کے عباتے ہیں ۔ در سے کی غرض سے وہ موری کے جباتے ہیں ۔

پھرضداتعالی نے شیطانی دحی کی علامت بی فرمادی ہے کہ جو دحی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے وہ جھوٹی ہوتی ہے۔ {هل اَنْبِنْكُمْ عَلى مَنْ تَعَوَّٰ لَ الشَّيطِينَ ۞ تَعَوَّٰ لَ على کُلِ اَفَاکِ اَثِنِیم} ترجمہ کیا بیں تجھے بتا دول کس پرشیطان اترا کرتے ہیں۔اترا کرتے ہیں جھوٹے بدکار پرٹی سنائی ہات شیطان ان پرالقاء کر دیتے ہیں اوران بیں بہتری جھوٹی ہو تی ہے۔ گراشر آ ، ۱۹۱

بن برایک مدگ کے ہاتھ میں ہاتھ نے کی مدلی سی بھی ہوتا ہے اور جھوٹا بھی ہوتا ہے اور جھوٹا بھی ہوتا ہے اور جھوٹا بھی ہوتا ہے کہ مدلی سی کھا جائے تا کہ ایسانہ ہوکہ جھوٹے کی میروی کر کے انسان جب کی واوا افتیار کر سے ای واسطے مولا ٹاروم فرماتے ہیں ۔۔۔

اے بسا الجیس ہوت و ہست ہیں بہر وستے نہاید واو وست کیس بہر وستے نہاید واو وست کیس بہر اسک کے باتی ہم قاہر ہوتے ہیں ۔۔۔

ایسی برایک مدگ کے ہاتھ میں ہاتھ نہ انھائے کیا ہے لینی بیعت نہ کرنی جا ہے۔

اب سوال ہوتا ہے کہ وہ معیار کا نسا ہے جس پر جھوٹا اور سچا بدی پر کھا ہے تو اس سوال کا جواب میہ ہے کہ سلمانوں کے پالٹی آن شریف وصدیث نبوی معیار ہے اور مسلمان ہرایک مدی کو انہیں معیاروں سے پر کھ سے جی بھی جس مدی کا قول یا فعل خلاف قرآن وصدیث ہوگا وہ جھوٹا ہے چاہے ری کے سانپ بڑا میں دکھائے اور ہوا پر از کر اعج ز نمائی کرے۔

حضرت شیخ اکبر فرماتے ہیں "اگر کوئی شخص نبوت کا دھی کڑے اور دیوار کو تھم دے کہ پڑار تصدی کی ہر گز تصدی کی ہر گز تصدی کے۔اور اس کی باوت کی ہر گز تصدی کی ہر گز تصدی کی ہر گز تصدی کی ہر کہ فاتم اس کی اعجاز نمی کی تصدیق کریں گے کیونکہ دعویٰ نبوت قرآن شریف کی آجے خاتم التبیین اور صحیح صدیث "لانبی بعدی" کے برخلاف ہے۔ ایس اولیائے است اور مرزا صاحب کے دعاوی وکلی ت کفروشرک ہیں چونکہ۔۔۔۔کا فرق ہے اس واسطے بیہ یا لکل غلط صاحب کے دعاوی وکلی ت کفروشرک ہیں چونکہ۔۔۔۔کا فرق ہے اس واسطے بیہ یا لکل غلط

اور سخت مغالطہ دبی ہے کہ اولیائے امت نے بھی ایسے کلمات منہ سے نکالے۔مرز اصاحب کواولیا ءالٹدے کی نسبت وہ تو تی ورسول ہیں۔(نبود ہانہ)

وئی مرزائی بتا سکتاہے کہ کسی اولیاءالقدنے بیر بھی وعوی کیا ہو کہ بیس کرشن جو کہ ایک ہندو نہ جب دکھتا تھا اس کا اوتار ہول۔

مولوی میرو مرزشاہ صاحب پیشاہ در کے ایک کتاب لکھی ہے جس کا تام

دلفوظات اولیا ہے اس کے ہے۔ اورشاہ صاحب نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ مرزا
صاحب کو ایک اولی ء اس کر یہ گا بت کریں گرنہایت افسوں کہ وہ یا تو مرزا صاحب کی
تحریروں اور الب مول سے والیت نیس رکھتے یاجان ہو جھ کرخاص وعام کو دھوکہ دیکر جو
فروشی اورگندم نم نی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس واسطے ان کی کتاب کا جواب اختصاد
کے ساتھ دیا جا تا ہے ان کی تحریر کے فیر فیر تو فو للہ لکھا جائے گا اور جواب کو اقول سے پیش
کیا جائے گا۔

قوله: جب بھی کوئی مصلح یا غربی چیشوا آیا اور نظر آن کی اصلاح اور تزکید نفوس کیلے مبعوث ہواتو حریفان روحانی اس کے مقابلہ کے لئے اٹھی مند ہوئے'(اغ)۔

ا فول: شوصاحب! رونا توای بات کا ہے کہ مرزا صاحب میں اصلاح اور تزکیہ تس کشرک وکفر کی تعلیم دیتے ہیں۔ عاجز انسان کو خالق زیبن وآسان کا حدود ہے۔ ہیں اور واجب الوجود آستی جو کہ ہے انتہا اور غیر محدود ہے اسکوایک انسانی وجود میں محدود ہے۔ ہیں اہل ہنود کے مسئلہ او تارکو اور آر یول کے مسئلہ ندامت مادہ وروح کو اور نیس نیول کے مسئلہ این القد کو اسلام میں واجل کرتے ہیں۔ اضوں! آپ نے جو آیات قر آن شریف ایندائیں لکھی ہیں غیر کل ہیں کیونکہ ریتو رسولوں اور نہیول کے تن میں ہیں اور آپ مرزا صاحب کو رسول نہیں مانتے جب مرزاصاحب رسول نہیں تو بید دنوں باتیں آپ نے غلط پیش کی ہیں یا مرزاصاحب کورسول مانتے ہوصاف کہو پھر ہم بھی جواب دیں فی الحال تو میرا فرض ہے کہ مرزاں المحالی کر بیس نے جوالزام قائم کئے ہیں ان کا ثبوت دوں۔

جب مرزاص حب کو خدا کہتا ہے گہ تو میر ہے اوتار کی جابجا ہے تو مرزاصا حب
کرشن اوتار ہوئے۔ اور اسلام سے خارج ہوئے کہ کرشن تی کا بھی مذہب تھ جو آ جکل
آ رہوں کا ہے بینی تنائے کے قائل اور قیامت کے لیسی مرزا صاحب اگر کرشن ہیں تو
مسلمان نہیں ، اولیاء القد ہونا تو در کنار ۔ سوکرشن جی گیتا تھی جا ہی کہ الہامی کتاب ہے اس
مسلمان نہیں ، اولیاء القد ہونا تو در کنار ۔ سوکرشن جی گیتا تھی جا ہی کہ الہامی کتاب ہے اس
میں لکھتے ہیں : ' جو صاحب کو ل ہو گئے جنہوں نے فضیلتیں ۔ کو لیس اور میری ذات
میں لکھتے ہیں ان کو جھنے مرنے کی تنکیفات سے بھر سابقہ بیس ہوئے۔
میں ان کو جھنے مرنے کی تنکیفات سے بھر سابقہ بیس ہوئے۔
میں ان کو جھنے مرنے کی تنکیفات سے بھر سابقہ بیس ہوئے۔
میں ان کو جھنے مرنے کی تنکیفات سے بھر سابقہ بیس ہوئے۔
میں ان کو جھنے مرنے کی تنکیفات سے بھر سابقہ بیس ہوئے۔

مسئلہ باطل ہے۔

شاہ صاحب فرمائی کہ مرزا صاحب ای تزکیفس کے واسطے تشریف لائے ۔ تھے کھ مائی کو طول اوراوتار کے باطل سائل سکھائی ۔ خداد الا انصاف فرمائی کیا مولوی روی منطق تبین فرمایا شعو

کار شیعان و کیکند نامش ولی سمر ولی این است لعنت برولی این است لعنت برولی این است لعنت برولی این کام تو کرے میطا اینی کام تو کرے معیطا میا میک اور کے کہ میں ولی ہول۔ اگر ولی ہونا یہی ہے تو لعنت ہے ایسے ولی پر ۔ کیا یہی ترکیف ہے اور ای تعلیم باطل کی مخالفت کرتے والوں کو آپ دشمن اولیاء بیجھتے ہیں۔

• وم: انسان کا خدا ہونا۔ مرزا صاحب سے بین کہ' میں نے ایک کشف میں ویکھا کہ خود خدا ہوں اور یقین کیا وہی ہوں گھرنے زیش آسان بنائے اور میں دیکھا تھا کہ میں آسکی ختق پرقادر ہوں'' ( ع )۔ بطورا خصار۔ (منسل، یک مین سنب ابریہ س اے مستوم زاما ہے'')

شاہ صاحب غور فرما کی کہ بھی اصلاح الفت ہے جوم زاصاحب نے کی کہ خود خدا بن گئے۔اگر کہو کہ بیدخواب کا معاملہ ہے تو ہم کیے۔ ہونے کے دعویٰ کی بنیاد بھی تو ان کےاپنے کشفوں اور الباموں کرے اگر انکو خدا نہیں مائے تو مسیح موعود کیوں مائے ہو۔ جب الباموں کے روسے معتود میں تو خدا بھی میں۔(صوفہ ننہ)

خود ابن اسلام بن شایدی کوئی ایسا ولی گذرا جوگاجس کومسلمانوں ہی میں شایا ہو۔ انگرار بعد بن سے کوئی ظلم و تعدی سے شریجا۔ امام ابوصنیفدر میدارت می کوقید خان بن بن زمروی گئی وغیرہ وغیرہ ۔ اس زمانے بیس معترت مرز اغلام احمد قادیا نی نے چودھوی صدی کے عین سر پر بموجب حدیث نبوی مجدد ہونے کا دعویٰ کیا اس واسطے آپ کی بھی مخالفت کی گئی اور آپ کے بھی مخالفت کی گئی اور آپ کے دعاوی کونکس ت کفر قرار ویا گیا بلکہ انکی طرف دعویٰ نبوت منسوب کیا گیا حالا تک جہال کی نبوت منسوب کیا گیا تابت نبیس جہال کی گئی گئی گئی کفر ودعویٰ نبوت ثابت نبیس ہوتا۔ (الی کی گئی کھی تابت نبیس ہوتا۔ (الی کی کھی تابت نبیس ہوتا۔ (الی کی کھی تابت نبیس ہوتا۔ (الی کی کھی تعدار۔

ا حَوْلِ: شاه صاحب اور اصاحب اور اولیاءالقدیا اولیائے امت میں بُغد انمشرقین ہیں ۔ مرز اصاحب کواو کیا ء آئیدی فہرست بیس لا تا نہایت ظلم کی بات ہے۔مرز اصاحب کا دعویٰ اولی ئے امت ہونے کا بڑلونگیں۔ وہ خدااور رسول ہونے کے مدی تھے۔ بلکہ نجات کے بھی ٹھیکیدار واحد ہتھے۔آپ ان فوج کی کرنے کے واسطے اولیاءامقد کی آڑ لیتے ہیں۔ بید بالكل غدط ہے كيونكه اولياءامت كي طرف جو يا تيم منسوب كي جي جي و وانہوں نے برگز نہیں کہیں ۔صرف مریدوں نے ان کے مرید بڑھانے کے واسطےغلوکیا ہے۔ بہت احجھا ہوا كدآب ئے خود ای " تذكرة الاول ، " وغيره كا الله كرا كے حوالے ديكر لكھا ہے۔ اوليا واللہ ك نسبت جو پچھ مکھا ہے درست ہے اب ہم کو بھی حق کے دفایا واللہ کی کتابول ہے حالات کا موازنہ کرے آپ کو دکھا کی کہ مرزاصا دب ہر کز ہر آ اور کے زمرہ سے نہ تھے۔ پہلے ا مام ا بوصنیفدرمهٔ امنه میه کودی کینج که د و اصالهٔ نز ول حضرت میشی این مزهم روح القداور رمول الله کے معتقد تھے اور ان کا نزول ہموجب نص قرآ ٹی {و انَّه لَعِلْ فَلَيْنَاعُة} ایک نثان قیامت کا بھین کرتے تھے اور بد ظاہر ہے کہ حضرت میسی این مرمم میں اور ان اول کے واسطے حیات لا زم ہے۔ پس ثابت ہوا کہ اہم ابوطنیفہ رمیہ اندعیہ حیات سے واقعا جا کہ ول جسمی کے بموجب انجیل وقر آن کے قائل تھے۔ (ویکھوفتہ اکبرونزول میں التَفَطِیمُ من اس ) کیعنی ہرایک مومن کا فرض ہے کہ اس بات پرائیان دکھے کہ قیامت برحق ہے اور تیومت کی نشانی ہیہ ہے

کہ حضرت عینی التَلِیِّن لاء آ سان سے نازل ہو تکے۔ گر مرز اصاحب بلا سند شری اجماع امت کے برغلاف کتے ہیں کہ میلی النظیفة الام حکے ہیں اور نہیں آئی گے اور وہ میلی آئے شریف کے مال اولیائے است کے برخلاف جاتا ہے اور من گھڑت بات کی چیروی کرتا ہے ایک و اولیاء اللہ ہے کیا نسبت دے سکتے ہیں۔ آپ کوئی ثبوت ڈیٹ کر سکتے ہیں کہ مرزا صاحب میں اولیاء امت کی طرح مجاہدات کتے، چلے کائے،نفس کشی کی، ر یاضات شرقنفس کی تادیج کے واسطے کیں؟ جہاں تک مشاہدہ ہے اور مرز اصاحب کی تاریخ بتاتی ہے وہ بیہ کہ ابتدائی میں تاریخ بی وفاری میں خرج کی جوانی کا وقت انگریزوں کی ملازمت میں کا ٹا۔ کچھ حصہ عمر میں کے سکھنے میں صرف کیا چھے حصہ عمر کا مختاری اور قانون انگریزی کے امتحان کی تیاری پیری گیا۔ بال خشک ملاں کی طرح نم زیں ضرور پڑھتے تنے وہ بھی غیر مقلدوں کے طریقہ کے کومسلمان وہائی کہتے ہیں۔ جب بھی عبادت اللي اور ذكرواذ كاركا ذكراً تا توريفريا كريس بيط لا رهبانية في الاسلام ليتي اسلام میں رہانیت نہیں ہے ندکس پرطریقت کی خدات کی جور ندکس بزرگ ہے فیض روحانی حاصل کیا۔ بہی وجہ تھی کہا ہے ہرایک دعوی کو شاعر مند فی تھے، استعارہ، محاز وتشیب وغیرہ سے مبالغہ کا رنگ دیکر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہے کہ ایس ایک کو بچ کردکھ تے جیما کدانہوں نے ''کشتی نوح'' میں اپنا این سریم ہونا لکھا ہے کہ بچھ کی اٹر اتے ہیں کہ مرزاص حب کواستورہ کے طور پرحمل ہوا اور دروزہ ہواا ورنو ماہ کے بعد بچہ چھا ہوا ہوگئے تھا اور بل مريم من عيسى بنايا كيار (ويموشق نوح ٧٧)

جب يوچها جاتاب كدمرزاصاحب تومريم تقے بموجب ان كے البام كے "يا

مريم اسكن أنْتَ وَ رَوْ خِك المجنّة" كر "اے مريم آنو اور تيرے دوست جنت بيل رہو"۔ (متيقت الري بر ٤١)

مرزاصاحب مرزاصاحب مریم عظے تو پھر خود ہی ابن مریم کیے بوئے غرض کہ مرزا صاحب تر یک والے شاعر منظم بیت کی موروئی سے مضمون نوٹی کرتے ہے روحانی برکات سے بہرہ تھے وال تو ان کے مریدوں کا اختیار ہے جو چاہیں بنالیں۔ "پیداں نعی پر فند مویداں کے پیرائفد" مشہور ضرب الشل ہے۔ مرزا صاحب تو محالات عقلی اور فلاف قانون قدرت کے پر الفد" مشہور ضرب الشل ہے۔ مرزا صاحب تو محالات تقلی اور فلاف قانون قدرت کے پر الفد شاہتے میں ان کواولیائے اللہ سے بھتا سخت شطی کا اور جو ان اللہ اللہ کے ایک کی ہیں ہیں گئی ایک حکایت ہوں الی بات ہے۔ چونکہ آپ نے اور جو ان کوار باتیں چیش کی ہیں، میں بھی ایک حکایت دی کشف المجو سے چونکہ آپ نے اور اللہ بات ہے۔ چونکہ آپ نے اور جو ان کو ہیں، میں بھی ایک حکایت اللہ کی باتیں چیش کی ہیں، میں بھی ایک حکایت اللہ کو باتیں گئی گئی ہیں، میں بھی ایک حکایت اللہ کو باتیں گئی گئی ہیں، میں بھی ایک حکایت اللہ کو باتیں گئی گئی ہیں، میں بھی ایک حکایت اللہ کو باتیں گئی گئی ہیں، میں بھی ایک حکایت اللہ کو باتیں گئی گئی ہیں، میں بھی ایک حکایت اللہ کو باتیں گئی گئی ہیں، میں بھی ایک حکایت اللہ کو باتیں گئی گئی گئی ہیں میں بھی کران کی ہیں ہوئی کی ہیں، میں بھی ایک حکایت اللہ کو باتیں گئی گئی ہوں ہے چونکہ آپ سے چونکہ آپ میں ہوئی کی ہیں میں ہوئی کو ہیں ہوئی کو ہوئی کو ہیں ہوئی کو ہ

" دعفرت ابرائیم خواس رہ اند سے بیل کہ بیل کہ بیل جنگ بیل کی بیل ایک فخص عیسانی راہب آیا بیل رہوں گا ان کروہ مجھا گرائی ہے گیا کہ بیل تمہارے پاس رہوں گا بیل کے کہا میرے پاس کھانے پینے کے واسطے پچھٹی ہیں گئے کہ جہاں بیل تیری بررگ کا شہرہ ہے اور تو ابھی کھانے پینے کی فکر ہے آ زاد نیل ہیں اور بیل کہ جہاں کر لیا کہ دیکھوں اپنے وجوئی بیل کہاں تک سچا ہے۔ جب سمات را تیل اور بیل کی دن ہم چے تو ہمیں بیاس گی روا ہو گیا اور کہا اور کہا ہے۔ جب سمات را تیل اور بیل کی بیاس گئے۔ دائی ہی کھور کھا کیونکہ تیرا جہاں کی فیرہ ہے۔ بیل بیاس گی روا ہو گیا اور کہا اے اللہ بچھاس بیگا نہے کہا میں خوار نہ کر کونکہ وہ بیل بیگا گی بیاس می پر دورو ٹیال اور دو بیل میں بیک خوار نہ کر کونکہ وہ بیل اور دو بیل طبق دیکھا جس پر دورو ٹیال اور دو بیل طبق دیکھا جس پر دورو ٹیال اور دو بیل اور دو بیل اور دو بیل اور دو بیل کی بیا ہے۔ کہا یا جب سات دن اور چیتو بیل نے اس کو کہا

کداب تیری باری ہے تو بچھ لا۔ را بہ بجدہ میں گیا اور پچھ کہا ایک طبق پیدا ہوا چا در و شوں
اور چار شربت کے پیالے اس پر دکھے تھے میں متعجب ہوا۔ را بہ نے کہا کداے ابر اہیم
غم نہ کو تیر اس تا ہے اور میں مسلمان ہوگیا ہوں اس واسطے یہ کر است فا ہر ہوگی ' ۔ تصد
طویل ہے ہے نے بہت اختصار نے لیے کیا۔ (دیموئنٹ الحج بدرووس ۲۳۸)

یہ ہے اولوں اللہ کی کرامت! اب مرزا صاحب کا حال سنے کہ حضرت عیسی النظافیٰ کے مجزا سے ہی انکار ہے اور خدا تعالی کوانسان کی طرح اسباب کا مختاج لیقین کرتے ہیں اور حضرت عیسی النظافیٰ کو آسان پر خدا رز قنیس وے سکنا تصور کر کے خدا کا مجز ثابت کرتے ہیں کہ وہ حضرت کے اسلے باور بھی خشاور پاخانہ وغیرہ کا انتظام نہیں کرسکتا۔ اب آپ خدا کو حاضرو تا اور آگر بتا تھی کہ آپ کا ایمان ہے کہ خدا تعالی بغیر اسباب تا ہمری کے پکا پکایا کھا ناا ہے بندول وو ہے سکتا ہے؟

علیم محرصین معروف مریم بیسی یک محاوی اصغرایی صاحب روی ہے میجد بیل النظامی کا کرتے ہوئے مسئوراٹریا تھا کہ قرآن بیل جو اسے کا معزرت بیسی النظامی کا کا عالمی النظامی کا کا ما پر آن اس بیل جنوبی کے معلومی ہے۔ ایسے محضول کو جو می اعتمالی میں بھینے ہوئے ہول انکو اولیا اللہ سے کہنا کہاں تک معلومی واقعدام ہے۔ یول تو مالے بیل میں بھینے ہوئے ہول انکو اولیا اللہ سے کہنا کہاں تک معلومی والی کو جو ان کی کہتے مانے والی کو جو ان کی مانے ہیں۔ مسیلہ کذاب کواس کے جو اس کو جو ان کو حوالت پر رحم سے بلکہ عزیز جانیں اس کے قرمان پر قربان کرتے تھے۔ اللہ تعالی است کے حالت پر رحم کرے کہ آپ نے جھوٹے مرعیان نبوت ورسالت کے مقابلہ بیل سب میں ادول کو جنہوں نے عقا کداسلام کی جمایت کرکے کذاب مرعیان کا مقابلہ بیل سب میں ادال کو جنہوں نہوت اور مالت کے مقابلہ بیل سب میں ادال کہ جنہوں نے عقا کداسلام کی جمایت کرکے کذاب مرعیان کا مقابلہ بیل عالم بیجھتے ہیں حال نکہ ایمناع امت اس پر ہے کہ مدی نبوت اور مرحضرت خاتم النبیین کے کا فرے۔

آپ تل ہوتی کرتے ہیں کہ مرزاصا حب نے نبوت ورسالت کا دعویٰ نہیں کہا۔

کیونکہ مرزا صاحب کی تحریروں نے قادیانی جماعت کو اور مولوی ظہورالدین اروپی کی جماعت کو اور مولوی ظہورالدین اروپی کی جماعت کو اور مولوی ظہورالدین اروپی کی جماعت کو مرزاصا حب کو متحریر کی متاہوں تا کہ تھے۔ مسلمہ کذاب سے لکھتا ہوں تا کہ تیرہ سوبر کی تاریخ مدیس جم قدر مدعیان نبوت گذر سے ان جس سے متھے۔ اگر اولیا اللہ متھے تو پہر سسیمہ کے مرزا صاحب تک جو کذاب مدعیان گذر سے ان کو رہے وہ بھی اولیا اللہ متھے تو پہر سیم ملک کو سالمہ کو تا کہا ہوگئے کو کہا ہو بھول آپ کے خطا کا دستھے کیونکہ اولیا ء اللہ ہو نگے اور جن معلی کو سالمہ کو تا کیا وہ بھول آپ کے خطا کا دستھے کیونکہ انہوں نے ایک مصلح کوستایا۔

مهلا النهام مرز اصاحب: "قل ( الناس الى دسول الله اليكم جميعا". الصرر الوان او كون كور الله الله المراد الله الندكار من الندكار من المراد المر

(ديكموا تب دالا خيار جس٣)

دوسر االمهام: "انا ارسلما اليكم رسو لا شاهل هما ارسلما الى فرعون رسولا".
(مَيْقَتِ الرَّيْ بُنِ ١٠)

تيمو 1 المهام: "يس الك لمن المرسلين على صواح مستقيم تنزيل العزيز الوحيم" يعنى المرادر وارتوم الول العزيز

چوتهاالهام: "قل انماانابشر مثلكم يوحى الى انماالهكم الوراحد"

**پانچوان الهام:**"وماارسالباك الارحمة للعالمين"\_(﴿يَتَتَّابِيَّ مِنْ الْعَالِمِينِ ﴿ مِنْ الْعَالِمِينِ الْعَالِمِينِ وَهِينَ الْحَقِّ لِيَظْهِرِهُ عَلَى الَّذِينِ وَهِينَ الْحَقِّ لِيَظْهِرِهُ عَلَى الَّذِينِ

كله"\_(حققت الوي من اع)

90

یہ چھالہام ہیں جومرزاصاحب کورسول بناتے ہیں اگر آپ کا اعتقاد ہے کہ مرزا صاحب کو خوا تعالی کی طرف سے بیالہام ہوئے تو ضرور مرزاصاحب سے رسول صاحب کتاب حصر میں النظمین اور حصرت مجررسول اللہ بھی جسے تھے۔

فتول موز اصاحب: ش فدا مي السائل ايد أي ورسول بول.

(ويكلوا تميار بدراماري 1904 و)

الول مودا بھی: جس نے اپنی وی کور کیا۔ چندام و نبی بیان کے اورا پتی امت

کے لئے ایک قانون مقرر کیا۔ وہی صاحب شریع میں ہے۔ میری وی جس امر بھی ہوتے ہیں اور نبی بھی ۔ (اربیس بر ۱۳ س) یہاں مرزاری کا دوی صاحب نی بونے کی ہوئے ہیں اور نبی بھی ۔ (اربیس بر ۱۳ س) یہاں مرزاری کا دوی صاحب اور بیان کیو تھی کے پیضدا کا فرستاوہ مضدا کا مامور مضدا کا این اور ضدا کی طرف ہے آ یا ہے جو یہ کی کہتا ہے ہو ایک اور اسکا و اور اسکا و شدا کا این اور ضدا کی طرف ہے آ یا ہے جو یہ کی کہتا ہے ہو اور اسکا و اور اسکا ایس اور ضدا کی طرف ہے آ یا ہے جو یہ کی کہتا ہے ہو یہ کی کہتا ہے ہو یہ کی کہتا ہے ہو یہ کی درسول ہوں تو اسٹ سے کہتا ہے کہ جس خدا کے فضل ہے نبی ورسول ہوں تو اسٹ سطوح کے کہتا ہے اس کی خدا کی فضل ہے نبی ورسول ہوں تو اسٹ سطوح کے کہتا ہے کہ جس خدا کی فضل ہے نبی ورسول ہوں تو اسٹ سطوح کے کہتا ہے۔ ایس کی خدا کی فادم تسلیم بیس کرتے اور مرزا کو مفتری کی جین کرتے اور مرزا کو مفتری کی جین کرتے دور مرزا کو مفتری جین کرتے کا دور مرزا کو مفتری جین کرتے دور مرزا کو مفتری جین کرتے کی دیں کرتے اور مرزا کو مفتری جین کرتے کی دور مول ہوں تو کی دین کی دین کرتے دور مرزا کو مفتری جین کرتے کی دور مرزا کو مفتری کی جین کی دین کرتے کی دور مین کرتے دور مرزا کو مفتری کی دین کرتے کی دور مین کرتے دور مرزا کو مفتری کی دین کی دین کرتے کی دور مول ہوں تو کی دین کرتے کی دور مین کرتے کی دور مول ہوں تو کی دین کرتے کی دور کرتے کی دین کرتے کی دور مول ہوں تو کی دین کرتے کی دور کرتے کی کرتے کی دور مول ہوں تو کرتے کی دور کرتے کی دین کرتے کی دور کرتے کرتے کی دور کرتے کرتے کی دور کرتے کی

خول موز اجی: سچا خدا ہے جس نے قادیان ش اپنارسول بھیجا۔ (داخی ابد، جس ۱۱) خول موز اجی: جبکہ مجھ کو اپنے وقی پر ایسا ہی ایمان ہے جیب کر تو رات اور انجیل اور قر آ (فاکر پھی تیر میں نبر میں ۹۸)

تول مور العن فداوی ہے جس نے اپنے رسول یعنی اس عابز کو ہدایت اور دین حق اور تہذیب افلا تھا ہیں تھ جیجا۔ (اربین نبر عس ۳۹)

خول مرزاصا عب بین خدا کی تشم کھا کر کہتا ہوں کہ بیں ان البامات پرای طرح ایمان لاتا ہوں جسطرح بین قر ہون تر دیسے کو بیٹنی اور قطعی طور پر خدا کا کلام جانتا ہوں ای طرح اس کلام کو بھی جومیرے پر ٹاڑے وہ تاہیے۔ (حیثت اوی بس ۲۱۱)

قول موزاجی: جس قدر مجھ ہے کہا اولیاء اور ابدال اور اقطاب ای امت میں گذر کے بیں اکو یہ حصہ کثیر اس فیت کا ایک ویا گیا۔ پس ای وجہ ہے نی کا نام پانے کے لئے بیں ای وجہ ہے نی کا نام پانے کے لئے بیں ای وجہ ہے نی کا نام پانے کے لئے بیں ای وجہ ہے نی کا نام پانے ہی اس کی محصوص کیا گیا۔ دوسرے تمام لوگ آب ہے ہے کہا ہو گیا بیبود و بک قول موزا جی : (شرو بی کا تربر)''اے لعنت میں نے الے تھے کیا ہو گیا بیبود و بک رہا ہے اورتوای پرافشت کر رہا ہے جو خدا کا مرسل مینی فراح دولا مراس میں فراح دولات یا فرت یا فرت ہے''۔

 جسکے صرف نین ہزار؟ اور سنو! دیکھومرز اصاحب کاعربی شعر جوان کی کتاب اعجاز احمدی میں ہے ۔۔۔۔

له حسف القمر المنير وال لى خسفا القمران المشرقان أتنكر اليخي ثر المشرقان أتنكر اليخي ثر المشرقان أكبن المنير والم المبن المنير والول كالبن مواكن المبن المنير عن المن

غرض مرزا ما حب اليخ نفس وعوكه توروه شف اور { زُنحوْ فَ الْقَوْلِ غُوْورًا} کے مصداق تھے۔ اور جس کو فوجول النبی زعم کر کے افضل الرسل ہونے کے مدگی ہوئے اور بترارول بلكه لا كھول مسلمانول و برا و كر كئے - قاديا في جماعت جواباتي تعداد جاريا في لا كھ بتاتی ہے مرزا صاحب کے ان وعال کے باعث ان کومستقل نبی پونتی ہے۔ ایک اور جماعت مرزاصاحب کے مریدوں میں ہے ہے جومرزاصاحب کوافضل الرسل یقین کرتی ہاورنائ وین محمدی تسلیم کرتی ہے اور مرز اللہ جب کوشریق ہی ، نتی ہے وہ کہتی ہے کہ جب مرزا صاحب نے اپنی امت کے لئے اس میں اور نبی بھی کی اور اپنی کتاب ''اربعین نمبر ۳ ص۲'' میں صاف صاف لکھ دیا کہ جس کے دیاں وی کے ذریعے سے چند امرونهی بیان کئے اورا پنی امت کے لئے ایک قانون مقرر ٹیا۔ وی کا احب شریعت ہوگیا اورمیری وحی میں امریکی ہوتے ہیں اور نمی بھی ۔ بیتیسری جماعت ک 18 شطے مرز اصاحب کو صاحب شریعت نبی ، نتی ہے اور بدجماعت مولوی ظبیرالدین ساکن ارد حضع سالکوٹ ک ب۔ابیائی جھوٹی جھوٹی اور جماعتیں ہیں جوسلسلہ نبوت کے تتم ہونے میں اور مرا نبوت ہیں جیب کہ میں نبی بخش صاحب ساکن معرا چکے ضلع سیالکوث جس کی نسبت' وعسل مصفیٰ''میں آپ کی جماعت کے مرکر دہ ممبر حکیم خدا بخش نے بدیں الفاظ لکھے ہیں:'' کم گو اور گوشدنشین شخص ہیں۔اس بزرگ کو پنجائی واردو،عربی وفاری زبان میں بکشرت الہام ہوتے ہیں اوررؤ یا اور مکاشفات بھی بہت ہوتے ہیں۔ ۲۹۸ یا میں انہوں نے اشتہار دیا تھا'' کے ملک شمل مصدوم میں ۴۸ معبوران بخش تیم ریس 8 ویان)

۲ – دوسر معالی فخص میان عبداللطیف صاحب ساکن گنا چورشلع جالندهر بین به میجی مرزاصاحب کیطری موت ومهدیت بین ب

١٠ تير \_ فتعل ميرا مديما اوري بين-

۳ ۔ چوشے ماسز محرسعیو مل جب کیمل پوری ہیں جوٹر یعت محمد کا کومنسوخ شدہ سجھ کر ختنہ حرام سجھتے ہیں۔

۵ ، یا ٹیج یں ایک فض محرا کبریں 🕔 موٹود ہونے کے مدمی ہیں۔اور

الا ، چھے قاضی یار گھرصا حب کا گھری تیل اور ہرایک کے ہیرو بھی ہوگئے ہیں اور ہور ہے ہیں ۔ اب بھی آ پ سے دریافت کرتا ہوں کی جہاں سے بتادیں کہ بیش مفرق کی سے بنات اور کس محفی کی تحریروں اور البا موں سے ای کون فرج بدا وہ اور ایک ایک مرزا صاحب مرتکب ہوئے ایمان امت سے کا فرہوئے ای کا کون فرج بدا وہ ہوا ہے؟ اگر مرزا صاحب کے بیا ابہا ہات و تحریریں نہ ہوتیں تو لاکھول مسلمان گمراہ نداو نے وہ اس جننا تصور ہے سے مرزا صاحب کا ہے جنہوں نے خودوی والبام کا دعوی کیا۔ اور آئے اور آئے اور اس کے بیرو بھی مدگ موت و درس است و سیحیت و کرشنیت کے عدی ہوئے اور اس کے اور اس کے بیرو بھی مدگ نہوت ورس است و سیحیت و کرشنیت کے عدی ہوئے اور اسے دعاوی نہ کر میں اور اسے دعاوی نہ کر میں اور اسے دعاوی نہ کر میں اور اسے دیا تی تو کوئی فتندا مب صد سے تجاوز نہ کرتے اور ایسے دعاوی نہ کر میں اس سے موت کی مسلمان کر یا نہ ہوتا اور کے بھر کی کا فرینا کر اور اختی ف اور موت وی دور کر اور اختی ف اور موت کی دیا کہ اور اختی ف اور

شرک وکفر کا ﷺ بوکرچل دیا۔ آپ اولیائے امت کو ناحق بدنام کرتے ہیں۔کسی اولیاء اللہ نے نبوت کا دعویٰ نبیل کیا اور نہ لا کھوں مسلمانوں کوایٹی نبوت ورسالت منوائی جیسا کہ مرزا صاحب فیمنوائی۔ بدتیں مع الفارق ہے جو کدائل علم کے نزویک باطل ہے۔ کیا مرزا صاحب کا میع دوگی نبوت ورسالت برقائم ہوتا۔ دلائل شرعیہ سے اپنی نبوت ورسالت کا ثبوت دینا اور کها دلیاه ایند کا بحالت سبوتو به کرنا به مرزا صاحب کو او میائے امت ہے کوئی نسبت نہیں۔ ہال و و پہنسدیث رسول ﷺ اس گروہ سے مرزا صاحب کونسبت ہے۔ وہ مديث مرب: "سيكول في التي ثلثون كذابون كلهم يزعم الدببي الله و الاحاتم السبيين لا بهي بعدي" نيني المحارث بي ہے ٣٠ مجو نے ہو تھے كہ كمان كر يكے كه وہ نبی اللہ ہیں حالا نکہ میں ف تم النہیں بھی کوئی نبی بعد میر سے نہیں'' ۔ پس بیسب وعاوی نبوت ورسالت وکرشنیت ومبدویت مرز انساحب انبیں امتی نبیوں ہے نسبت رکھتے ہیں جو سلے گذر ہے ہیں اور کیوں نہ گذرتے جبکہ دوالا والکوم پیفیبروں کی پینکویاں ہیں کہ جمو نے ہے وہ یہ ہے کداس رسول (محمد ﷺ) کے دین کی کوئی تصفیق اس لئے کدانتہ تعالی اسکو ورست رکے گا اور محفوظ رکے گا۔ کا ان نے جواب ش کیا می رس اللہ (محر الله الله (محر الله الله علی) کے بعداور رسول بھی آئیں مے؟ رسول بسوع نے جواب دیااس کے بعد فوا فی طرف سے بھیجے ہوئے سے نبی کوئی نہیں آئی گے۔ گرجھوٹے نبیول کی ایک جماعت بڑی جملیوی تعداد میں آئے گی' (اغ)\_ (ویموانیل برناس فعل عام آیات عداد) سب سے سیلے حضرت عیسی النظیمین و محمد رسول اللہ بھی تاتم النبیین کے مقابل انکی زندگی میں مسلمیہ كذاب كھڑا ہوا۔ كِيمر'' اسودعنسى بطغي بن خويلد ، لا'' يبخض مرزاصا حب كی طرح حديثوں كی

تاویلات کر کے امتی ٹبی ہونے کا مدگی تھا اور کہتا تھا کہ "لا نببی بعدی"کے بیر بیٹی ہیں کہ میرے بعد ٹبی"لا" ہوگا لیتی ایسا شخص ٹبی ہوگا جس کا نام"لا" ہوگا اور میرانام"لا" ہے۔ پس پیس میں اللہ اللہ میں ایسا میں ایسا

مخار تفقی، عبدانتہ بن زبیر کا اللہ کے زمانہ میں مدمی نبوت ہوا اور بہوت ہوا اور بہوت ہوا اور بہوت ہوا اور بہوت ہی مرزاصا حب وائی لینی بغیر شریعت کا گئے ہے۔ سلطرح مرزاصا حب کہتے ہیں کہ میں بروزی وظفی نبی بول اصلی نبی نبیس اور لا ہوں بھی جس ان کوایسا نبی مانتی ہے بیشخص بھی بہی کہنا تھا کہ میں 'عجر میں ہوں اسلی مختار ہوں'' اور کر کے معاصب کی طرح مسئلہ طول کا قائل تھے۔ دیکھوم ز الکھتے ہیں: ''خدا تعالی میرے وجود میں والی ہوگیا اور میر اغضب اور علم اور کی وشیر بنی اور حرکت وسکون سب ای کا ہوگیا'' (انچ)۔

(DYN Jephy (DE)

(باقى آئندە)

## مِحْدِ اللَّهِ مَاهُواد وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لِللْمُوالِلَّهُ وَاللْمُوالِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ

نمبر(۲۴) بابت ماه نومبر ۱۹۲۵ء

تکفیراال قباری نسبت مرزا کی نصیحت اورخود معلمانوں کی تکفیر

بسم الله الرحمن الراحيم تحمده و مصلى على رسو الألكوري

مرزاصاحب اپنی کتاب''ازالداد ہام'' حصد دوم کے مقد ۵۹۷ پرمسلمانوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں'' مسلمانوں آ و خدا ہے شرماؤادر بیٹمونیا کی مولویت اور تفقہ کا مت دکھ و مسلمان تو آ کے ہی تھوڑ ہے ہیں تم ان تھوڑ وں کو اور مذکھن و اور کا فرول کی تعداد شہر حاؤ ۔ اور اگر ہمارے کہنے کا کچھا ٹر نہیں تو ابنی ہی تحریرات مطبوعہ کو ترج ہے تھواور فتنا تگیز تحریروں سے بازآ و ۔۔۔۔۔۔(الح)

یریسی عمدہ نصیحت ہے جس ہے معلوم ہوتاہے کہ مرزاصاحب خوداس عیب سے

پاک ہیں۔ گرافسوں کہ مرز اصاحب دوسروں کونصیحت کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی تکفیر نہ

کرو۔اور خود تمام روئے زیمن کے مسلمانوں کو بسبب اپنے انکار کے کا فرقر اردیتے ہیں اور
اپنی جورہ کے تعلق کو تھے ہیں کہ نہ مسلمانوں کے جنازے پڑھوندا کئے سرتھ نمازیں پڑھو۔

{اَنَا اَمْرُ وَ اَنَّ اَلْمَانُوں کے اِنْ اللّٰهِ وَتَنْسُونَ اللّٰهِ اللّٰهِ وَتَنْسُونَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَتَنْسُونَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَتَنْسُونَ اللّٰهِ اللّٰهِ وَتَنْسُونَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَتَنْسُونَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَتَنْسُونَ اللّٰهِ اللّٰهِ وَتَنْسُونَ اللّٰهِ اللّٰهِ وَمُعَلِّمُ مُرتے ہیں۔ جواس تعلی کا عال ہووہ کبھی رہستیا ز

میں کہلا سکی ۔ موڈی کی عارات:

ا ۔ سوال:حضورعالی کی راصاحب نے ہزاروں جگے فرمایا ہے کہ کھیہ گوا و راہل قبلہ کو كا فركهناكسي طرح صحح نهيل ليكن معلوككيم خان كوآب لكصح بين كه'' برايك فمحض جس كوميري د توت پینی ہے اور اس نے جمعے تبول کی میاد ومسلمان میں''۔ اس بیان اور پہلی کمابول کے بیان میں تناتص ہے۔ یعنی پہلے آ پ ''گوٹا آل القلوب'' وغیرہ میں لکھتے ہیں کہ میرے نہ مانے سے کوئی کا فرنیں ہوتا۔اوراب آپ لیے کی کمیرے اٹکارے کا فرہوج تاہے۔ الجواب: يه جيب بات ب كدا ب كافر كيني والمسلم بن النان تظہراتے ہیں مارنکہ خدا کے نز دیک ایک ہی جسم ہے کینگ کھیے بیس مانیاد وای وجہ ہے خبیں مانتا کہ وہ بچھے مفتری قرار دیتاہے۔ گرالقد تعالی فرما تاہے کدھدا پر افتر اکرنے وال سب کا فروں سے بڑھ کر کا فر ہے جیسا کہ قرما تا ہے '' وَ مِنْ اَطْلَبُ مِیثُنِّ الْفَتُو ی علَی اللَّهِ كَدِبُا أَوْ كَذَبَ بِاليتِهِ " (سور) تن م آيت اس) يعني برُ سے كا فروى إي ايك عدم افتر امر نے والا\_دومرا خدا کے کلام کی تکذیب کرنے والا\_یس جبکدیس نے ایک مکذب کردیک خدا پرافتراء کیاہے اس صورت میں نہیں صرف کا فریلکہ بڑا کا فر ہوا۔اور اگر ہیں مفتری نہیں توبلا شبہ وہ کفراس پر پڑے گا جیبا کہ القد تعالیٰ نے اس آیت ہیں خود فر مایا ہے۔ علاوہ

اسکے جو جھے نیم مانیا وہ خدا اور رسول کو بھی نہیں مانیا کیونکہ میری نسیت خدا اور رسول کی پیشگوئی موجود ہے۔(اع)(منیقت اوی بس ۱۷۱۲)

المرحم الله على الله المحال ال

۳ فدا نغی کی ماہ تاہی کہ ایک جماعت تیار کرے۔ پھر جان یو جھ کر ان لوگوں میں کہنا جن ہے وہ ایگ کا جانا تاہی خشاد گئی کے خالف ہے۔ (ص22ء)

۳ میراا نکار میراانکار کال کے بلکہ اللہ تعالی اور اسکے رسول اللہ ﷺ کا انکار ہے۔ (س۲۸۰)

۵۔ ...ش دوی ہے کہتا ہوں کہ جھوڑ تا
 یڑے گا چرموچو۔ کیا میری تکذیب کوئی گئے ان امرے۔ (س۱۸۹)

۱۰ بو جو خص مجھے دل سے قبول کرتا ہے وہ دل ہے اطاعت بھی کرتا ہے اور ہرا یک طال میں مجھے فکم تفہرا تا ہے اور ہرا یک تنازید کا مجھ سے معلی ہاتا ہے۔ مگر جو جھے دل سے قبول میں مجھے فکم تفہرا تا ہے اور ہرا یک تنازید کا مجھ سے میں کرتا اس میں نو کہ وہ مجھ سے میں کرتا اس میں نوکہ وہ مجھ سے میں کرتا سے فیل ہوں کو جو مجھے فدا سے لی میں عزت سے نیال وہ تناوں کے آسان پراکی عزت نیاس میں اس ۲۰۰۰)

اوراس نے مدا تعالی نے مجھ پر ظاہر کیا ہے کہ وہ فخص جس کو میری و توت میں اور اس نے مجھے تبول نہیں کیا۔ وہ مسلمان نہیں اور ضدا کے زور یک قابل موا خذہ ہے۔

ظیفہ ٹورالدین صاحب کا فتوی : میری مجھ میں ہمارے اور ان کے درمیان لیعنی مام روئے زین کے مسلمانوں کے درمیان اصولی فرق ہاور و میہ ہے کہ ایمان کے لئے

مراوان اسلام! فرکورہ بالا سات حوالی مرزاصاحب اور ایک حوالہ مولوی تورالدین صاحب سے دوز روش کی طرح ظاہر ہے کہ مروا ساحب نے تمام مسلمانوں کو جوا کے مریم فہیں ہوئے دائر واسلام سے فارخ کیا۔ کیونکہ انہوں نے وفرزاصا حب کو چاہیے مہدی نہیں وائے دائر واسلام سے فارخ کیا۔ کیونکہ انہوں نے وفرزاصا حب کو چاہیے مہدی نہیں وائل جنی فبر صدیحوں میں حصرت محد بھی نے دی تھی کے جارت میں امرزاصاحب یہاں ایک سخت مف لطرو ہے ہیں اور بناء فاسد علی الفاسد کے روسے مانانوں پر کفر کا فتو سے وائل سام کی دوسے میں اور دھوکا ہو دیتے ہیں کہ فرد جرم لگانے میں فود فلطی میں ہوئے ہیں کہ بدلوگ میں موجود اور مہدی کا انکار کرتے ہیں اس واسطے کا فر ہیں۔ حال فکہ مسلمان علی جاجہ کے سیج اور مہدی ہوئے دسلیم نہیں ہوئے کہ میکن ورت کے کینکہ مہدی ہوئے کے منکر ہیں۔ مسلمان مرزاصاحب کو بچا سیج موجود تسلیم نہیں ہے گئے کہ کو آن اور حدیث وائیل اور میں بدکرام واولیائے عظام واجماع امت کے برخلاف ہے مجر صادق بھی کے فران کے برخلاف ہے جوئے مدی کو مانا مجرکہ کو جنالا نا ہے۔

اول انجیل ہے۔ جب وہ زینون کے پہاڑ پرجیفاتھ اسکے ش گردوں نے خلوت میں اُس کے پاس آ کرکہا ہم ہے کہو کہ ریکب ہوگا اور تیرے آئے اور زونے کے اخیر ہونے اُس کے پاس آ کرکہا ہم ہے کہو کہ ریکب ہوگا اور تیرے آئے اور زونے کے اخیر ہونے گراہ نہ ہونے اُس کے کہ خردار کوئی تنہیں گراہ نہ کرے۔ یہ اُس کے کہ جس سے ہول۔ اور بہتول کو کرے۔ یہ میرے نام پر آ کینے اور کہیں کے کہ جس سے ہول۔ اور بہتول کو گراہ کریں گے کہ جس سے کہ اصل عینی النظیمی ا

انجل کے اس والا کی اضمدیق قرآن شریف نے کردی اور فرمایا کہ {و اِنَّه لَعِلْمَ لِلسَّاعة } ليني حفرت يسلى كالربل على ما مات قيامت عدا يك علامت بي قر آن شريف کی تفسیر معفرت افضل الرسل واکمل 🕒 مفرے محمد رسول اللہ ﷺ نے خو و فریادی۔ دیکھو مظاهر حق جلد ۴٬۳ م ۳۵۷: و طلوع شد من مغربها و نز و ل عیسبی بن مویم <sup>لی</sup>تی چڑھنا سورج کا بے غروب ہونے کی جگہ ہے اور کا لیونا عیسی بن مریم کا آسان ہے۔ (رويت كاملم ف) ين رى كى حديث بن قرمايا: "عن اليه ويوة قال قال وسول الله في والذي نقسي بيده ليوشكن أن ينرل فيكم الربيهيع حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الحنرير ويضع الجزية ويفيض المال معي لايقبله احد" (الم) ترجمد: روايت إاو بريره وفاق عدا كركب قرما يارسول فدا التي مع بال خداك كم بقا جان میری کا اسکے ہاتھ میں ہے اتریں گےتم میں بیٹی بیٹے مریم کئے درہا میکہ جا کم عادل ہوں کے پس تو ڑ دیں مےصلیب کواور قبل کریں مے خزیر کواور بہت ہوگا مال میبال تک کہ نہ تبول *کرے گا کو*ئی اسکو\_

مسلمانوں نے جب دیکھا کہ مرزا صاحب کا دعوی خلاف انجیل وقرآ ن

وصدیت شریف واجماع امت ہے کونکد ندوہ حاکم عادل ہے ندصلیب کوانہوں نے تو اللہ بلکہ صلیب غالب آئی اور ندمرز اصاحب نے جزید یعنی کیس معاف کیااور ندہ لوگول کودیا بلکہ خوصور کی سے مانگلتے رہے اور نہ جامع وشق کے جنارہ پر نزول فرمای وغیرہ۔ بلکہ اپنی شریم متدرجہ وہن اجمدید کے بھی خلاف کیا۔ تب ال مسلمانوں نے خدا اور رسول کے خوف سے ڈرک راحاحب کونہ مانا تو وہ خق پر ایس تعجب ہے منکر تو جول مرز اصاحب بد سبب انکار آسانی تعمالوں انجیل وقر آن واحادیث واجماع است کے اور تمام روئے زبین سبب انکار آسانی تعمالوں انجیل وقر آن واحادیث واجماع است کے اور تمام روئے زبین صاحب بیس اور وہ خود بچائے کوئی ذی علم تسلم شیس کرسکتا کہ وجہ تکافیر تو پائی جائے مرز احدب بیس اور وہ خود بچائے کہ جو نے کے عقائد باطلہ سے مفتی بن کر تکافیر کریں تمام مسلمانوں کی ۔ کسی امتی تحد رسول اور ہے کہ کا یہ منصب ہوسکتا ہے کہ رسول اللہ ہے تھی کر رسول اللہ کے کہ رسول اللہ کی تک میں ورسول اللہ کوئی کی سرت ہو بائے کہ نبی ورسول اللہ کی تک یہ منصب ہوسکتا ہے کہ رسول اللہ کی تک ایم منصب بوسکتا ہے کہ رسول اللہ کی تک ایم منصب بوسکتا ہے کہ رسول اللہ کے تو کوئی میں مرتبہ پائے کہ نبی ورسول بلکہ افضل الرسل بن جائے ۔

ع ایں نحیال است معالی ست وجنون انجیل اور قر آن اورا جادیث میں اصالتا حکومت کی کا آنا مذکور ہے دیکھوڈیل کے خوالہ جات:

اول: انجیل ہے۔ یسوئ نے کہ خردار کوئی تنہیں گراہ نہ کرے کی جی ہے میرے نام پرآئی گے اور بہتوں کو گراہ کریں گے جس کا مطلب صاف ہے کہ بہت تھوئے ہے آئیں گے۔ چنانچہ یہ چینگونی حضرت سے کی بوری ہوئی۔ اور تاریخ اسلام بتا دیں ہے کہ مرزا صاحب ہے پہلے نو(۹) جھوٹے ہے گذر بچے ہیں۔ اور بہتوں کوم ید بنا کر گراہ بھی کر گئے۔ جن کے نام ذیل میں درج کئے جاتے ہیں تا کہ معلوم ہوکہ مرزا صاحب نے کوئی نیا کھیل

خہیں دکھایا \_

ع پہلے بھی بہت گذرے ہیں فقال محد اللہ

المار ان يكن في معرض دعوى كيا-

- いらかんとかかをこまっていい. r

-15396とこのかをこういかをき

٣٠ بيك نائي الك الموني كيا موعود مون كادعوي كيا-

صالح بن طریف سے حدوق ہونے کا دعویٰ کی اور ایس کا میاب ہوا کہ بادشاہ بن حمیا اور تین سو برس تک سلطنت آگی اولاء بیش رہی ۔ کی جنگ بیش میں ، را حمی برس تک دعویٰ نبوت ومبدویت کے ساتھ زند کی اور اپنی موت سے مرا۔ (۳، رڈ این حدوں برس ۲۰۸)
 ۲۰ مجمع البحار بیس لکھا ہے کہ سندھ بیس ایک شخص نے میں این مر کیم کے ہونے کا دعوی کیا وغیرہ و نغیرہ ۔

چونکہ تک و مبدی کے جوکام رسول القد و ایسے نفومائے تھے وہ الن اوگوں سے نہ ہوئے اس واسطے وہ جمونے کے اور اب مرز اصاف کے دئوئی تک ومبدی ہونے کا کہ اور کوئی کام انکے وقت اور الن کے ہاتھ سے اسلام کے علم کا بیٹی واسطے بیہ بھی جموئے کئے۔ گر مرز اصاحب ایسے مغر ور اور گنتاخ ہوئے کہ جمیعی کئے۔ گر مرز اصاحب ایسے مغر ور اور گنتاخ ہوئے کہ جمیعی کئے۔ گر مرز اصاحب ایسے مغر ور اور گنتاخ ہوئے والی واسطے میا دید یا کہ جو مجھ کوئیں مانتاوہ کا فرے اور ایسا کا فرجو خدا اور رسول کوئیں کا گھی واسلام نے جب کہا آئیوال سے تو بیٹی بن مریم ہے۔ ووم: وہ نبی القدے۔ سوم: وہ ہادشاہ تھی چہارم: وہ عدل ہوگا۔ بھتم اس سے نازل ہوگا۔ ششم: وہ شام میں نازل ہوگا۔ بھتم : اس سے پہلے د جال ہوگا۔ بھتم : اس سے نازل ہوگا۔ ششم : وہ شام میں نازل ہوگا۔ بھتم : اس سے نازل ہوگا۔ ششم : وہ شام میں نازل ہوگا۔ بھتم : اس سے نازل ہوگا۔ ششم : وہ شام میں نازل ہوگا۔ بھتم : اس سے نازل ہوگا۔ ششم : وہ شام میں نازل ہوگا۔ بھتم : اس سے نازل ہوگا۔ ششم : وہ شام میں نازل ہوگا۔ بھتم : اس سے نازل ہوگا۔ ششم : وہ شام میں نازل ہوگا۔ بھتم : اس سے نازل ہوگا۔ ششم : وہ شام میں نازل ہوگا۔ بھتم : اس سے نازل ہوگا۔ ششم : وہ شام میں نازل ہوگا۔ بھتم : اس سے نازل ہوگا۔ ششم : وہ شام میں نازل ہوگا۔ بھتم : اس سے نازل ہوگا۔ ششم : وہ شام میں نازل ہوگا۔ بھتم : اس سے نازل ہوگا۔ ششم : وہ شام میں نازل ہوگا۔ بھتم : اس سے نازل ہوگا۔ بھتم نازل ہوگا۔ بھتم نازل ہوگا۔ بھتم نازل ہوگا۔ بھتوں نازل ہوگا۔ بھتم نازل ہوگ

## جھے الب م ہواہ کہ سے فوت ہو چکا ہے اس کے رنگ میں ہو کر تو آیا ہے۔

(ازال وبام، من ۱۲۵)

۳ ہے ایک مجلی خدانے ابن مریم رکھاہے۔ میں دو برس مریم بنایا گیااس کے بعد بینی کی روح چھ میں گئے کی گئی اور اس میں استعارۃ عاملہ ہوا۔اورٹو مہینے کے بعد جھے کو بچہ پیدا ہوا۔ اس واسطے سے ابر کریم ہوں۔اور جھکو در دِنہ استحور کے تلے لے گئی۔

(بطور بخضارار مشي توح ص عام)

دومرا الهام: "أما ارسلنا الميكم رسول مناهدا عليكم كما ارسلنا الى فوعون رسولا" يتى بم نة تمبارى طرف رسول بهيجا في المدسول كما تندجوفر عون كى طرف بهيجا تحاسد التيت الوي بس اما)

تيسرا الهام: "يس انك لمن الموسلين على طرف مستقيم تنويل العزيو الوحيم" اسمردارتو فداكامرس براهراست پراس فداكي فرف س جوي اب اور رحيم ب- (حققت اوي)

چوتھاالہام: "قل امما اما بشو مثلکم یو حی المی امما الله کم الله و معلی جی جی المی امما الله کم الله و معلی جی جی تمہار اللہ ہے۔ تمہاری طرق وی ہوتی ہے کہ تمہار اخدالیک ہے۔ (هیت وی بر ۸۱)

يا تجوال الهام: "وها ارسلناك الارحمة للعالمين" بم في تجيم من المجمّ للعالمين

رحمت كر كے بيجا ہے\_( حقيقت انوى اس ٨١)

**چیٹا تول مرزاصا** حب: جس تدر مجھ ہے بہلے اولیاء اور ابدال اور ا قطاب اس امت میں گذر ﷺ ان کویہ حصہ کثیراس فعمت کانہیں دیا گیا۔ پس اس وجہ سے نبی کا نام یانے کے لئے میں بی جو و کر گیادوسرے تمام لوگ اس نام کے ستحق نہیں۔ (حقیق اوی اس اس **مروران اسلام التوارية بن بخوف طوالت أنبين براكفا كياجا تا ب بيالهامات** مرزا صاحب قر الن محدث آیات ایل جن کے روے معزت محر ﷺ یے نی ورسول ہوئے تھے۔ جب مرزاحات کے مریدوں کے اعتقاد میں بیضدا کا یاک کلام اب مرزا صاحب پر دوبارہ نازل ہوا تو احر کی اشمس ہے کہ وہ ویسے بی رسول تھے جسے کہ مفرت محرر سول الله ﷺ یعنی حقیقی نبی ورسول کرزاصاحب جوایتی نبوت ورسالت کے نام جوظلی و بروزی وغیر مستقل نفی ، وغیر حقیق و یک فیاستعاری و کمبی وغیره وغیره رکھتے ہیں سب نبط ہے ایک تا ویلوں سے تونعوڈ ہامتہ حصرت محمد ﷺ کیوت ورسالت بھی جاتی ہے کیونکہ انہی آیت ہے انکی رسالت ونبوت ثابت ہوتی ہے۔ انسین داھا دب حقیق نی ان آیات کے دوبارہ نازل ہونے مے نیس میں اورون میں کوئی ترمیم می ملک الائ تنافی بروزی کا لفظ میں تو ٹابت ہوا بیآ یت مرز اصاحب پر دوبارہ نازل نیں ہو کس کے اوالا کے کہ بیآ یت اب وي رس مت كي حيثيت مين نيس البامات مرزا صاحب بي توبي وي مرنين كدوي جو یقین امرے اس کوالہام جوظنی ہے بنایا جائے۔ پس دوطریق ہیں اول کے کتھین کیا جائے كدبية يت مرزاصاحب يردوباره نازل نيس موتي يامرزاصاحب كومرى بوت ولأسالت صادقه مستقله حقیقیه مجها جائے اور حفرت محر ﷺ کا عدمل مسیمہ کذاب کی مانٹرنسلیم کیا ب نے۔ اور منکر ختم نبوت و مدمی نبوت ورسالت مانا جائے۔ مگر چونکد مرز اصاحب کی

تحریروں سے ثابت ہے کہ وہ عدمی نبوت درسالت ہیں سب نبیول کے برابر ہیں اور بعض 🛶 تجه داد است هرنبی را جام 💎 داد آل جام را مرا جام لینی جو و کھی ترایات نی کود یا گیا ہے و دسب مجھ اسکیے کود یا گیا ہے۔ J. S. 213181....... له خسف اللمو الهير وان لي خسفا القمران المشرقان أتنكر یعنی حضرت محد ﷺ کے ایک مستق مرف جاند کو تبن لگا۔ اور میرے واسطے جاند اور سورج دونول کو۔ کیاا ہے جی میرے سے انکار کرے گا۔ ٣٠ .. جومير ، كَ نَتُ إِنْ طَاهِر وَ فَيْ فِينَ لا كُو اللهِ مِنْ يا وَوَ فِينِ .. (وَبَارِ بِر ٩جر ، في الوالي) اور حفرت محر الله كالمنت كلية بن التقل بزار معزب بماري في النها عليوريس (-17/2) - E-1 ٣ - محركوسيع موكود، ودج ل، وابة الارض، يا على ماجوج وطلوع مشس من مغربها كي حقيقت معلوم نه بوكي تقي مجه كومعلوم بوكي \_ (ازال ادبام المين ۵ فدائے میری وحی اور میری تعلیم اور میری بیعت کو تنکی تر اردیا اور تمام انسانوں کے لئے اس کو مدار تجات تھم رایا۔ (اربین نبر ۴ م۱۰) مسلمان غور کریں کہ جب نجات کا مدار مرز اصاحب کی جی ہے تو قر آن منسوخ اور مفرت محمد المسلم عزول . لاحول و لا قو قد ۲ جس نے اپنی وحی کے ذریعے سے چندام وٹھی بیان کئے اورا پٹی امت کی سئے ایک

ا المراجي من عدا بين ون عدور يع سع چندا مروي بيان عدا ورا بين است عد سع ايد قا نون مقرر كيدوني صاحب شريعت بوگا ميري وحي مين امريكي موت بين اور نبي بجي . (اربين نبر ۱۱ من ۲

یہ ں مرزاصا حب منتقل نبی ورسول صاحب شریعت ہونے کے مدمی ہیں۔ کیونکہ شریعت کی تعریف جودہ کرتے ہیں اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہمیری وہی ہیں وہ تعریف ب لیخاناوائم ونوای کا ہوتا۔ تو روز روش کی طرح ثابت ہے کدمرز اصاحب پر جوعلاء اسلام نے کی انچوی دیا وہ تو تق پر ہیں۔ اور رسول اللہ ﷺ کے زمانہ سے ای فتو کی برعمل چلا آیا ہے کہ جم کی بینے امت محمد میریش ہوکر نبوت ورسالت کا دعویٰ کیا اس پر کفر کا فتو کی لگایا گیا۔مسیلر گوار واصودمنسی پرحفرت فلاصدموجودات محر ﷺ نے تودفوی صاور فرہ یا۔ کیونکہ مسیمہ کذا ہے وہ کی خص نے دعویٰ نبوت کا کیا اور نبوت بھی وہی جسکے مدعی مرزا صاحب ہیں لینی غیرتشریق نزوت کے اگر جہ بعد میں شریعت والی نبوت کا بھی دعوی کیا۔ مسل نوں کو کا فربھی میلے مسلمہ نے کہا ہے کہا ہے مریدا سکے نام کے بعد 'عدیہ السلام'' لکھتے تھے جیسا کہ مرزاصاحب کے مرید لکھتے ہیں۔ جب مرزاصاحب مرقی نبوت ورسالت ہیں تووہ بے فٹک کا فرییں۔ کیونکہ سلف صالحین کے فتوی متفقہ چلا آتا ہے کہ بعد مجمہ ﷺ خاتم النبيين كے نبوت كا دعوى كرنے والا باجماع الصفين كافر ب\_اب مرزاصاحب ف جوتمام جہاں کے مسلا ، نوں پر کفر کا فتویٰ دیدیا التے ہے ان دل شری ہے۔ بہتو کو کی دلیل نبیں کہ چونکہ وہ ہم کو کا فر کہتے ہیں اس واسطے وہ خود کا فر بھو کے بھونکہ مرزاص حب خود ا نے ہیں کداگر ہم مفتری نہیں تو وہ کفران پر پڑے گا۔ گر جب میں وہ ارسب بسب دعوی نبوت ورسالت کےمفتری ٹابت ہیں تو بے شک کا فر ہیں۔ آپ سے اس مسلمانوں کی تففير كى كيادليل بي؟ تمام جماعتوں كے احمدي (مرزائي) علاء شركر، يا مودا كا جواب وس\_ والسلام على من اتبع الهدى.

پیر بخش سیکرٹری تا تیداسلام



نمبر(۲۷) بابت ماه دسمبر <u>۱۹۲۵</u>ء

بيغام كالجيلنج منظور

لسم الثرافي الرحيم

چددلاوراست در دے کرون کے اع وارو

اخبار پیفام ملے مجربہ ۲۵ نومبر ۱۹۳۵ یا اموی مرزائی جم عت کی طرف سے زیرعنوان منگھ جربہ ۲۵ نومبر ۱۹۳۵ یا اور معزائی جم عن موجود مرالہ تا تیدا سات ہور یاہ نومبر ۱۹۳۵ یا کے جواب جس شمائع ہوا ہے جس جس مضمون نویس نے بقول شخصے مول وقتے قواب دیگرے پر عمل کر کے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا اور مرزا صاحب کی خدیات کا طام کا راگ الا پا ہے۔ اور پھرمیاں محمود صاحب فلیفہ تا دیا فی پر تنقل کا اظہار کیا کہ انہوں نے مراسب کی خدیات کے مطابق کیوں مرزا صاحب کو تی ورسول ، نا۔ اور دو مر سے اپنے مریدوں اور الب بات کے مطابق کیوں مرزا صاحب کو تی ورسول ، نا۔ اور دو مرے اپنے مریدوں کومنوایا۔ اور معترضین کوموقع دیا کہ وہ مرزا صاحب پراعترائی کریں۔ اور جھکو جائے کی مریدوں کو مینوں با۔ اور دو مریدائی کریں۔ اور جھکو جائے کے مریدوں کو مینوں با۔ اور معترضین کوموقع دیا کہ وہ مرزا صاحب پراعترائی کریں۔ اور جھکو جھکو جھکا کے میں۔

دیا ہے کہ بیں ٹابت کروں کہ مرزا صاحب نے کہاں لکھا ہے کہ مرزا صاحب کے مرید مسمانول کے جنازے نہ پڑھیں اٹے۔افیر مرزاصاحب کے نفر ہدالیہ مات وخلاف شرع کلی سے نفر کے کہ بھی جواب دیا ہے جس کا میر سے مضمون بیل ذکر تک شقفا۔ گرافسوں کہ میرے اختراض کا جواب تو نہ دیا اور ناحق چھ کالم ساہ کرڈا لے۔ پہلے مرزا صاحب کی اسلامی خدمات کا جواب و یتا ہول کہ مرزا صاحب ہے بڑھ کرمسلمانان سلف وحال نے خدمتِ اسلام کی ہے۔ اور تولی یہ ہے کہ کوئی دعویٰ نبوت ورسالت اور خدائی و خالقیت کا نہیں کیا جیسا کہ مرزاصا ﷺ کیا۔امام غزالی رمة الله عیث اکبرمی الدین ابن عرلی رمة اللہ مایہ جنہوں نے تمام عمریں خدمت و سلام ہیں سرف کیں ۔۔ حضرت ابن جوزی نے ستر برس يس قرآن شريف الحمد يو الوس كب برارول كر جمع يس بطور وعد سنايا- اورسر برس کے عرصہ میں مسلسل وعظ کے ذریعہ ہے قر آن فتح فرمایا۔حضرت مام غز الی رمیة اللہ ملیہ بہت مشہور خاوم اسلام ہیں جنہوں نے فلسفی داول کھی سلامی اصولوں کے ، تحت کیا۔ حصرت ا بن عربی رمنه منه بیانے تو ہے جددی قرآنی نکات کی جو پیغر ما کی اور کشف البام کی فعت ہے ایسے ولا مال ہوئے کہ کشف والہام کے امام کہا ہے۔ فرزا صاحب کے زمانہ میں مولوی رحمت القدصاحب مبه جرکل رمة النه عدیج نبول نے رو نصار کی من وہ کم ل کیا اور یا دری فنڈر کو ایس شکست وی کہ جس کی نظیر نہیں۔حضرت مجدد مات محمدہ مولانا احمد رضا خانص حب بر بیوی اور علائے و بو بند جنکے مداری عربیہ سے ہزاروں عام فاضل تیار ہوتے ہیں۔مرسیداحمر نے دنیاوی خدمتِ اسلام کے لیے مسلمانوں کی خاطر کا ج جاری کیا۔اور و نیاوی خدمت کے ساتھ مرز اصاحب کی استادی کا فخر بھی حاصل کیا۔ عیب ئیوں کے رڈ میں كَمَا بِينَ لَكُفِينِ اورانْگليندُ جا كرانْگريزي زبان هِي شائع كبين جنگي خوشه چيني مرز اصرحب اور

حکیم نورالدین صاحب نے کی۔اوروفات سیح اور حالات عقلی اور خلاف قانون تعربت کے الفاظ توسیکھے گر کسی قشم کا دعوی نہیں کیا۔اور نہ غصے میں آ کرعلاء کو گالیادیں اور نہ وقار اور تمكنه 🚅 📆 كرا بل اسلام كي تكفير كي - كيونكه مرسيدا حيد خان جانتے تھے كہ عماء اسلام حق مير ہیں۔ یہ جینے جوجت اور کفر کا قلع قبع کرتے آئے ہیں۔ خانقاہ رحمانیہ مونگیرشریف میں حضرت قبله مولانا مووی سید محریلی صاحب نے تر وید نصاری میں کتا ہیں تکھیں اور عیسائیوں کی تروید کے محدومات کئے۔علاء بنگالہ نے ہزاروں عیس میوں اور ہنود اور بدھ مذہب والول كومسلمان كيا\_( رئيموروري ، بكال ۱۹۱۳ تا ۱۹۱۲ ) بهندوت ن و پنجاب بيل جمي بخرارون اسلامی الجمنیں خدمت اسلام کے دی ہیں محرکسی نے مرزا صاحب کی طرح دعویٰ نبوت ورس الت نہیں گئے۔ جب مرزاصا 🔾 نے فدمتِ اسلام کا دعوی کرکے'' براہین احمد ہیا'' کی!شاعت کا وعد ہفر ما یا تو تمام مسلمان آگ کے ساتھ ہو گئے اور کوئی مسلمان ایکے خلاف نہ تھا۔ ای زہنہ بی مسلمانوں کی طرف ہے ایک ایکن حمایت اسلام لا ہور بیس قائم ہو کی جوكه عرصه واليس سال سے خدمت اسلام كرد كا عدد ينانجدة ج كل اندر المستنت والجماعت امرتسر مورخه ١٦ نومبر ١٩٢٥ع نے مجھ حالات کلیے ہیں جن کا خلاصہ مخضراً ہدیہ ناظرين ہے:

"ا جمن حمایت اسلام کا سنگ بنیاد ۵۸۸ ایش رکھا گیا تا اس نے لؤکوں کے واسطے در سالایں کھولیں لے کرنے کی تعلیم کا انتظام کیا۔ ایک عظیم التا ہے خونہ کی بنیاد کرھی۔ ایک اعلیٰ درجہ کے کا کم کا انتظام کیا جونہ تھن پنجاب بلکہ ہندوستان کی جرانہا یت منتخب اعلیٰ درجہ کے کا کم کا اہتمام کیا جونہ تھن پنجاب بلکہ ہندوستان کی جرانہا یت منتخب اعلیٰ تعلیم گا ہوں میں شار ہوتا ہے۔ اس وقت شہر لا ہور میں انجمن کے تین ہائی اسکول ایک مذل اسکول اور آٹھ نواد نی درسگا ہیں موجود ہیں ۔علادہ ہریں شلع لا ہور گورداسپورااور

آگرہ کے حلقہ ارتدادیں ساتھ سے زائدائ کے ابتدائی مدارس ہیں۔ مردانہ وزنانہ پیتم خانے نہایت اعلی بیانہ پرچل دہے ہیں جن کے ساتھ محمدہ کا رخانے قائم ہیں۔ تالیف وطبع واشاعت اسلام کے شعبے ان کے علاوہ ہیں۔ انجمن کی عام درسگا ہوں ہیں مجموعی طور پر سات ہزار طباع تعلیم یاتے ہیں اور اسکے سالانہ مصارف کا تخبید کم وثیش سواچھ لا کھ روبیبے سات ہزار طباع تعلیم یاتے ہیں اور اسکے سالانہ مصارف کا تخبید کم وثیش سواچھ لا کھ روبیبے

مرزا مناحب کنے خدمت اسلام ریے کہ'' براہین احمد ریہ'' کی قیمت پلیننگی وصول کی اور ساتھ ہی المجمن بھی ہوں گئی۔ جس کا ایک اسکول شاید ہائی کلاسز تک بھی نہیں بہنچ اور كتاب " برايين احمد به" بهي سري مع جلد تك شائع كر كے لكے ديا كداب أسكي يحيل خدانے اہتے ہاتھ لے فی ہے۔ لوگوں نے میں طرح کی جدمیگوئیاں کیں اور مرز اصاحب نے جواب ویے کے لائق نہ ہوکر قیت وا پڑتا ہے کااشتہا ردیا پھرشرطیں ایسی نا قابل انتعمیل کیں کہ کسی کو قیمت نہ کی اور دوسرے'' سرائے سی کی قیمت وصول کی اور کتاب ش کع نہ ہوئی۔ کوئی مرزائی بتا سکتا ہے کہ اس کتاب کارویلی کا چھے ہوا؟ نہایت افسوں کہ مرزا صاحب نے بیر خدمت اسلام کی کداہل ہنود کے سندھو کو اسلام بیس واقل کیا۔ عیر ایوں کے مسئلہ ابن اللہ کی تجدید کی جو ۱۳ سو برس سے مسلماً اور سے مثال انہوں نے خالص چشمه تو حبید میں پھرشرک کی نجاست ڈال دی۔ حضرت میسی کی مسلب پر انکا یا اورصریح قرآن کی آیت { وَمَا قَتَلُوهُ وَمَاصَلَيُوهُ } کی مخالفت کی ٹبوٹ پریٹالت کے مدمی ہوئے۔اور لا کھول رویے مسلمانوں کے بچائے قوم کی جہتری کے واسطے تو اس نے کے کے ا پئی نبوت ورسالت وسیحیت و کرشنیت ومبدیت ش خرج کی جواصل ان کی ذاتی خدمت تھی، نداسلام کی۔ جب سے مرز اصاحب نے اپنے دعاوی باطلہ کی اشاعت شروع کی تب

ہے تمام تقلند ذی ہوش وظم ان سے الگ ہو گئے اور چاروں طرف سے تکفیر کا ہزارگرم ہوا اور انکی وہ عزت و ترمت ندر ہی صرف ویری مریدی کی دوکان رہ گئی جو اُب تک ہے۔ دعویٰ جدو تی تو ہرایک کرسکتا ہے گر آج دنیا دلیل مائٹی ہے کوئی بتا سکتا ہے کہ کس قدر اہل کتاب مرد ایس ہے برائیان لائے بلادلیل وثبوت دعویٰ آسان ہے ایک شاعر نے خوب

مین باش و آن پیده لافہا میزن میان دعویٰ وجمت بزار فرسنگ است جب کوئی ثبوت خدمت العلام بیل تو بیا تلط بلکدا قلط ہے کہ مرز اصاحب نے خدمت اسلام کی۔ بتا دَیہ کس کتاب میں تکھا ہے کہنے دم اسلام خدمت اسلام کرتے کرتے بنی درسول ہو جاتا ہے۔

ه وه: "قورد" به رے مخالفین ایسی تحریر وال کے پڑھنے کے وقت علم وعقل سے کا منہیں لیتے'ا 'ع'۔

جواب: یہ جو کہ اور یانی علم وعلی تمام روئے تعلق کے حسل اور یمن نیس ہے کہونکہ وہ قاد یان کے معنی دشتی نہیں کرتے۔ نہ غلام احمد ولد غلاج مرابی ہے معنی بیسی بن مریم مائے ایس۔ بیسی وعلی آپ بی کومبارک ہو۔ ہم تو و نیا کے مسلمہ اصول کے چابند ہیں کہ معنی لفظوں کے ہوا کرتے ہیں۔ ایسا کوئی ملک نہیں کہ جہاں لفظ کچھ ہوں اور بی چھے ہوں۔ مشلاً خدا مرز اصاحب کو کہے کہ افت میں بعد لفہ و للدی کدا ہے مرز اتو ہوں ہے گئے ہوں جا بجا ہے۔ اور ہم معنی کریں کہ مرز اصاحب خدا کے بیٹے کی جا بجانے نہ سے۔ خدا کے جا کہ اور ہم معنی کریں کہ مرز اصاحب خدا کے بیٹے کی جا بجانے نہ سے۔ خدا کے حدا ایک اور ہم خدا کے بیٹے کی جا بجانے نہ سے۔ خدا کے دور اور ہم معنی کریں کہ مرز اصاحب خدا کے بیٹے کی جا بجانے نہ سے۔ خدا کے دور اور ہم معنی کریں کہ مرز ارسولوں میں سے ایک رسول نہ تھ۔ لفظ تو ہول کہ ہم خدا کے بیٹے کی درسول نہ تھے۔ کہ ہم خدا کے فیم درسول نہ تھی۔ کہ ہم خدا کے فیم درسول نہ تھی درسول نہ تھی درسول نہ تھی درسول نہ تھی درسول نہ تھی۔ کہ ہم خدا کے فیم درسول نہ تھی درسول نہ تھی کہ ہم خدا کے فیم درسول نہ تھی درسول نہ تھی۔ کہ ہم خدا کے فیم درسول نہ تھی درسول نہ تھی درسول نہ تھی کہ ہم خدا کے فیم درسول نہ تھی درسول نہ تھی درسول نہ تھی درسول نہ تھی کہ کہ ہم مدی کر در ان خدا کے فیم درسول نہ تھی کہ کہ کہ کر درسول نہ تھی کے درسول نہ تھی درسول نہ تھی کہ کر درسول نہ تھی کہ کر درسول نہ تھی کہ کر درسول نہ تھی کر درسول نہ تھی

لفظ آنو ہوں سچا خدا وہ ہے جس نے قادیان بیں رسول بھیج۔ اور معنی کریں کہ سچا خدا وہ ہے جس نے قادیاں بیں ہے جس نے قادیاں بیں ہے جس نے قادیاں بیں ہے جس نے قادیان بیں ہے افراد کا بیان جو شخص بیں ہے افراد کی معنی کریں اور معنی بین ہے افظ ہوں کہ مہدی سید آل رسول سے ہوگا مگر معنی کریں کہ مہدی معنی کریں کہ مہدی تھی خال کی اولا دہے ہوگا۔

موم: قولهٔ ' پُر جهوث کو دیکھو کہ ہمارے ذ مدیبالزام لگاتے ہیں کہ گویا ہم نے تکفیر کی''۔

**جواب**: الزام نبیں حقیقت کے مرزاصاحب کی عبارت غور سے پڑھو: " خدا تعالیٰ نے مجھ پر فا ہر کیا ہے کہ وہ فخص جم کی وعوت بیٹی ہے اور اس نے جھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نبیں''۔ اس عبارت کے اور دوش کی طرح ظاہر کر رہے ہیں کہ جو مرزا مه حب کونبیں مانتا وہ مسلمان نہیں۔ جب ایبافخص مسلمان نہیں تو کافر ہے۔ جب مرزا صاحب خود فرماتے ہیں اور خدا کے البام ہے فریکے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں۔ جب مسلمان نہیں تو کا فر ہیں ۔ کیونکہ ایک امر کے ثابت کرنے کھنٹو ویک الریق ہیں ۔ ایک رید کہ مشکلم براہ راست کہددے کہ تو کا فرے اور دومراطریقہ ہے کہ کر بھی کے کہ تومسلمان نہیں۔ ہر ایک مخفمند کے نزویک دونوں قفروں کامفہوم ایک ہی ہے۔ آب رہا معوال کہ کس نے پہلے تکفیری ۔ سوبیمرزاصاحب کی پہل ہے۔ کیونکہ انہوں نے نبوت کا دعوی کیا اورختم نبوت کو توڑا اوراس دعوی کے نہ ہاننے کی یا داش ہیں تمام روئے زبین کے مقبل کو ہی کو کافر کہا اور الیا کافر کہ کہ وہ خدا اور رسول کا منکر ہو کر جیبا کہ کوئی کافر ہوتا ہے۔ دیکھوا کے اغاظ: " علاوه اسكے جو مجھے نبیس مانعاد و خداا ور رسول كوبھى نبیس مانعا" . ( هینت اوي بس ۳۳) **جہادہ**: قولہُ' ہم چینج دیتے ہیں کہ آ پ کی تصنیف کسی تقریر یاڈ ائری وغیرہ مرز اصاحب ے بیٹا بت کریں کہ آپ نے بلااستناء تمام مسلمانوں کو جن زہ پڑھتے ہے منع کی ہو'۔

جواب: بیفقرہ غلامعلوم ہوتا ہے کا تب کی غلطی ہے بجائے لفظ '' تمام مسلم نوں کے'
'' تمام مسلم اور کے جنازے نہ پڑھو بینی شریک شہو۔
'' تمام مسلم اور کے جنازے نہ پڑھو بینی شریک شہو۔
ویکھوڈیل کے جبوعت ۔ افسوس آ ہے کواپنے گھر کی بھی خبرتیں یا تبیٹل عارفانہ ہے۔

مرزارا کر بہت ہے اور اکثر خالف مکذب فرف ہے ہوئے گا دار میں طاعون بہت ہے اور اکثر خالف مکذب فرف ہے ہوئود نے فرہ یو ان کا جنازہ پڑھا جائے یا نہ جواب بیس سیح موجود نے فرہ یو در پر فرض کفا ہیہ ہے۔ اگر کئی ہے کہ ایک آ دگی بھی چلا جائے تو ادا ہوجا تا ہے۔ گر یہاں تو طاعون زیادہ ہے کہ جس کے پار معلم نے ہے خدار در کتا ہے۔ دوسرے وہ مخالف ہے۔ خواہ نخواہ کیوں تدافل کیا جائے تم ایسے لوگ یا کہ خوار دو۔ وہ اگر چاہے گا تو ان کو دوست بٹا دے کو او کیوں تدافل کیا جائے تم ایسے لوگ کیا ہے۔ مدا تعالی نے میسلسلسمنہائ نبوت پر قائم کیا ہے۔ مدا تعالی نے میسلسلسمنہائ نبوت پر قائم کیا ہے۔ مدا تعالی نے میسلسلسمنہائ نبوت پر قائم کیا ہے۔ مدا تعالی نے میسلسلسمنہائ نبوت پر قائم کیا ہے۔ مدا تعالی نے میسلسلسمنہائ نبوت پر قائم کیا ہے۔ مدا تعالی نواد و گئے اور مدا تا مرزا صاحب کی اس عبار کے تعیم مسلمانان بھی ثابت ہے اور مسلمانوں کا جنازہ نہ پڑھنا ہی ثابت ہے۔ جگہ جومرز آئی بھی مسلمان کا جنازہ نہ پڑھنا تا دیے گا۔ انصاف!

باتی رہی وہ عبارات جو آپ نے نقل کی ہیں جس کے انتقا ہے کہ میال فضل صاحب ہیرسٹر کے جواب میں مرزاصاحب نے کہا ہم کمی کلہ گوکو کا میں کہتے۔ بیدمرزا صاحب کی دلیل ہے کہ انتخا کام میں کہت میں مہت صاحب کی دور تی تو ان کے کا ذہب اکبر ہونے کی دلیل ہے کہ انتخا کام میں میں بہت ہے۔ بیمرزا ہے کہ ہے تا کہ میں مدمی نبوت کو کا فر اور وائز ہ اسلام سے خارج سجھتا ہوں۔ اور بھی کہتے ہیں کہ جو جھے کو دکا ما نا جز وائیان کہتے ہیں کہ جو جھے کو کو کی ان جز وائیان

نہیں غرضکہ آئیں میں متضا دعیارات ان کی ووصالت سے خالی ٹہیں۔ یا تو ان کواپٹا ککھا یا د نہیں رہتا یالوگول کو گمراہ کرنے کی خاطراییا کرتے ہیں کدجیبیا موقعہ ہواس پرعمل کرایا۔ یا مریدد 🖋 💆 واسطے تفریق کا آلہ جھوڑ کے جس تعدر فرقے ان کی جماعت کے ہوئے سب کے گمراہ کر کے ایکے وہ خود بی ہیں۔ کس قدریا بیدوائش ہے گراہوا جواب ہے کہ صرف نفس ری کر کے نفس کی اور مسلمانوں کی تھفیر کرتے ہیں۔ میدکیا دلیل ہے کہ چونکہ وہ میری تکفیر کرتے ہیں ہے ان کی تکفیر کرتا ہول۔اصل دجہ تکفیر یرغور نہ کیا کہ مسلمان میری تکفیر خلاف شرع دعاوی کی جی اور چونکه میرے دعاوی قرآن وحدیث کے برخد ف ہیں اس واسطے وہ تو جھ یہ تائی گفراگانے جس حق بچانب ہیں اور میرے یاس کو کی شرعی ولیل نہیں کہ میں ان پرفتوی صوری ویں۔اگر علی ء اسلام نے دعاوی نبوت ورسالت ئے نہیں کئے تو پھر آپ کو کس طرح حق حاسل ہوا کہ آپ سب کی تحفیر کریں۔ابتدا سے علما و اسلام توشرع کے برخلاف چلنے والوں پر کفر کے میں دیتے آئے ہیں یمر کسی مخفل نے بھی از راہ بدلہ لینے اورنفس پر وری کے علاء پر کفر کافت کیسین دیا ۔ کوئی ایس مغرور گمراہ کنندہ مگذراہے کہ جس پر جب علاء نے فتویٰ ویا تواس نے بھی جھٹے تو پہر نے کے الناعلاء پر کفر کافتوی دید ہو؟ کس قدر پھیکی ہات ہے ایک مخص بت پڑھی کی پیپورڈ الناہے۔مثلا اپنی تصوير بنوا تا ہے۔ جب علما منع كرتے ہيں توبيہ غرور جستى خلاف سے جواب ديتا ہے كماس میں مصلحت وقت ہے اور اینے کفر کے جواب میں مضامین کے محقول کے صفح سیاہ كرديتا ہے۔اورووس مسلمانوں كوكہتا ہے اگرتم مجھ كونہ مانو كے توتمہاري جا ين اور خودایا، عی کرقر آن کی تنتیخ کر کے کہتاہ میں نے جہاد حرام کردیا۔ منجم: قورة ميال محمود صاحب في الفين كوامدادوي الله جواب: اس کاصرف یہ ہے کہ مرزاصاحب کی تحریروں اور الہاہ ت نے توگوں کو گمراہ کیا۔
مرزاصاحب کی تحریروں کے ہوتے ہوئے میاں صاحب کا کیا تصور ہے۔ مرزاصاحب
کے مرجیہ تحقیق جینے بیشتی اور بعض مجازی ہیں۔ جوان کوان کی تحریروں کے دو سے نبی مائے
ہیں وہ جینی جو بدایں اور جوان کو بجازی نبی مائے ہیں وہ مجازی مرید ہیں۔ اور جوفر تی بجاز اور
حقیقت ہیں ہے جو بی فرق قادیائی مرزائیوں اور الا ہوری مرزائیوں ہیں ہے۔
حقیقت ہیں ہے جو بی فرق قادیائی مرزائیوں اور الا ہوری مرزائیوں ہیں ہے۔
مائے کہ بولی جی مرزاصاحب کی ان تحریروں کو پڑے سے گا جوآ ہے خوا کی قشم
کھا کرنگھی اور شائع کی ہوئی جی ہو وہ محفی ضرور ہی ان مولو یوں کو ایمان اور اسلام کی دولت
سے بالکل بے نصیب اور محروم بی جائے۔

شریف میں کی ہے سب کا تمل اس پرر ہاہے کہ جب کوئی مدعی نبوت ہواا مت ہے خارج کیا سی اور خلفائے اسلام نے بموجب تھم شرع شریف اس کا ذب کو بہتے اس کے پیرووں کے صفی میں نے نابود کردیا۔ گرآج تک ایسا گتاخ متکبراور کا ذب مرگ نہیں ہوا کہ اس نے رسول اللہ ﷺ مقابلہ کیا ہو۔ اور یا وہ سرائی کی ہوجس نے اسلامی فتوی کے مقابل اپنا فتویٰ حاری کیا ہو کہ بھیری تکفیر ہے اور میرے اٹکار ہے سب مسلمان کافر ہو گئے۔ مدمرزا صاحب کا بی حصہ ہے کہ فوعائے نبوت سے کا فرتو خود ہوتے ہیں مگر الثا اپنے منکر دل اور مکغر ول کوکا فر کہتے ہیں جھی کھیاف تو یہ تھا کہ مرزاصاحب ادرا تکے سریدغور کرتے کہ وجة تكفيركيا ہے ۔ اگر وہ وجہ مرز ال دعي ميں نہيں بيتی انہوں نے نبوت كا دعوى نہيں كيا تو عها ء جھوٹے ۔اور اگر مرزاصاحب کی ایک کے دونیس بہت تحریریں موجود ہیں جن میں صاف انفاظ دعوے نبوت ہیں تو مرز اصاحب میراند جموٹے ہیں۔ اور کا فر ہیں۔خواہ وہ شب بیدار عابد ہول اور تقوی اور توحید کے بھی قائل ہوں جب رسول اللہ ﷺ کے در بار سے را تدے گئے تو انکی کوئی عمیادت کوئی نیکی کوئی خدمت و کوئی خدم اور اہل اسلام کے نز دیک ان کی کوئی عزت نبیل خواہ وہ ری کے سانب بنا کر دکھا تھے ہے۔ جوایر پر واز کر کے اپنی بزار ا عباز نم نی کریں کا ذہ و وکا فر ای ہیں۔ پھرا ہے فنص کی قسمول کا کیا اہلیار ہے۔ فاص کروہ ھخص جس نے کئی د فعہ خدا پر جھوٹ بولا۔ آ سان پر نکاح کا افتر اء کیا۔ حکر اللہ کی موت کی خبر کا افتر الیسی پرتی کے سنون کے توڑنے کا افتراء کیا کیونکہ میسیٰ پرسی کی دور افزول ترتی ہے۔ا یسے مخص کی فتم کا کیاا عتبار ہے جوا یک طرف کہتا ہے کہ پس نبی ورسول ویل ۔اب فدانے نجات کا مدار میری وجی میری تعلیم اور میری بیعت پر رکھا ہے۔ (اربیس س ۱۰۴) جس کے صاف معنی ہے ہیں کہ قرآن شریف بیکار ہے اور ﴿ ریحہُ بِ اَسْ اُور

رسول الله بین معزول ہیں۔ کیونکہ انکی چیروی ہیں اب نبیت نہیں۔ مگر دوسری طرف
کہتا ہے کہ یہ کیونکر ممکن ہے کہ ہیں نبوت کا دعویٰ کروں۔ اورا مت سے خارج ہوکر جی عت
کا فریس ہے یہ ملول۔ آپ ہی غور فرما نمیں کہ کس بیان کو بچا سمجھا جائے اور کس کو جیوٹ سمجھا
جائے۔ اس میں نبوت کا فی نیادہ ہے کہ ایس شخص اول درجہ کا جھوٹا ہوتا ہے۔ اگر یہ بی ہے کہ مدگی نبوت
ہے اور نجات کا فی نیادہ ہے تو یہ بالکل غلط اور منافقا نہ تحریر ہے کہ یہ کیوں کر ہوسکتا ہے کہ
میں نبوت کا دعویٰ کروں اور فاص مت محمد یہ بھی نہے سے خارج ہوجاؤں۔ اور جماعت کا فرین سے جاسول ۔ بہر حال یا نبی ہوتا جس ہے یا اس ہوتا تھا ہے۔ دونوں یا توں میں جھوٹا ہے۔
جاسول ۔ بہر حال یا نبی ہوتا جس ہے یا اس ہوتا تھا ہے۔ دونوں یا توں میں جھوٹا ہے۔

بضته: قور " فتم نبوت پرتسمین کون

جواب: چونکداوپر ٹابت ہوگیا ہے کہ مرزاصاحب مدگی نبوت بھی ہیں اور اپنے وعویٰ نبوت سے ان کو انکار بھی ہے جس کا متیجہ مرزا صاحب کا جھوٹا ہوٹا ہے۔ دونوں تحریر میں مرزا صاحب کی اپنی ہیں اور دونوں میں نضاد ہے اس مسلحہ وجوں تحریر میں ٹا قابل اعتبار اور کھنے والا کا ذب ہے۔

بشنم: قولہ"اں شم كے عقائد پہلے ندم زاصاحب كے محدد اللہ كاروں كے تھے جو آج كل قاديان كے إلى"۔

جواب: بدیالکل غلط ہے میں نے خدیفہ تورالدین کا عقادلکد دیاتھ کی فرہب میں مرزاصا حب کو شامانے والا ایسائی کا فرہے جیسا تمام انبیاء بنیم اسار کا متعولاً وہا ہے۔
آپ کی خاطر لکھتا ہوں تا کہ آپ انصاف کریں: ''ایمان بالرسل نہ ہوتو کوئی مخص مومن مسلمان نہیں ہوسکتا۔ ایمان بالرسل میں کوئی شخصیص نہیں۔ عام ہے خواہ وہ نبی پہلے آئے یا

بعدیش۔قرآن میں لکھا ہے "لا لفوّ فی بنین آخلہ بن ڈونسلیہ 'لیکن سے موجود کے انکار میں تفرقہ ہوتا ہے" کے معلم صاحب کے بیتین فقر ہے جیں، پہلے فقر ہے جی مسلمانوں کی تفقیر ہے ۔ وقر سے فقرہ میں قتم نبوت کا انگار ہے اور مرزاصا حب کی رسالت کا اقرار ہے، تغییر ہے ۔ وقر سے فقرہ میں قتم نبوت کا انگار ہے اور مرزاصا حب کی رسالت کا اقرار ہے میں تہرے فقر اسے جیسا کہ حضرات موک تغییر کے فقر میں مرزاصا حب کا ایسا ہی رسول ہونے کا اقرار ہے جیسا کہ حضرات موک ویسائی وقر میں میں کہ تمام انہیں ہیں الدم کا ۔ پس مرزا کی ہوت وار مرزاصا حب کا محرک میں عمامت پہلے خود مانتی تھی ۔ خلافت ثانیہ میں صاحب کے وقت لا ہور کی جو تعاملت لا ہوری جماعت پہلے خود مانتی تھی ۔ خلافت ثانیہ میرزا صاحب پہلے مسلمان سے اور جو تک اور اپنے عقائد بھی بدلے ۔ میر تج ہے کہ مرزا صاحب پہلے مسلمان سے اور وقت کا جو تا اور اپنے عقائد کی بہت وقمن بن گئے ۔ کیونکہ مرزاصا حب کی حق پرستیاں بہت گراں لائٹ بین' نے۔

جواب: بدیحث فارخ از سوال ہے۔ سوال اور کھیرائل تباری تھے۔ گراس کا جواب بھی ۔ مختصر دیا جاتا ہے کہ مشائح وعلاء کی تخالفت بھی ''الحصر بنا و البغض لانہ '' کے مطابق تھی۔ جب مرزاصا حب نے اسلام کی تمایت اور عقائد اسلام کی تابیخ کا دعویٰ کیا تو سب مشائخ وعلاء نے مرزاصا حب نے اسلام کی بلکہ مرزاصا حب گذم نمائی بلا ہے یہ شق ہوئے کہ اپنا اندرونی اختلاف مقلد وغیر مقلد وغیرہ کا بھی منا کرم زاصا حب کے مقابق ہوگئے۔ موہوئ محمد اندرونی اختلاف مقلد وغیر مقلد وغیرہ کا بھی منا کرم زاصا حب کے مقابق ہوگئے۔ موہوئ محمد حسین صاحب مرحوم بنالوی نے ''برا بین احمد بین' کار پولا اپنے دسالہ اسلام النہ و کے موہوئ میں انکہ اور مہا خد آمیز الفاظ بھی کیا جس کو مرزائی دعوکہ وینے کی خاطر بھی کر بھی میں اندا میں اپنے مرزاصا حب کی جانب بدئی تو دہ جب ابتدا میں اپنے مرزاصا حب کی جانب بدئی تو دہ جب ابتدا میں اپنے مرزاصا حب کی جانب بابو چراغ دین صاحب مرحوم کے ساتھ انجمن تھا بیت اسلام لا ہور کی بنی وڈالی مردوست بابو چراغ دین صاحب مرحوم کے ساتھ انجمن تھا بیت اسلام لا ہور کی بنی وڈالی

اورا ہندا ہیں سکرٹری کی خدمت میرے ذہبے گی گئی۔اوراسسٹنٹ سکیر ٹری ہا بو چراغ دین صاحب مقرر ہوئے اور پریزیڈنٹ مولوی غلام الندصاحب مرحوم نتھے۔ تب مرز اصاحب نہا ہے گئا گی کی حالت میں تھے۔اورا نہارول میں ان کے مضمون نگلا کرتے تھے۔اس ونت میں ہے جو اصاحب کی امداد کی اور جب پنڈ ت اندر من نے لا ہور میں آ کر اشتہار و یا کہ مرزا صاحب میں تھویش بحث کے واسطے آیا ہول مرزا صاحب آئی اور بحث کریں۔ بیں اس وقت ، کیٹیت سکیڑیڑی انجمن حمایت اسلام معدچند دیگرے حبان کے بابو یرتول چندر کے مکان پر میان کا کہ ہم مرزاصا حب کی طرف ہے آئے ہیں تا کہ پنڈت صاحب ہے مباحث کی بہت تعلیم میں۔ وہال سے پتدلگا کداندر من ریاست نابہہ بس میا مواہے ہم نے فورا تر ویدی اشتہارا ہی مبوری چیا کرادیے اور مرزا صاحب کو بذریعہ تار اطلاع دی۔ لا ہور کےمعززین ورکھا ، وعلما سب مرز ا صاحب کے حامی نتھے اور براہین احمر یہ کے واسطے پرینگی قیمت وصول کی بیں کوئی مسلمان ایکے خلاف نہ تھا۔ براہین احمد مدکے لکھتے کو اصاحب کے دیا گی کی پیدا ہوا اور خلاقب شرع دعادی شروع کرد ہیئے۔اور برا بین احمر بر لکھنے کے بچائے خود 🗗 🗗 ہے کشف وکرا ہات لکھنے اور مشتهر کرنے میں معروف ہو گئے اور جس دینی خدمت سے استے رویہ جمع ہوا تھا وہ اشتہار بازی اورائے نشان و مجزات البت کرنے میں خرج کیا۔ جب میں مش نخ ومعاونین مسلمانوں نے اعتراض کیا تو یہ جواب دیکر ٹال دیا کہ چونکہ منکر میں وکرامات محالات عقلی کی بنا پر انبیاء میم اسلام پر ناممکن الوقوع وخلاف قانون قدرت جونے کے اعتراضات کرتے ہیں اس لئے میں ان کواپٹی کرامات وججزات دکھ تا ہوں تا کہ مشاہدہ کے رنگ میں معجزات دیکھ کرائیان لائیں مگرافسوں عبدالقد آتھم کی موت کی پیشگو کی اور

وہ جھوٹی ہوئی اور سخت رسوائی ہوئی۔اور کہا کہ پین خود نبی ورسول ہوں اس واسطے مجھ کوا ہے معجزات كالظهاركرنا جابية تاكدان يرجحت بواورمجه كومانين يرتب علاءومشائخ مسلمانون کی طرف کیے مرزاصہ حب پر کفر کے نتوے لگائے گئے کہ مرزانے جھوٹی پیشگو کی کر کے مسمانوں کی ایرات سے بڑائی ابتداء کفرکیکس کی طرف سے ہوئی مرزا صاحب کی طرف ہے جنہوں نے دعویٰ نبوت ورسالت کا کیا۔ مرزاصاحب نے پھر جال برلی اور تبوت ور کالت کے دعوی ہے انکار کرنا شروع کردیا۔ ''نبیا ولست نبیا' کا ورو شروع کیا۔ اگر دی جَکُه اُحداک کی ورسول ہوں تو جاریا نج جگہ یہ بھی اُکھیودیا کہ مدگی نبوت کو كا فرجانيًا ہوں \_ اور حضرت مُر ﴿ فَاتْمَ النَّبِينِ يَقِينَ كرتا ہوں الْيِي منف وتحريرول كا ايسا برااثر ہوا کہ مسمہ نوں نے تو مرزام کے کویدی نبوت ورسالت مجھ کر کا فر کہااور لاکھوں کے بچائے ایک جماعت نے نبی مان کیا ڈرمسیلمہ پرتن کورونق دیٹی شروع کی بلکدایی ج لگاه محنت ومشقت زرکشی اور زر دبی کی که طال که دنیا کواین طرف تحییج لیا. به تو قاد ما نی جماعت ہے جو دومری جماعت مرزائیہ آپ کی سے اور ازاصاحب کے کلمات کفرید کی تا دیسیں کرتی ہے۔ اور عذر گناہ برتر از گناہ کرتی ہے۔ آگی ہے بجز سے درخواست کرتے ہیں کہ لا ہوری جماعت ہماری تملی کرے کہ جب آگی کے متقاد میں خداتھ لی مرزاص حب كوڤر، تائي "قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكر جشيعا، و الكلمن المعر مسلين " يعني تو كهد سےا ب لوگوش الله كارسول جو كرتم بارى طرف الميون ا مے مرز ا تورسولوں میں ہے ہے۔

اگر مرزاصاحب مفتری نبیں ہیں تو دوسرے رسولوں مویٰ وعیسیٰ وحمد ملیم اللہ میں ہیں ہیں جیسے ہیں جیسا کہ تکیم نوراللہ بن صاحب نے لکھا ہے کدایک دسول کا اٹکار کفر ہے اور تمام مسلمان

مرزاصاحب کے اٹکارے کافر ہیں۔ اور ان کا ہمارااصولی اختلاف ہے۔ اور اگر مفتری ہیں تو پیشک رسول نہیں اور ہمارا آپ کا اٹھاتی ہے تو پھر مسلم نوں ہے آپ کی جماعت الگ کیوں چینچینٹی

معنی ہیں کہ جو پچھ چاہا لکھود یا اور مطنب کی بات کی طرف رخ شد کیا۔ سوال کا جمال ہو۔ صفحہ ۵ کا لم ۳ میں جو لکھا ہے اور اب تیل وصلب تک نوبت پہنچ نے پر اتر آئے۔ یہ معنون پورٹسی کی قابلیت کا ثبوت ہے کہ صلب کوسلب لکھا لینی بجائے ص کے س سے لکھا۔ آئندہ ہوڑ سے لگا گریں۔ (مجمد چر بخش میکرٹری)

## مِنْ الْمِينَالَةُ مَاهُوادِ مِنْ الْمُورِ وَسَالَةُ مَاهُوادِ مِنْ الْمُورِ وَسَالَةُ مَاهُوادِ مِنْ الْمُعْوِلَ مِنْ الْمُعْرِدُ الْمُعِلِي الْمُعْرِدُ الْمُعِلَالِمُ الْمُعِلِي الْمُعْرِدُ الْمُعِلِي الْمُعْرِدُ الْمُعِلِي الْمُعْرِدُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِي الْمُعْرِدُ الْمُعْرِدُ الْمُعْرِدُ الْمُعْرِدُ الْمُعْرِدُ الْمُعْرِدُ الْمُعْرِدُ الْمُعْرِدُ الْمُعْمِلُ الْمُعْرِدُ الْمُعِلِمُ الْمُعْرِدُ الْمُعْرِدُ الْمُعْرِدُ الْمُعْرِدُ الْمُعْمِلِ

نمبر(۴) بابت ماه اپریل ۱۹۲۷ء

انجمن کے ہوقادیان کے ٹریکٹ نمبرہ کا جواب

بسمائة الرحمن الرجم نصاب م نحمده و نصلي على رسو له الكري

برادران اسلام!

ٹریکٹ نمبر ۲ میں مولوی انقدوتا صاحب مولوی فاضل مرزان جاند ہری نے لکھا
ہے کداسلام کے تمام فرقوں میں سے صرف اجمدی ( یعنی مرزائی ) فرقد ہی کا معلم چونکہ
ہیدووی بلاولیل ہے۔ و نیز مرزا صاحب کے ظیفہ ٹائی میاں محمود صاحب کے برخلاف ہے جنہوں نے لکھا ہے کہ ہماری جماعت نی ہے اور تھوڑی ہے۔ اس اقرارے ثابت ہوا کہ

(و نگھوا پذر اس جومرد ائیں کی طرف سے شاہرا ( علی بی کید)

ترجمہ: ' و تحقیق بنی اسرائیل ۷۲ فرقوں پر تقتیم ہوئے اور میری امت ۷۳ فرقوں پر تقتیم ہوگی۔سب فرتے دوزخ میں جائیں گے صرف ایک ہی فرقد نجات یائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یارسول القد ﷺ وہ کون سافر قد ہے؟ حضور ﷺ نے فرمایا کہ جس طریق پریش ہون اور میرے اصحاب ہیں''۔

🛶 رسول الله ﷺ کا فیصلہ ہے کہ صرف وہی ایک فرقد نا جی ہے جس پر میں اور ميرے اسكان ور اب جس قدر فرتے اسلام ميں جي سب كا دعوى يك ب ك بهم اى وه نا بی فرقد ہیں۔ جانچے مولوی ایندو تا صاحب نے بھی لکھودیا ہے کہ وہ نا جی فرقد احمد کی جماعت کا ہے اور اسکے ملاوہ سے وجہنمی فرماتے ہیں۔اس واسطے ای فرقد پر بحث کی جاتی ہے اور ثابت كياجاتا بكراحري ( المناقل) جماعت فرقدنا جيه جرگزنبيس بوسكنا - كيونكدا كے اپنے ا ندر کئی جماعتیں بن گئی ہیں۔ اور موکی جماعت جومرزا صاحب (غلام احمر قادینی) کو مبی نہیں مانتی۔ارونی جماعت جوم زا لیا گیے کو کائل نبی اورصاحب شریعت نبی مانتی ہے۔ مناچوری جماعت جو مولوی عبداللطیف صاحب کی جماعت ہے جو مولوی عبداللطیف صاحب کو نبی و رسول و امام مبدی بقین کرفی ہے۔ میاں نبی بخش ساکن معراجکے ضلع سیالکوٹ کی جماعت جومیاں نبی بخش کو نبی مانتی 🚅 میلای محرسعید صاحب قمرالانبیا کی جماعت \_ قاضى يار محر كاتكرى كى جماعت \_عبداللد تمايير كى جماعت \_ غرض كه بهتمام احمدی کہلاتے ہیں اور سب ایک دوسرے کو گراہ بھتے ہیں۔ اور کی جماعت قادیا نی جی عت کو بہ سب مشکر ختم نبوت اور مرز اصاحب کو نی تسلیم کرنے کے مقال مے خارج مجھتی ے۔ اوقاد یانی جماعت لا ہوری جماعت کو بہسب انکار نبوت مرز اصل مجھے کا فر جانتی ہے۔ایہ، ی دوسری جماعتیں اپنی اپنی مخالف جماعتوں کو کا فریجھتی ہیں۔ حالا کے بسب مرزا صاحب کے مریدیں۔

پس مولوی الله دتا صاحب جواب وی که کیابیسب جماعتیں اس عدیث کے رو

ے ناتی ہیں؟ اور '' مَا اَمَا علیه وَ اَضْحَابِی '' والے مبارک گروہ ش ہے ہو سکتی ہیں؟ ہرگز میں ۔ کونکہ مرز اصاحب کے مرید ہو کر وہ ہرگز ہزہب پر نہیں دہ جو ذہب محمد رسول معند مجتنز وصحابہ کرام کا غرب تھا۔ یوجو ہات ذیل ۔ بلکہ مرز اصاحب اور الحکے مریدوں ہے ہو وہ الحکے اور صرافہ متنقیم ہے بہت دور ہوگئے۔
مریدوں ہے ہو وہ الحکام کے اور صرافہ متنقیم ہے بہت دور ہوگئے۔
19ل: مرز اصاحب کے ہیں: ''جم ایسے نا پاک خیال اور متنکبر راستیاز وں کے دشمن کوایک بہلا مانس آدی بھی مراز صاحب ہو کے ۔ چہ جا تیک اسکو نی قرار ویں''۔ (حمیرانی مانتم میں)۔ جیسا کہ یہود یوں نے دھر ہے جی التنگیمات کی نبوت سے انکار کیا ویسے بی مرز اصاحب اور جیسا کہ یہود یوں نے دھر ہو جی التنگیمات کی نبوت سے انکار کیا ویسے بی مرز اصاحب اور

انحم يدكرت إلى-

مولوی الله وتا صاحب وی که کیا رسول الله بیخی وصحابه کرام نے بھی حضرت بیسی النظامی کا جنگ کی جیسا کہ کی اصاحب نے ضمیم انجام آتھم میں حضرت بیسی النظامی کی ہے۔ جنگی قرآن شریف نے بدی الله خاتھ کی ہے: {و جوبہا فی الله نؤا الله خورة } کی ہے۔ جنگی قرآن شریف نے بدی الله خاتھ کی ہے: او جوبہا فی الله نؤا الله خورة } کیا بھی کسی صحافی نے مصرت بیسی النظامی کی شان میں ایسے گندے الفاظ کے جومرزا نے کیے کہ وہ کنجریوں ہے میل جول رکھتا تھا۔ والے کی گ کی کا عظرا ہے بیروں پر مواتا تھ ( نعوذ باللہ ) اسکی تین داویاں تا تیاں حرام کارزان میں ہوگر نوں ہوگر ان میں ماحب اور ایکے مرید النا علیہ والحق میں ۔ و پھر مرزا ماحب اور ایکے مرید "فا آفا علیہ و آفسحابی "کی شرط ہے باتھ اللہ ۔ اور ہرگز ان میں ماحب اور ایکے مرید اللہ قرقہ تا ہیہ وسکتے ہیں ۔

دوم: مرزاصاحب نے قرآن شریف کو چیور کرائے کشوف والہا،ت پر ال کے اپنی معاصت اللہ بنالی۔ اور نہایت شوخی اور گستاخی سے رسول اللہ بنالی۔ اور نہایت شوخی اور گستاخی سے رسول اللہ بنائی۔ بنک کی اور لکھا کہ "اب میری بیعت میری تعلیم اور میری وحی کوخدا نے مدار نجات تھرایا"۔ (اربین نبرساس)۔

گوی اب قرآن شریف مدارنجات نیس اور حضرت محدرسول الله بین کی پیروی اور نبوت کا اقرار مدارنجات نیس لاحول و لاقو ق اس نئے مرز اصاحب "هَا أَمَا عليه وَ أَضَحَابِي " كَا أَمَا مَا عَلَيْهِ وَ أَضَحَابِي " كَا أَمَا عَلَيْهِ وَ أَضَحَابِي " كَا أَمَا عَلَيْهِ وَ أَضَحَابِي " كَا أَمَا مَا عَلَيْهِ وَ أَضَحَابِي " كَا أَمَا مَا عَلَيْهِ وَ أَضَحَابِي كَا عَلَيْهِ وَ أَضَحَابِي كَا عَلَيْهِ وَ أَضَامَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

آ نچ من بشنوم زومی خدا بخدا پاک دائمش ز خطا این مین است ایمانم این جو قرآل منزو اش دانم از خطا با جمیں است ایمانم این جو پی کر آل منزو این دانم دانم از خطا با جمیں است ایمانم این جو پی کورک میں سنتا ہوں عدا کی وقتی این دی کوخطااور فلطی سے پاک بین جو کی کوخطااور قلطی سے پاک بھین کرتا ہوں ۔ حالا فکہ مرزا صاحب جو بنتا ہوں ۔ اور قرآن کی مائند آئی مطالب پاک بھین کرتا ہوں ۔ حالا فکہ مرزا صاحب جو کی سنتے ہیں اس میں شرک اور کفر کے دار سول القد میں گئی کہ ہب اور صحابہ کرام کے عقائد کے ہرفہ نے ہیں۔ دیکھوذیل کے کشوف والبایات:

انف: الماامر ک اذاار دت شیناان تقوق ها کی فیکون ترجمه: ایش اے مرزاب تیرامر تبدید ہے کہ جس چیز کا تو ارادہ کرے اور صرف کے دیوجا تو وہ چیز ہوجا ہے گی۔ (خیرتناوی میں ۱۰۵)

ب:الت منى بمنز لة بروزى - ترجمه: ليني المرز اتوي رقبر وريسي الاتارب -

ع: بیں نے ایک کشف میں ویکھا کہ خود خدا ہوں اور یقین کیا کہ جوں۔ خدا تی لئی میرے وجود میں داخل ہو گیا۔ اور میرا خضب اور حلم اور کی اور جی اور حکم اور نی اور جی اور سکون سب ای کا ہو گیا۔ اور اس حالت میں میں کہدر ہاتھ کہ ہم ایک نیا نظام اور نی اسان اور نی رہین چاہجے ہیں۔ سومیں نے پہلے تو آسان اور زمین کوا جمالی صورت میں پیدا کیا جس میں

کوئی ترتیب وتفریق ندتھی۔ پھر بی نے مثناء حق کے موافق اسکی ترتیب وتفریق کی۔ اور بیس دیکھتا تھ کہ بیس اسکے خلق پر قاور ہوں۔ پھر بیس نے آسان دنیا کو پیدا کیا ۔ میں ہیں ہے تھا

میں پہولوی فاضل صاحب ذراالصاف اورعقل وہوش ہے جواب دو کیمھی عاجز انسان بھی خدا ہو کا ہے اور خالق زمین وآسان بن سکتا ہے؟ اور وا جب انوجو دہستی ممکن الوجود ہستی فہ کی دروں اور اسپا حب میں تنزل کر کے او تاریعنی بروز ہوسکتی ہے؟ خدا کو حاضر و بر كرنيس تو چرآب نے كيے الل لكوديا كراحدى فرقد "ماأما غانيه وَأَصْحَابِي" مِن ے ہے۔ کی صحافی نے کہیں فرمای کے جو کو البام ہوا ہے۔ انت منی بعسو لمہ و لدی ( حیزہ اوی م ۸۷٪ رانت من مانها و هیم من فشیل کے مرز اتو جورے یائی لیتی نطقہ ہے ہے اور وہ ہوگ بھنگل ہے۔ (ارجین تبر۳ مس ۴۴)۔ حالاً کی سے البامات قرآن شریف کے برخلاف ال اورشرك كى نجاست سے بھر سے ہوئے بيل م التعالی فرماتا ہے: { وَ قَالَتِ الْيَهُوٰ فَ غزيزه ابن الله وقالب النُصرَى الْمَسِيخ ابْنُ وَفُكُ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِٱفُواهِهِمْ يْضَاهِنُوْنَ قُوْلَ الَّذِينَ كَفَوْ وَامِنَ قَبِلَ } ترجمه: يهود كَتَرَيْنَ فَرْلَ اللَّهَ كَ مِنْ بين اور نصاری کہتے ہیں کہ سے اللہ کے بیٹے ہیں۔ بیائے منہ کی یا تنمی ٹیل مالک کا فروں کی جوان ہے سے ہوگز رے ہیں (احرب) کیارسول اللہ ﷺ وصحابے کرام کا یکی میسی تھے؟ اگر ٹیس اور یقینانبیں تو پھراحمری جماعت نہ "ها آما غلیه و اُضحابی" کے نہ ہر نا جی ہوسکتی ہے۔

موه: مرزاصاحب اورائے مرید حضرت عینی النظیم النظیم کنزول از آسان کے منکر ہوکر

"منا أمّا عَلَيهِ وَأَضِحُابِي" سے خارج ہو کر حیات سیج سے انکار کرتے ہیں۔ اور بروزی خزول کے معتقد ہیں حالا نکدر سول اللہ بھی آاور صحابہ کرام کا اور کل امت کا اجماع حیات سیج پر اور صحاب خزول پر ہے۔ بلکہ میرایسا متفق علیہ عقیدہ تھ کہ مرز اصاحب خود بھی پہلے ای عقیدہ پر کے معتقدہ پر الحجید بھی اجم یہ میں اب تک کھا ہوا ہے:

" جب صوت سے النظیفالا ووبارواس دنیا بیس تشریف لا سمیں گوانے ہاتھ ہے دین اسلام بھی آئوں واقطار بیس پھیل جائے گا"۔

(براجن اجریام ۱۹۳۰ و ۱۹۵۰ منظر زاسا دب) ای واسطے مولوی کی سیسی بٹالوی نے اس کتاب پر راپو بوکیا تھاا ورتغزیف کی تھی۔ گر بعد میں جب مرز اصاحب کے معنی کا دعویٰ کیا تو مولوی محمد حسین نے اکی تکفیر کی اور اپتا راپو بوواپس لے لیا۔

چونکرنز ول سے کا عقیدہ رکھنا ہر آیل جون کا فرض ہے اس لئے کہ بی علاءت و اشراط قیامت سے ہے۔ اور بیکنے قاعدہ ہے کہ اطال کا المشر طافات المشر و طانز ول مسے کا مشرقی مت کا مشر ہوجا تا ہے۔ بدیں اصول مرز افی جسل لمان دیس ہیں۔ اور شدوہ "خا اماع کینے و فاض خابی "کے گروہ سے تیں۔

 تا کہ اے تمام ادیان پر غالب کرے۔ اگر چیمٹر کین اسے تابیند کریں'۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ وہ دیگر ادیان باطلہ پر بتایا گیا ہے کہ وہ دیگر ادیان باطلہ پر غالب تھا گھا ور دوسرے نداجب الحکے سامنے مغلوب ہوجاتے ہیں (اخ)۔

جواب: بر معاوخود ہی مرزا صاحب کے قدمب کا بطان کردہا ہے۔ کیونکہ یہ آیت محمد رسول الند ہوں کا بیان محمد کی تمام اور یان میں ہے۔ اور تاریخ شہادت ویتی ہے کہ اسلام محمد کی تمام اور یان باطلمہ پر تیرہ سو ( مع سو) موس سے ایتی خوبیوں کے سبب غالب آتا رہا۔ گرمرزا صاحب کوئی وین نیس لائے اور دو کوئی ہرایت نامدلائے۔ تو وہ اس آیت کے مصدات ہرگز نہیں ہو کئے ۔ وہ خود کھے ہیں:

ع من سيح رسول و نياورده ام كتاب

کہ چیں شدرسول ہوں اور شہ کوئی کتاب آلا آجوں۔ مرزا صاحب نے اسلام کے صافی چشمہ تو حید چیں شرک و کفر کی نجاست اپنے کشفوں فریا کہا موں سے ڈال کر قادیا فی اسلام! کی میڈر شکل چیں ڈیل شکل چیں فوج ہر کیا کہ مب ادیان باطلہ اسپر لیٹی اللا و دی فی اسلام پر غالب آتے ہیں۔ میڈر شکل چیوٹ ہے کہ احمد کی ہر ایک بحث جس مخالفین کے خاص آتے ہیں۔ و بیل کے داقعات اس جھوٹ ہے کہ احمد کی ہر دید کرتے ہیں۔

عبدائندکو ہاتھی پر بٹھ کرشہرا مرتسر بٹل پھرایا اور آنج اور نصرت کے نعرے لگائے اور اسلام کی بھی ہتک کی۔ کیونکد مرزاص حب نے اس پیشگوئی کو اسلام کی صدانت کا معیار مقرر کیا تھا۔ اور کھات آ

پیشگونی کی جو انجام ہو برا ہوگا کوئی پاجایگا عزت کوئی رسوا ہوگا

پس جو جو زاصا حب کی ذات ہوئی اور عیما ئیول کی عزت ہوئی تو مرزاصا حب
جموثے ثابت ہوئے گو ہے حیائی ہے کہا جاتا ہے کہ ہر میدان میں مرزائی آئے پاتے
ہیں ۔ حال نکہ ہرایک میدار جو من خلاہ میں شکست کھاتے ہیں۔ مرزاصا حب کی تمام محروقات
میسے ثابت کرنے میں گزری تھی تاموادی رہے ۔ کی قرآن کی آیت اور نہ کی حدیث نبوی
سے ثابت کرنے کہ دھنرت میسی السوری جموت وارد ہوچی ہے۔ ہال ہوا کہ جہد شدولیل
خیش کرتے ہیں۔ جیسا کہ اس ٹریک نبر ایس آپ نے مرزاصا حب کی زهنیات میں ہے
ایک جادت میں السوری کو اس کے مرزاصا حب کی زهنیات میں ہے
ایک زائن قبل کی ہے۔

نشنیدهٔ که بر که بمیرد تمام شد پس د نیاوی زندگی کونضیلت و نی اور عاقبت کی حیاتی دائی کو باعث ہتک سرور دو عالم ﷺ نیایت در جد کی جہالت ہے۔ پس میر بالکل نایاک جھوٹ کی نجاست کھائی ہے جوعيب ئيول و موح كرباتا ب كرميني النفيقية افضل بين محر التفقيق ہے۔ كيونكہ وہ زندہ بين اور حضور ﷺ فو معرف ہوگئے۔ جالانکہ جوفوت ہوجا تا ہے وہ اپنی منازل دنیا کو طے کر جاتا ہے اور جب تک انسائ ریں ہے رنج و تکالیف کے پھندے بیس پھنسا ہوا ہے۔وہ ہرگز افضل نہیں ہوسکتا کی مولوی الکروٹائنٹل ہے مرز اصاحب ہے۔ کیونکہ وہ مر گئے اور المقدد تا زندہ ے۔اور میجی بالکل نبط اور والیات کے برخلاف ہے کہ سمجھ مقابلہ اور غلبہ احمر ہول کے ہاتھوں ہوتا ہے۔ بھلاا یہ افخص س طرح بیبائیوں کا مقابلہ کر کرے ان پر غامب آسکتا ہے جسكے این ریگندہ عقیدہ ہے كہ خدا کے خرزاصا حب كوفر مایا: انت منى ہمنز لة ولدى ( حیقہ الای من ۸۲ ) لیعنی اے مرز اتو ہمارے ہیں گیا بجائے۔ اور مرز اصاحب کا دعویٰ ہے كه مين مشل سيح الطلب لأبول \_ اورئيسي الطلب التلك معاليون كاعقاد بين خدا كابيثا ب-جب مرزاصا حب کوخدائے بیمنز لہ ولدی کہا توعینی کی ولدابقد ہونا مرزاصا حب ك الهام سے ثابت بوكيد كونكد خدائے اس الهام يا شيطان كي ال وسوسد سے حضرت عيىلى النظيفالا كاابن القد بونا منابت كرديا-ايك مرزاني كسي عيها في معيان التدبونا مناكب بحث كرسكنا ہے جب مرزائی عیمائی کو کے گا کہ آپ مشرک ہیں کہ خدا کے لئے بیٹا تھ چا کے ہیں اور اعقادر کھتے ہیں کہ حضرت سے این اللہ تھے تو عیسائی کے گا کہ آپ ہم ہے ہی شرک اور کافر ایں کہآب مرزا صاحب کو ابن اللہ مانتے ہیں۔ اور پھر غضب میرکرتے ہیں کہ مرزا صاحب کوخدا کاصلی بیٹا ہاتتے ہیں۔ ویکھوالہام مرزا صاحب: امت من مانسا و هیم من

فشل (اربین نمبر ۴ س ۴۴ معند مرز) ماحب)۔ تو مرز ایکول کے پاس اسکا کوئی جواب نہیں ہو سکتا۔ پس مرزائی ہمیشہ مغلوب ہی رہیں گے۔اور آ رید تا جیوں ہے بھی بحث نہیں کر سکتے کیونگ پیزائی کی کرش کی کا او تاریجی مائے ہیں (دیمونکچر بیانکوٹ زمبر سوران)۔ پہلے مرز ا صاحب ہے ہو وہ یوک کے گھر گوکل میں جنم لیا۔ اور پھر قادیان میں جنم لیا جو کہ تناتخ ے۔جموٹ بول اور دھوکہ دے کر جو جا ہولکھو آپ کا اختیار ہے۔ مرزا صاحب تواپنے البهامول ہے جھوٹے وی کدا کے البهامات شیطانی وسادس ثابت ہوئے کیونکہ وہ قرآن و احادیث کے برخلاف بین کے بڑا صاحب کوالبام ہوا کہ' مسیح ابن مریم رسول اللہ فوت ہوچکا ہے اور وعدہ کے موافق کے ویک بیل ہو کر تو آیا ہے''۔ ہموجب اصول اسلامی اس الهام كي تقيد بق وتطبيق قرآن وحد يري مي كرني جائية تقي - كيونكه رسول القد ﷺ اور حضور کے صحابہ نے اس آیت ہے سے پر موت کا دار دہونانیں سمجما اور شد دوسر ہے مسمانوں کو جو قرون اولى ك يتح مجمايا: "عن ابن عباس قال قال رصول الله عجم وان من اهل الكتاب الاليومنن به قبل موته قال خووج عيال المعالا" ترجمه: حضرت ابن عماس رسی مند حبر سے روایت ہے کہا انہوں نے قرمایا رسول اللہ کے نے اور نبیس کوئی اٹل کتاب ے گر ضرور ایمان لائٹا ساتھ اسکے میلے موت اسکی کے۔ آبادی میس نے مراداس سے نكان عيسلي التقليمة كل كا ب- (روايت كياسكوه كم في اوركب كرمج باور شروشين

"دسنن این به جهمهری جلد ۲ ص ۲۱۸" پر عبدالندین مسلود می وایت کرتے ہیں کہ تحضرت بھی نے فر بایا کہ بی معراج کی رات ابرائیم اور وی ویسی یام الدم سے مل اور قیامت کے متعمق ذکر ہوا۔ پہلے ابرائیم القلیقلاس وریافت کیا انہوں نے کہا "لا عِلْمَ لِیٰ"۔ پھر امر موی القلیقلائے کے حوالے کیا گیا انہوں نے کہا کہ "لا عِلْمَ لین "۔ پھرآ خریش میام عیمی النظیمی پر ڈالا گیا انہوں نے کہا کہ اصل علم خدا کے سوائمی کو نہیں ۔ گرمیر سے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جب وجال نظے گا تو بس نازل ہوں گا اور اسکونی کے ویکا ہے۔

وابي هريرة قال قال رسول الله ﷺ والذي بعسى بيده ليوشكن ان ينزل فيكم مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبل احد حتى تكون المسجدة الواحدة خير من الديبا وما فيها ثم يقول الوهريرة فاقرئوا ان شنتم: {وَإِنْ فِنَ أَهُلِ الْكِنَابِ الالينو مِننَ بِه قَبلَ مَوْتِه } (الان العبق عده) ترجمه: روايت عالوجريره والله على كه ا تریکے تم میں بینی بینے مریم کے درجا لیکہ خاتم عادل ہوں گے۔ پس تو ڈیکے صلیب کواورکش كريظے خنز بركو .. اور بہت ہوگا مال يبال تك كان فيك كريگا اسكوكو كى .. اور بہتر ہوگا ايك سجد ہ و نیا ہے اور ہر چیز ہے کہ و نیا میں ہے۔ حضرت ابھی میں بھی فرماتے ہیں کہ اگر اس میں فنك بوتو يزهوقر آن كي آيت كه "نبيل كوئي وبل كمّاب التيكيم ووايمان لا رُكاميس التيكيم لأ یر سلے مرنے عیسی العلی اللے اور ان پر عیسی العظی الوال مول کے قیامت کے دن۔ روایت کی بخاری ومسلم نے ۔ (مظامرین جدم)

مرزاصاحب نے اس البام کوقر آن شریف کیساتھ مقابلہ نہ کے دبغیر تصدیق قرآن شریف کے ،قرآن اورا حاویث کے برخلاف اور صحابہ کرام کے خاص کی بن بیل تحریف شروع کردی اور قرآن شریف کی آیات میں تصارب کی اور یہود کے ساتھ مما شکت شروع کردی۔اور آیات قرآنی کی غلط اور الٹے معنی کرنے شروع کرویے۔ ذیل میں نمونہ

### رَدُ فَادياسِتْ بِرمَصامِين

کے طور پر چنر آ بیش لکھی جاتی ہیں تا کہ مرزا صاحب کا ما اُمّا غلید وَ اُصْحَابِی کے برخلاف ہونا ٹابت ہو۔

مرزا صاحب نے توو ترکیا ہے کہ"ا ہے میں بھی جی وفات وسید والا ہول ۔ یہ وفات وسید والا ہول ، یہ فقرہ سے حیات تا ہت ہے۔ کی نگرہ فات دینے والا ہول ۔ یہ تو وعدہ کو فات ہے اس سے وفات کا میں پر وار وہ وجا نا ہر گز تا بت کہ کے کونکہ وعدہ الگ امر ہے اور وعدہ کا اپر الگ امر ہے ۔ یعنی وفات کا وعدہ ہی تا بت کر رہا ہے کہ بی پر موت وار دئیس ہوئی ۔ مرزا مصاحب نے اس آیت کے معنی اور تغییر غط کر کے اپنا ما النا ہ فید و اضحابی سے شہونا ثابت کردیا ۔

اور كثر العمال ج ٢٠٢٥ (زير منوان الآمال النا مساوع حيد آباد على المطبوع حيد آباد على الأراب و الله عيسى تازل فيكم فاذا رأيتموه فاعر فوه فاسع جل مربوع الى الحمرة والبياص عليه ثوبال ممصران كال راسه يقطر وال طميصيه بلل فيدق الصليب ويقتل الخوير ويصع الجزية ويدعو الماس الى الاسلام فيهلك الله في زمانه المسيح الدجال وتقع الامنة على اهل الارض حتى ترعى الاسود

مع الابل والمور مع البقر والذياب مع الغم ويلعب الصبيان الحيات لاتصرهم فيمكث اربعين سمة ثم يتوفى ويصلى عليه المسلمون "\_(ك,عرابي مربرة)

ان صدیروں سے اظہر من الشمس ہے کدرسول القد جھی الدیکھی المسکور میں کا در کرام کا بید ہوب تھ کہ حضر سے میں النظیفی نی ناصری اصالحائز ول فرما کی گئے جن کا ذکر ''سور کا تساء' میں ہے۔ اپس چونک دراسا حب ما امًا علیٰ ہو اُضخابی کے برخل ف بروزی نزول کے معتقد ہیں اس واسطے نا بی جم بر می ما امّا علیٰ ہو اُضخابی سے خورج ہیں۔ فیکم اور ان عیسی روح الله اور شم یعوفی ثابت کے ایس کہ وہی میسل النظیفی آسان سے اتریں کے ۔جیسا کہ اجماع است ہے۔ اور ای میں بریلے خود مرزاصا حب بھی تھے۔

معیاد شانس: یمی ایک جماعت ہے جا دبعیدہ: جرئ انگستان امریکہ نا یکجیریا میں خدائے بلندو برتر کی تو حیداور رسول پاکستی عظمت بھیلا رہی ہے۔ پس معیار ثانی کی رو ہے بھی الجماعت الاحمد بیری وہ جماعت ہے جماع کی قرار دیا گیا۔

جواب: مرزائی جماعتیں ہرگز ہرگز جلیج اسلام جمر ایک جی گریں۔ بلکدوہ مرزاصا دب کی بہوت کا ذہراور سیحیت بروزید کی جینے کرتی ہیں۔ اسلاق کو جد کی بجائے گاوی ٹی کفریات اور جوت کا ذید کی تبلغ کرتے ہیں۔ بیسخت ناپاک دھو کہ ہے جس کے معاقب آن ہیں ﴿ لَغنة اللّٰهِ عَلَى الْکَذَٰبِنِنَ } فرہ یا گیا ہے۔ غیر مما لک میں مرزاصا حب کی جد ہوت کے پیدا ہوئے علی الْکَذَٰبِنِنَ } فرہ یا گیا ہے۔ غیر مما لک میں مرزاصا حب کی جد ہوت کے پیدا ہوئے سے پہلے ان ملکوں میں مسلمانوں کے ور بعد اسلام پینی چکا تھا۔ چین کے کو دڑ مسلمان کی مرزامیوں میں مسلمانوں کے ور بعد اسلام پینی چکا تھا۔ چین میں میں مرزامیوں سے پہلے تھا می بریروں میں کس طرح ہوئے وہ اسلام پیمیلا۔ جرزی وہ کس میں مسلمان مرزامیوں سے پہلے حقیقی اسلام کی تبلیغ کرتے رہے ہیں۔ سلطان مداح اللہ یک علیہ مسلمان مرزامیوں سے پہلے حقیقی اسلام کی تبلیغ کرتے رہے ہیں۔ سلطان مرزامیوں سے پہلے حقیقی اسلام کی تبلیغ کرتے رہے ہیں۔ سلطان مرزامیوں سے پہلے حقیقی اسلام کی تبلیغ کرتے رہے ہیں۔ سلطان مرزامیوں سے کہا حقیق اسلام کی تبلیغ کرتے رہے ہیں۔ سلطان مرزامیوں سے کہا حقیق اسلام کی تبلیغ کرتے رہے ہیں۔ سلطان مرزامیوں سے کہا حقیق اسلام کی تبلیغ کرتے رہے ہیں۔ سلطان مرزامیوں سے کہا حقیق اسلام کی تبلیغ کرتے رہے ہیں۔ سلطان مرزامیوں سے کو کھی رہے کی دیا ہے۔ بی دیا وہ کی تو کو کھی رہے کی کار ماے تاریخوں میں درج ہیں۔ بلا دلیل تو ایک جبورے کو بھی رہے کی کو خطاب

وے سکتے ہیں' گر وا تعات جھوٹ اور کیج فرق ظاہر کردیتے ہیں۔ حال ہی ہیں برلن ہیں اسلامی کا نفرنس ہوئی ہے' جس ہیں جمرعبدالجیار خیری نے ایک طویل تقریر فرمائی۔ چھر نمائندہ حلب ہے وہ خوا پڑھ کر سنایا جوجنو ئی جرمنی کے مسلم حلب ہے وہ نواز ان کی اور انہوں نے وہ خوا پڑھ کر سنایا جوجنو ئی جرمنی کے مسلم باشندوں کا لیا کے والدائگیز خطاتھ۔ بعدازال جمرسعید صاحب نے اپنا ترجمہ قرآن جمید جرئی نربان میں کیا ہوا شائل و انتسیل کے لئے رکھو ' بنیر دکی'' امرتس ۲۰ مری کا جوہنے )۔ اس اخبار کے فلاصہ سے صرف میر طابع ہوتا ہے کہ اسلام فلاصہ سے صرف میر طابع ہوتا ہے کہ اسلام خلاصہ سے صرف میر طابع ہوتا ہے کہ اسلام خلاصہ سے مرف کی تعلق ہوتا ہے کہ اسلام خلاصہ سے مرف کی تعلق ہوتا ہے کہ اسلام خلاصہ سے مرف کی تعلق ہوتا ہے کہ اسلام خلاصہ سے مرف کو انتہ دیا کو اگر معلوم نہ ہوتو انکواس شعر پر ممل کرنا جا ہے ۔

ذرا بتکدہ سے نکل کر تو گئے خدا کی خدائی میں کیا ہو رہا ہے قادین کے استعارہ دمجاز اورظل و بروز وال رکے باطل پرتی کے قلعہ کی تید سے نکل کرجہل مرکب کے بردہ سے باہرآ ؤتا کہ جموٹ اور چے بیٹی کی تن کرسکو۔

ترازوے زخرد پیش آرد نیک بسنج

مثل مثو ہر ہے: '' کیا پدی اور کیا پدی کا شور با''۔ صحابہ کی مقت و شنید تو اعتبار بود

مثل مثو ہر ہے: '' کیا پدی اور کیا پدی کا شور با''۔ صحابہ کی مقتبر مقالی ہے وہ بوت کا ذبہ کا ف تمد کر دیا

مقال در مسیلہ کذاب کو بمعدا کی جماعت کے صفح بستی ہے نابود کرد وہ تھا۔ پس اب بھی وہ بی

گروہ خا آفا عَلَیه وَ أَصِحابِی مِی ہے ہوسکیا ہے جو نبوت کا ذبہ فادی کی کو نابود کرنے کی

کوشش کر دہا ہے۔ نبوت کا ذبہ کے حالی ہر گر ما اما علیه و أصبحابی ہے گئی آسکتے اور نہ

نا ہی ہو سکتے ہیں۔

معیاد شالث: خدا کی کتاب ایک خزان بر مرزاصاحب کومعارف قرآن کاعم دیا گیا۔ اب بقینا سب اسلامی فرقوں میں سے وہ فرقد ہی ناجی ہے جس پر حقائق قرآن بسط اور تفصیل سے کھولے ہو تھی مسیح موعود نے دنیا بھر میں چیلنج دیااورد نیانے اپنے مجز وسکوت سے آپ کی صدادت پرمیر کردی۔

کرتے ہے والنز جومعنی انکے اپنے وہاغ میں آتے رہے بچے سمجھتے اور دومرے عالمول کو جائل شجحتے ہتھے ہی واسطے ان پر خدا کا تہر تازل ہوا اور وہ مغضوب ہوئے۔ مرز اصاحب ك من رف قرآ ك كالموند في ب كد " سورة تحريم" بيل جو خداف مومنول كومر يم س تشبيدوي ہے اس واسطے مرزا تع یا حرب میں بیضا اور تکھا کہ مریم کی طرح عیسی النظیمان کی روح مجھ میں لننخ کی گئی اوراستعارہ کے ہیں جمھے حاملہ تشہرایا گیا۔ آخر کی مبینے کے بعد جو دیں مہينے سے زيادہ نيل مزريداس البار جوسب سے آخر ' براين احديث كے حصر جهارم ص ٥٢٦ ين درج بي مجمع مريم بي منايا كيا\_ (كفي فرح مريم) بيل أس طور سے میں این مریم تفہرا۔ پھرای صفحہ کی سطر ۱۶ پر تھا فرقی آئی اس طرح درج ہیں:'' فاجھآئ ھا الْمَخُواطِ إلى جِذْع النَّخُلَةِ قَالَتْ يليتنِيْ مِثْ لَيْ مُنْ وَكُنْتُ نَسيًا مَنْسِيًّا "لِعِنْ يُحر مریم کوجومراداس عد جز (لینی مرزا) ہے ہے۔ در دِزہ کے بعد کاطرف لے آئی۔ یعنی عوام الناس اور جا بلول اور ہے مجھے علماء ہے واسطہ پڑا جنگے یاس الیمان کا مجل نہ تھا۔ جنھوں نے تنگفیروتو بین کی اور گا میال دیں۔اورایک طوفان بریا کیا۔ تب مریم کے لیے کاش میں اس ے بیلے مرج تی اور میرانام ونشان باتی ندر بتا (الے)۔

(كى لۇئ سىلىم ئىلىدى (كىلاپ)

مولوی القدد تا صاحب خورفر ما کی که کیا یجی حقائق ود قالُق مرز اصاحب کودیے گئے کہ اول مرد متھے بھر عورت ہوگئے۔ بھر انگو ٹیف آتا شروع ہو گیا اور پھروہ حیض بچہ بن

گيا۔جيبا كها نكاالهام ہے:"يويدوں ان يو وا تمشك" (هِيَةِ اوق)۔ پُھرمرز اصاحب میں عیسیٰ کی روح پھونگی گئی اور پھر میعاد حمل 9 ماہ کے بعد بچیہ پیدا ہوا اور در وڑ ہ ہوا۔ اور تند تھجور کی آن انکو لے آئے۔ کیا کلام الٰہی کی میرتو بین نہیں ہے کہ ایسے ایسے گذرے خیامات خلاف قانون قدرت سے تفسیر بالرائے کیجائے اور غیر مذاہب والوں کوہنس کا موقعہ دیا جائے۔مولوک ابندوتا صاحب رفر مائی کہمرز اصاحب کوفیش کس راستہ ہے آتا تھا۔ اور کس راستہ ہے اور شہالی کی روح پھونگی گئی۔ اور کس بحید دانی بیس بحیہ پرورش یا تا تھا۔ اور کس راستہ ہے نو ماہ کے جی ہر نگا۔ اور میر بھی فرمائیں کہ اس طرح تو مرزا صاحب حصرت ميسل التكفيلاك مال المعاد عداد كونكد مرزا صاحب فيسن كوجنا مرمرزا ص حب تو مرد تھے۔ یہ خیالی بلاؤ ا کی ایس تمام غلط ہوا۔ کیونکہ مرز ا صاحب این مریم ثابت نہ ہوئے۔ اور اینا تمام کھیل مرز اساحب نے خود بگاڑ دیا۔ کیونکہ بجائے ابن مریم ہونے کے ام مریم ثابت ہوئے۔ اس منسم کے تعالق ومعارف یمید نواب واحد علی شاہ صاحب والى لكھنۇ كوسومچە كرتے ہتے۔فرق مرف كيار مان خيارت فاسده كانام البام ندر کھتے تھے اور نہ سم موجود ہونے کا دعویٰ کرتے گھے •

یہ بالکل غلط ہے کہ مرزا صاحب نے علاء کوسا میں ہوتا۔ جناب قاضی ظفر
الدین مرحوم پروفیسراور بیٹل کا لیج نے مرز اصاحب کے اعجازی تھے ہوتا کا جواب لکھ تو مرزا
صاحب جب ہوگئے۔ مولا ٹا اصغر علی صاحب روحی پروفیسر اسلامید کا کی دوجہ نے جواب
لکھا۔ مولوی شناء القدصاحب امرتسری خود خاص قادیان میں تشریف لے میں گرزاجی
ایسے دیجے کہ گھر سے باہر نہ نکلے۔ علامہ کرمان قطب دوران حضرت خواجہ سیدمہر علی شاہ
صاحب مند آرائے گولاہ شریف کے بالتقاعل قرآن کریم کی کسی آیت کی تفییر بہت م الاہور

لکھنے کا وعدہ کیا۔ لیکن تاریخ مقررہ پر حفرت شاہ صاحب تو حسب وعدہ لا ہور پہنے گئے گر مرزائی ندآئے اور بہانا یہ کیا کہ چرصاحب کے ساتھ سرحدی پٹھان ہیں جن ہے جھے جان کا خطرت کے حد کہ یہ بھی انکے البام کے بر خلاف تھا: ''واللہ بعصمک '' میں خدائے انکونو شخری ہے گئی تھی کہ میں تیرا حافظ ہول تجھ کوکوئی بلاک ندکر سے گا۔ آنحضرت بھی خواد چونکہ خدا کے جو رول میں کا ذب ہیں اور سے رسول نہیں۔ لبذا ڈر گئے اور حضرت شاہ ماحب کے سامنے لا ہور میں نہ کے ۔ سے اور جھوٹے رسول میں بی فرق ہے کہ جھوٹے کواسے الہام اور خدا پر بھین تاریخ

ا خیر میں وع ہے کہ خدا تعلیٰ علمانوں کوسیلمہ پرتی ہے محفوظ رکھے اور کاؤب مدگی نبوت ورس لت کی پیروی ہے ، بچاہے اور صراط مستقیم اسلام خا آفا غلیٰدہ و اُضخابی پر قائم رکھے۔ کو نکسا یسے کذاب اشخاص کی نسبت میں کو گناروم تھیجت فرما گئے ہیں:

اے بسا البیس آوم روے ہست میں کہ جو سے نباید واد وست بینی بہت ہے انسان شکل اور شیطان صفت ہوتے ہیں کہ جو بی برایک کے ہاتھ میں ہاتھ نہ ویزا ہے۔

نوٹ: مولوی اللہ وتا ہے درخواست ہے کہ دوای بحث پر کھیں آپ والے اعتراضات کا جواب دیں تاکون اللہ وتا ہے اعتراضات کا جواب دیں تاکون وباطل میں فرق ہوجائے۔ورندائی باطل پری ٹاب وی ۔

# مَ مُحَمِّ اللَّهِ مِنَالَمُ مَا هُواد مِن اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لِللْمُوالِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

نمبر(۷) بابت ماه جولا کی ۱۹۲۷ء

حالات مرزاغلا الحرقادياني مدعى نبوت كاذبه لاليعني

(كنشو عيد)

بسمالة الرحم الرحيم

تحمده ومصلى على رسولة الكريم

مرزاصاحب نے جواب دیا کہ لوگوں کو ٹوب دور کی ہوتی ہے۔ مولوی صاحب نے مرزاصاحب سے بوچھا کہ آپ نے جواشتہار ' برا بین اجو پی شائع کرایا ہے بچھ در ٹواشیں ٹریداری کی آپ کے پاس آئی ۔ مرزاصاحب نے جواب ویا کہ ابھی تک پچھ شہیں۔ میرااراوہ ہے کہ بین خود ایک اشتہار شائع کروں کہ بید کتاب ہوگا۔ اگر کوئی شخص اسکا جواب کھے گا اسکو بم دی بڑار دو پیدانعام دیں گے۔ مولوی جا حب نے فرمایا کہ اگر آپ کے خوال بیل وہ کتاب ایک ہے تو پچر بیدا شتہار کس دن کے واسطے رکھ فرمایا کہ اگر آپ کے خوال بیل وہ کتاب ایک ہے تو پچر بیدا شتہار کس دن کے واسطے رکھ

چوڑا "کار امروز بفردا مگذار" اورو گراصحاب جلس کی طرف خط ب کرے قرمایا کہ آپ صاحب نجی اس کار خیر میں سعی قرما نیس اور امدادی کریں۔سب صاحبوں نے وعدہ کیا اور اسکی خاصت ہوا۔

المواجي تحرصين صاحب كفرماني عشى البي بخش صاحب كاوتثنث با يوعيدالحق صاحب كاوَيشن حا فظامحه يوسف صاحب ضلعدار وغيري كدلا بور بمعه مولوي محمه حسین صاحب بمالوک پروا صاحب کے معاون ہو گئے۔ اور مرزا صاحب کی شہرت اور كتاب" برابين احمدية العلاق كالهمام كردسائل موية جانے كيدي كمي آربول کے واسطے ڈانٹا ہوتا ہے۔ غرض کو کی ایک آتی نہ رہا جو مرز اصاحب کی شہرت کا باعث ہوتا۔ اوراس پڑمل نہ کیا ہا تا۔'' ہرا بین احمد یہ سے خریدار بنانے کے واسطے اور پینگی قیت وصول کر کے مرزاصا حب کے باس بھینے کے واسط نتی اللی بخش ا کا وہنٹ و مثی عبدالحق صاحب ا کا وُسْتُت دورہ کے واسطے نکلے۔ بیس اس زمانہ بیس ال میں بعیدہ میڈ کرک معین تھا۔ میرے یاس بیصاحبان پنجے اور چونکہ کی آئی بخش صاحب ملتان شہر کے رہنے والے تھے انہوں نے داوت بھی کی اور مجھ کو فرید الدیکی عالا۔ اور میں بھی سلک معاونین و مداحین مرز ا صاحب میں منسلک ہوا۔غرض مرز اصاحب وجو بچھ بنایہ موہوی مجمد حسین بٹالوی اور انکے دوستوں نے مبالغہ آمیز مدح سرایاں کیں۔ مرفوات حیب کواسلام کا حامی و خیرخواه مشهور کردیا۔ اور برکہ و مدمرز اصاحب کو اسلام کا پہلوان اور علی کی اسلام کا عامی کہنے نگا۔ اور مرز اصاحب کا وجود ہرا یک مسلمان اسلام کے واسطے غنیمت کیفین کرنے لگا۔ اور مولوی محمد حسین نے اپنے رسالہ ' اشاعت السنة' 'میں' براہین احمد ہی' برر یو یوم یا فعہ آمیز خیالات پی کیم جسکوم زائی صاحبان پیش کر کے دھوکا دیتے ہیں کہ مولوی مجمد حسین بٹالوی نے رہو ہو ' براہین احمد ہی' کا لکھا تھا۔ (اور سیس بٹاتے کہ بید ہو ہوای وقت لکھا تھا۔ (جب مرفوع کے میدویت اور کر شنیت کا نہ تھا۔ چبکہ مرفوع کی بیوت ورسالت ومہدویت اور کر شنیت کا نہ تھا۔ بعد بیس جب مرفوا صاحب کا فر ہوئے اور نبوت ورسالت کا دعویٰ کیا تو وہ رہو ہو ہوئی مولوی بعد بیس جب نے والے کے لیے۔ اور مرز اصاحب کو گر کہا۔ اور ہر بلاد کے علی اسلام کے فتو ہے منگوائے۔ کہ جب کا کہ تو می مرز اصاحب کی ہوگئی۔ اور مرز اصاحب اسلامی پہنوان مانے گئے۔ تو مرز اصاحب المرہ پہنچ تو ایکے والد سے تو مرز اصاحب المرہ ہوئی۔ اور مرز اصاحب کی ہوگئی۔ اور مرز اصاحب اسلامی پہنوان مانے صاحب بی مرز اصاحب کی ہوگئی۔ اور مرز اصاحب اسلامی پہنوان مانے صاحب بی مرز اصاحب کی ہوگئی۔ اور مرز اصاحب اسلامی پہنچ تو ایکے والد

مزر اصاحب: "اللام ليم" -

موزا صاحب كم والد: "ويكم السلام الدم بيناتم أسكة فيروعافيت ب خط الله على المرامين من الله المرامين المرامين الم

مرة اصاحب: "بال مجھ كوئيش نے بلاك كرديا الله الله على افاقد بــــافسوى دنيا نايا تيرارب" -

عمر بگذشت و فی نداست جزایا ہے چند تاکہ در یاوسے کی مثر میں وہ سمی سخت جیرت کا مقام ہے۔ جس قدر بیس نے اس پلید دینا کے لئے میں ہے۔ اگر میں وہ سمی دین کے لئے کرتا تو شاید آج قطب وقت یا نموٹ ہوتا۔ دینا کے بیپود و کرنے کے لئے میں نے عمر خاص ضائع کی۔ اب ہمارا وقت قریب ہے اب جودم ہے دم واپسی کے (اپنی نبض پر ہاتھ دکھ) کرضعف بہت ہوگیا ہے۔

**مو ز ا صاحب:** (ئے اپنے والد کا ہاتھ پکڑ کر اور نبض و کیجہ کر کہا کہ)ضعف تو ہونا چاہیے

تھا۔ بدمرض جوان آ دمی کوضعیف بنادی اے۔اور آپ کا تو مقتضائے عمر بھی ہے۔ گراب افاقہ ہے انشاء اللہ تعالی صحت ہوتے ہی طاقت عود کر آئے گی۔

والدعور أصاهب: (في آه بحركر)" ابتواميديس كرط تت عودكرك".

**عود ا صاحب '' آ**پ گھبراتے کیوں ہیں۔القد تعالیٰ شافی مطنق ہے اسکے نز دیک کوئی بات ال ہونی منگل ہے۔وہ قادر مطنق ہے''۔

والد: "اجهام مرا الفي موكري كاموسم عقودي ديراً رام كرو".

**عوز ا صاحب:** ''بہت ہو گئے کہ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور ایک چو بارہ پر چڑھ کرآ رام کیا۔آ کھ مگ گئے۔ش م کواُٹھ کرتے باپ کی تیار داری ش مھروف ہوگئے۔اگئے دن باپ نے وفات کی۔رسوم کے موافق تجمیز کر کے متو ٹی کی دصیت کے مطابق مسجد کے گوشہ میں وُن کیا گیا۔

چونکہ مرز اصاحب کے والد جوائے الدول کو پورانہ کرنے ویے بتے وہ فوت

ہوگئے۔اب کوئی مناع وروک کرنے والا نہ رہا۔ العام روفاحب کی مشہوری بذر بعہ مونوی
محرصین صاحب اورائے احباب جرکاذکر او پرکیا گیا ہے گائی ہوئی تھی۔اور عرب صاحب
کے ورد وظا کف کا اثر بھی ہو چکا تھا۔ رجوعات ہونے تی اور لوگ مروا صاحب کی خدمت
میں حاضر ہونے گئے۔ مرزا صاحب نے ایک ہندو ختی روز نامی فوش جو روز مرہ کے
الہ مات تلمبند کرے نوکر رکھا گیا۔ تا کہ مرزا صاحب کے البامات کا میں کو الدشرم
وقت می وشام الہام کا ذکر ہے کوئی دعا کے واسطے آتا ہے۔کوئی دوائے دو کے الدشرم
سیت رائے اور ملا وائل بھی ہروقت موجود رہتے ہیں۔ مولوی محرصین صاحب میں عبدائی صاحب میں مشول ہیں۔ مراوی محرصین صاحب میں معروم تھا۔

کوئی اور ہی محبوب ہے اس پرہ زنگاری ہیں ا در بچے تھے تئیب کاعلم سوائے القد تع لی کے کسی کوئیس ہے۔ مرز اصاحب کے ارا دول کو کوئی نہ جائے قبا کی آخر وہ نبوت اور رسالت کا دعویٰ کریں گے۔ مرزاص حب نے جب و یکھا کہ اشتہار ہا ہے ویکھ نیس بٹما تو آپ نے دولت جمع کرنے کا اور ڈھنگ اختیار کیا۔ مگر چونکه غیر مقدد محیاه ایسیری مریدی کی دوکانوں کواختیار کرنا پسند نہ کرتے تھے۔ آخر جب سوچا كه دنيايش كوني سيد وزگاراييانبيس وجس پير خانول جيسي آمدني بو\_ آپ نے بھی چری مریدی کی دوکان فی لی اوراس دوکان کے چلانے کے واسطے شہرت تو پیدا كر يج تے۔ سب سے اول آپ کے بونے كا دمویٰ كيا كہ مجھ كوالتہ تعالیٰ كی طرف سے البرم ہوتے ہیں اور پیری مریدی کی ووقات چلانے کے واسطے بید ہنگ اختیار کی کہ سارا عمله بندواورآ ربید کھے۔اس میں بیانا ئدہ سوچہ کی گافین کو ثبوت دیا جائے گا کہ آ ربہ گولہ ہیں۔ چنانچه پنڈیت شام لعل کو جو کہ ناگری اور فاری اور آمیڈ جاسکتے ہتے بطور روز نامحہ نویس ٹوکر رکھااور جوامورغیبیہ ظاہر ہوتے تھے اسکے ہاتھ ہے و ناکر کی درق ری میں قبل از وقوع ککھے ج تے اور پھر شام لعل مذکور کے امیر دیخط کرائے جاتے کھے اور قادیان میں پیرخاند چلانے کی تدابیرسو چی جاتی تھیں کیونکہ سوا دوکان چیری مریدی کے شاہر تقصود کا چیرہ دیکھنا محال تھا۔ مرزا صاحب نے خاص توجہ پیری مریدی کی دوکان چلا کے گی طیرف کی۔ اور " براال احديث كي اشاعت اورطباعت جيورٌ دي جبكي تفصيل بدب كهمروا ما ينب نے پہلی جید میں صرف اشتہار'' برا بین احمد بیّه' مبالغه آمیز عمارات میں شاکع کیا۔ دوسری اور تنیسری جلدوں میں مقدمہاورتمہیدات شائع کس گرتیسری جید کی پشت پراشتہار دیدیا کہ

''چونکہ کتاب تین سوجز تک بڑھ گئی ہے لہٰ داان خریداروں کی خدمت بیں جنہوں نے اب
تک یکھ قیمت نہیں بھیجی یا پوری قیمت نہیں بھیجی التماس ہے کہ اگر پکھنیں توصرف اتن
مہر بانی کو بھی تیمت یا توقف بھیجہ یں۔ کیونکہ جس حالت میں اب اصلی قیمت کتاب
کی سورو بیرے جو ادا سکے موض وس یا پندرہ دو بیر قیمت قرار پائی۔ یس اگر ریاچیز قیمت بھی
مسلمان لوگ ادا کہ بین تو پھر کو یا وہ کام کے انبیام ہے آپ مانع ہو تھے۔ اور اس قدر جم
نے برعایت ظاہر ملھا ہے ہو ور نہ اگر کوئی مدونہ کرے گا یا کم توجی سے پیش آئے گا، حقیقت
میں دہ آپ بی ایک سعادت کی ہے محروم رہے گا۔ اور خدا کے کام رک نہیں سکتے اور نہ بھی
د کے ہیں۔ جن باتوں کو قادر مطلق بیا جاتا ہے وہ کہ کی کم توجی سے ماتو ی نہیں رہ سکتے اور نہ بھی

🖊 \_ - والسلام على من التبع البدئ فا كسارغه ام احمد –

ناظوین! ثابت ہوگی کے مرزاصاحب اور وخت ' براہین احمدید' اور وصول شیشی قیمت شیل کا میائی شہوئی تو انہوں نے چیری مریدی کی دوکان چلانے کی کوشش کی اور قادیان میں کا میائی شہوئی تو انہوں نے چیری مریدی کی دوکان چلانے کی کوشش کی اور قادیان میں چیر خانہ قائم کیا۔ اور ' براہین احمدید' جلد چیرہ کی خیر میں لکھ دیا کہ اب ' براہین احمدید' شائع احمدید' کی شخیل خدانے اپنے و مدلے لی ہے۔ اب وہ ب چاہے گا' براہین احمدید' شائع ہوگی ۔ اسکارو پیدائیے دیادی کی اشاعت کرنے میں خرج کیا۔ اور جس قدر قیمت شکی وصول ہوگئی تھی۔ اسکارو پیدائیے دیادی کی اشاعت کرنے میں خرج کیا۔ اور جس قدر قیمت غیر متر قیدیاں ۔ اور ایک ایک میں خود ستائی میں خرج کی ایک میں خود ستائی میں خود ستائی میں خرج کی کے ایک میں خود ستائی میں خود ستائ

اے خدا قربان احمانت شوم واہ چہ احمان است موبات شوم مرزاصاحب کےمصاحب نے کہا کہ حضرت! حضور کا مرتبہ قرب الی میں بڑا ہے (سسمہ چوہوں مدی کا سے)۔ دوسرے خوشامد کی کیے بعد دیگرے۔ بقول "بیواں نمیے پوند مویداں مے پوانسد" کہ پرخود نیس اڑتے مریداڑاتے ہیں۔ایک نے کہا ابی قطب کیا بلک غوث اعظم ہیں۔(پورموی مدی کاسی سس ۱۲)

🥌 🔥 🛝 من مرزا صاحب نے خدا ہے البام یا کر چود ہویں صدی کے مجدو مونيكا دعوى ما الميام عرفي زبان ش بدي الفاظ موا: "المو حمن علم القو أن لتعدر قوما ما الدر يناؤهم ولتستبين سبيل المجرمين قل اللي امرت والا اول المسلمين "\_ ين في في في تحقيقر آن سكها يااور تحج معنى تيرے ير كھول ديئے \_ رياس نئے کیا تا کہ تو ان لوگوں کو برھے انجام سے ڈرائے جو بہاعث پشت ورپشت کی غفلت اور ساتھ کئے ویائے کے تنظیوں 💽 ہوگئے۔ اور تا ان مجرموں کی راوکھل جائے جو ہدایت و بنیجے کے بعد بھی راہ راست کو تبول کی جائے۔ یس مرز اصاحب نے کہ کہ میں مامور من القداوراول المؤمنين بول. بيه سنت مي كني آوازين حاضرين جلسه أمها و صد قبااور کے بعد دیگرے بیعت ہونے کو بڑھے۔اب مرتک صاحب نے چود ہویں ممدی کے مجدو ہونے اور دعوت بیعت کا اشتہار ٹاکع کیا۔ بمیشد دی کینے علا ہوتا ہے اور مرز اصاحب کے مرید دوم ہے لوگول کومرید کرتے ہیں اور بیعت کرا 🕰 📆 اور خوامیں بیان ہوتے ہیں اور مرز اصاحب كے مناقب سائے جاتے ہیں۔

ا شغص جیجان ایترویجرور در باریش کیارونق ہے۔ ٹورجسم بلیادونی تورہے۔

۲ شغص: مجھ کو ابتداء عمر میں صوفیاء کی خدمت میں رہنے کا اتفال ہو ہے اور بڑے برے مشائخ اور اولیاء اللہ کا در بارد یکھا ہے۔ عمر توبہ توبہ میہ بات کہاں!

۳ شغص: "چه نسبت خاك را باعالم پاك" وه لوگ د نياك لا لبريال پر وك نياك لا لبريال پر دو اي كاربريال پر دوكانداري كا دُهندا كرنے كوعبادت كے يرده يش كر بناتے

ہیں۔خداے اور معرفت مے مجور۔ نقر آن کی مجھ ندسنت سے واقفیت۔ انکا یہال کیا ذکر ہے۔

م منت الشیر قالین دگر ست و شیر نیستان و گراست ایهال بردم ضرا در مندا در مندا کراست ایمال بردم ضرا

شغص : د جارے حضور مرزا صاحب کے حاشیہ نشینوں کو حاصل ہوا ہے وہ سلف
 ہے آج تک کی اولیا والڈ کو نصیب نہیں ہوا۔

٢ شفي : ابى حضرت و وقله كهانيال إلى - اوريد چشم ويد وا قعات ان سے الكوكيا نسبت ہے -

ے شعص: بھائی اللہ کے ویر ہی تیمی جیں واللہ فوالفضل العظیم جسکو جائے دے۔

۸ . شفس: ال ش كر شك ب مرك ها كما دكافر گردد.

ای اثناء پی مردار بها در امیر شاه صاحب بیشت و سالدار رئیس لا بهور حاضر در بار
قاد یا نی بوے اور اسلام مینیم کم بار مرزاصاحب نے بود کی اعدام بجواب دیا اور احوال
پوچھا۔ مردار بها در نے عرض کی حضرت کے اوصاف جمیدہ اور احلاق پندیدہ احباب سے
من کر مجھ کو کمال اشتیاق قدمیوی کا پیدا ہوا۔ آخر جذبہ شوق یبال سے مرزاصاحب نے فرمایا کہ آپ نے بڑی عنایت کی آپ کا محکور ہوں جہ بیآ پ کا گھر
آید مرزاصاحب نے فرمایا کہ آپ نے بڑی عنایت کی آپ کا محکور ہوں جہ بیآ پ کا گھر
ہود تشریف دیکئے۔ سردار بہا در نے اپنا حال یول سنایا کہ بیس پہلے ایک رسالہ و سرب کھ
بہا در تھا۔ اب پیشر ہول اور شہر لا بور میں میر کی سکونت ہے۔ خدا کی عنایت سے سب پچھ

خدا کے کسی کوئیں۔ آخرا یک ون سب نے جاتا ہے۔ اس قدر نقد اور جائداد کوکون سنجالے گا۔ کون ما مک ہوگا۔ بیٹم سیندیش ہروقت کا نے کی طرح کھٹکٹار ہتا ہے۔ بے اولاد کا رخج سوہال میں ہے۔ خیر بیس تو مروجہال گرد ہول۔ او ہراُو ہر پھر کرغم غدط کر لیتا ہول اور ہو بھی ج تا ہے۔ میکور توں کو بیٹم شخت جا نکاہ ہے۔ میری بیوی کو اسکا سخت صد مدے۔

مرز این دبید نے بوچھا کدآپ کی کوئی او ڈا دنیس ۔ دسمالدارصاحب نے عرض کیا كديمي صدمه بالداد الدويس ب- اوريمي مطلب يمال حاضر بوف كاب-آب ك ز ہدوتقوی اور بزرگ کی مولوں کے تعریف سنکرآیا ہوں۔اورآپ کی تصانیف اوراشتہارات بھی ویکھیے کہ آپ مستی ب الدیں ہے اور اللہ تعالٰی کی بارگاہ میں آپ کی کوئی دعا رؤنہیں ہوتی۔اگردن میں مومر تبہ یکاریں تو 💽 دسومر تبہ جواب دیتا ہے۔اگر میرے حال زاریر رحم فر ، کر دی فر ، نمی تو گویا دوبار و زندگی شن دیں۔مرزاصاحب نے مذا قیدلہجہ میں فر ، یا كداكراً ب ك بال فرزند بيدا بوجائة توسي والمايخ كا؟ رمالدارصاحب ع "دوم ناخريده غلام توام" - تمام عرفالهانداور فادمط مدون بجار ون كار "بنده ام تا ذنده أم" مرزاص حب فرمايا: مردارصاحب معلك ماك اجها بوتاب ورنه بعدكو بدمزك بوجاتى بــ دوبيدكومقراض الحبت كتي إلى رسالدار ما عب ن عرض كياجو فره تعن بدل وجان عاضر ہوں ۔ اور بطیب خاطر بسر دنیشم منظور کردیں گا۔ مرز اصاحب نے فرہ یا کہ نہیں ہیآ ہے کی مرضی اور رائے پر مخصر ہے جتنا گڑ ڈالو کے اتنا آئی پیکو ہوگا۔ ہم اپتا ایک مال خاص دعا کے داسطے آپ کی نذر کریں گے۔ رسالدار صاحب سے ایک تورویسیہ نذرانہ ہے اورشکرانہ اس کے ملاوہ ہے۔ بعد میں مرز اصاحب نے دل میں فوش ہوکر فریا پا که رقم میری اورآپ کی دونول کی حیثیت ہے تھوڑی ہے۔ مگر خیر۔

رساںدارصاحب نے خدمتگار کوآ واز دی اور پانصد روپیہ کی تھیلی مرزا صاحب کے آگے رکھ دی۔

🍑 کے دوسرے اجنبی آ دمی نے بیش ہوکر بعد سلام علیم گز ارش کی کہ بیس ریاست ، بیرکونله کالهای مول نواب ابراتیم علی خان صاحب بهادر کے متعلقین کا بھیجا ہوا خدمت میں حاضر ہوا ہوا ۔ جناب کومعلوم ہوگا کہ نواب صاحب مرض و ماغ میں بیار ہیں۔ آپ کی تصانیف ادراشتہا ہیں موں وی درج ہیں دیکھے گئے تو نواب صاحب کی صحت کی دعا کے واسطے خواستگار ہیں۔ مرز المالیک نے جواب دیا کہ آپ جانتے ہیں کہ بھے کواس قدر فرصت کہاں کہ بیل کسی کے واسطے دیتا تھی ہے عزیز وقت کوضائع کروں میری دعاعام آ دمیوں ک دعانہیں۔اس اجنی آ دی نے یہ کا ایک کا دیے کہ تھیلی پیش کر کے کہا کہ بیرآ کی نذر ہے۔ مرزاصاحب فوش ہوکرا جمادعا کرونگا۔ می وقت ضائع کرونگا۔ کیونکہ ندم دارصاحب کے ہاں فرزند مرز! صاحب کی وعاسے پیدا ہوا۔ ورش اواب صاحب کوصحت ہوئی۔ اور مرز ا صاحب کی دعا کی ع"مغز ماخورد و حلق خود بدرید" کی مصداق بولی گرمززا صاحب کور قیس معقول وصول ہو گئیں۔ مردہ خواہ دوز عظیم پیلسے یا بہشت ہیں جائے ملا کو علوے والڈے سے کام۔ (ویکھوچوویو یں صدی کا تا میں ویکھ

مرزاصاحب كاسفر

ایک روز مرزا صاحب نے اپنے مصاحب کو فرمایا: ہمارا اور کے کہ ایک سفر
کیا جائے۔ ہم کو الب م کے ذریعے سے خبر دی گئی ہے کہ سفر لود صیاندا ور ہو غیر ہی اور
وغیرہ کا مبارک ہوگا۔ مصاحب نے جواب دیا کہ حضورہ ہم را توا بجان ہے کہ آپکا کوئی قوں اور
فضل بغیر البه م کے نہیں ہوتا۔ نہایت مصلحت ہے۔ ای دن سے اس جگہ کا انتظام شروع

ہوا۔اورسفر کی تیاریاں ہوئے لگیں۔ پچھے دنوں میں انتظام اور بندوبست ہے فارخ ہوکرسفر کا بندوبست ہوا۔اورشہر وامصار کی سیاحت کے بعد مرزا صاحب کا ورودعلیگڑھ میں ہوا۔ رؤسا فر عام کی آیدورفت کا سلسلہ جاری ہوا۔لوگ جو تی جو ت آتے ہیں۔اورمرزا صاحب مع متنفيد ہوتے ہیں۔ ايك صاحب متشرع وضع عالمان قطع جوان صالح سلام علیک نہایت دول وشوق کے لہجہ میں کہد کر داخل ہوئے۔ مرز اصاحب نے وہیکم السلام مص فی کر کے مز ک عزایت فر ما کر ہو جھا جناب کا اہم شریف کیا ہے۔ نو وارد نے فر ، یا کہ میرا نام مجمرا ساعیل ہے۔ شرک مجل مربتا ہول۔ آپ کی تالیفات دیکھ کر مدت سے ملازمت سرى كامنتاق تھا۔ الحمد منته! كري الله ول ماصل جو كي۔ آپ كي رونق افزا كي اس ديار بيں نفت غیرمتر قبہ ہے۔ بدلوگ جا ہے فال کو پچھ آ یہ کے ارشادات سے مستفید ہول۔ آ پ سمى عام جلسد ميں کچھ مطالب توحيد برا جا اررسالت بيان فرماني \_مرزا صاحب نے تیول فر ما کر فر ما یا که بسروچشم میرا کام بی آیا ہے۔ میرا فرض منصبی بی ہے کیونکہ اس عاجز نے اپنے ، ل و جان کو اس راہ بیں وقف کیا بول ہے ، پس مونوی صاحب اقرار لیکر مرزا صاحب سے رفصت ہوئے اورائے مسکن پر دالیں آئے اور جوتی جوتی وگر وہ گر وہ مرد مان مرزاصاحب کی خدمت بیں حاضر ہوتے تھے اور مولوی میں جوتے تھے اور بیان کرتے <u>تھ</u>ے۔

ا مرزاصاحب ہرایک فرہب وطت کے انسان سے اسکی تمنااز پرنسی کے موافق گفتگو کرتے ہیں۔

۲ ۔ اٹل بدعت ہے اسکی منشہ و مرضی کے موافق باتیں کرتے ہیں۔ اٹل سنے ہے اسکی طبیعت اور خواہش کے موافق گفتگو کرتے اور اسکو خوش کرتے ہیں۔ طرفہ معجول مرکب ہیں۔
 بیل۔۔

خوف: بِ شَک مرزاصاحب بین مدامت کا عیب تھ کہ برایک کو گول مول بات کہدکرا کی

ہال بیں ہاں ملاکراسکونوش کردیتے اور خود کی اصول کے پابندند تھے۔ اسکے علاوہ جو بات

کر تے قال بین ہوتی۔ ندآر کی نہ پار کی۔ مثلاً حضرت محمد رسول القد بھی کے معرائ کے

ہارہ میں مسیح کی کر میر معراج ایک اعلی درجہ کا کشف تھا جسکو بیداری کہنا چا ہے۔ اور اس
جسم کثیف کے معرفی ۔

۲ باب نہوے دھوا ور کھلا جی جا کہ کہ کہ کہ کہ ہے۔ کیا کوئی عظمند تسلیم کرسکتا ہے کہ باب نہوت بند بھی ہوا ور کھلا جی جا کہ مکان کو کیسا مضبوط تالوں سے مقفل کی جائے اور تن م دروازے بدن کئے جا کی مکان کو کھی رکھی جائے تو تمام مکان کھوظ ندر ہے گا۔

مرک سے آ مدورفت ہوگی تو چیزو مکان بند نہیں کہلا سکتا۔ اس تسم کی مخت گفتگو سے ساکن ن علیکڑ ھاڑ گئے کہ مرزاصا حب ووری بات کرتے ہیں۔ مولوی مجدا سامیل صد حب نے ان اعتراضات کا جواب کی کو بدطا تف میں کیا۔ اور کسی کو کہا صوفیوں کا ہی مشرب ہوتا

عافظ گروسل خوابی سلح کن با خاص و عام با مستح آن جائند الله با براس رام رام رام مرام شهر کے گلی کو چیش کیا گھر گھر مشہور اور زبان زدخاص و عام بعث که مرزاصا حب جلسه عام میں وعظ فر ما نمیں کے فول کے خول کے خول خوٹ کے خت مرد مان مولاق ساحب کی مسجد کی طرف جاتے ہیں۔ ایک جمع کثیر اور جم غفیر مسجد بی اکٹھا ہے کہ مرزاصا حب کا جمتایت تا مد بدی مضمون آیا کہ '' جمحے آج مین کی نماز جس خدا نے منع کیا ہے کہ بیس کھی بال میں گروں۔ جمد کو انثارہ منع کا جوا ہے''۔ مولوی صاحب اور تمام مشتا قان قال الله و قال الوسول کو صدمہ ہوا۔

نوٹ: مرزاصاحب کی عادت تھی کہاہے استغراقی خیالات اور دورا ندیشی کے خطرات کو

البر م تصور کر کے ہمیشہ بہانہ کر کے کسی وعدہ کوتو ڈتے تو حجٹ خدا کا نام لیکر کہد ہے کہ مجھ کو خدا نے منع کیا ہے۔ بہت ہے واقعات میں ہے ایک لا ہور کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ مرز ا صاحب عن من اسلام اورتمام مشائخ اسلام کومن ظرہ کے واسطے لا ہور میں بلایا اور بڑا پخنة وعد وود چنة اقرارك كه ش خود لا جوراً جا دُل گا۔ اور حضرت ثوا جد پيرسيد مبرعلي شاہ صاحب (سران مي ونشين گولزه (شريف) بھي فاجورتشريف لائي - بين جلسه عام مين قر آن ٹریف کی میرٹر کی میں تکھوں گا اور پیرصاحب بھی تکھیں گے۔مرز اصاحب کا قیاس تھا کہ پیرصاحب لا ہور ہے گئے اور بیل مفت کا میدان مارلوں گا۔ بحرشان البی کہ حعرت پیرصاحب (سراند) کاری مقرره پر لا بورتشریف لے آئے۔مرزا صاحب کے مریدول کوکہا گیا کہ مرزا صاحب کی مرزا صاحب کے مریدوں نے بعد انتقار کے جب مرزاصا حب وعدہ فار فی کر کے نہ ایسے تو تارو یا کہ پیرمبرعلی شاہ صرحب لا ہور آ گئے ایں اور انظار کررے این آپ ضرور تشریف ایک ۔ تو مرزا صاحب نے ایہا ہی البام تراشااور بہانہ کر کے آئے ہے اٹکار کردیا۔اورا ہے۔عدوی کی خلاف ورزی کی اور پالکل خدایرافتراکیا که خدامجه کوکہنا ہے لا ہورنہ جانا کیونکہ تمہاری جان کا خطرہ ہے۔(مؤنف) ایسا البرم خداكي طرف من بيس بوسكتا كيونكه وعظ ونفيحت وتبليغ الصور ونظاهيط ن كا كام ہے ..

اس سفریس مرزاصاحب کی ذات ہوئی اورعلیگڑھ کی پیل میں بدنام ہوئے اور پہل الہام جو ہواتھ کہ بیسفر' مبارک ہوگا' غلط ہوا۔

ا مولوی مجمرا ساعیل صاحب نے فرمایا کرالہا ملہم کی ذات کے واسطے جھے کا معورت میں ہوسکتا ہے کہ وہ خودار کا مطلب مجھ سکے اور غیر کا محتاج نہ ہو۔

(باتی آئنده)

# توبرتامد بسمالة الرحمن الرحيم

کرم بدوداب سکر برای صاحب پیر بخش بی السلام علیم ورحمة القدو برکاند۔

بنده کرم بدوراب سکر برای صاحب پیر بخش بی السلام علیم ورحمة القدو برکاند۔

۱۹۵۸ سال ہوتے ہیں کہ محرفہ کی منظوراحم سرزائی منڈی سلانوالی کے اگر سے سرزائی ہوگیا ہوا تھا۔ اس فرقد کی اصلیت تو یہ بھی ہے ہے پایہ شہوت کو پہنچا کہ سراسر مفاطریس پڑا ہوا ہول ۔ اس فرقد کی اصلیت تو یہ بھی کے عرض کرتا ہول کہ آ پ اپنے رسالہ تا سکیداسلام ہول ۔ اس لیے رسالہ تا سکیداسلام مشتبر فرمادیں۔ اور دعا فرما کی کہ خود کو پاک پروردگار اہل سنت والجی عت کے طریعتے پرتا زیست قائم رکھے۔ جھوٹے فرقوں کے نجات بخشے۔ زیادہ سلام۔ ۲۹ جون طریعتے پرتا زیست قائم رکھے۔ جھوٹے فرقوں کے نجات بخشے۔ زیادہ سلام۔ ۲۹ جون

بقهم نور: الدبخش درق واد کرم النی سکند منڈی سل نوالی اور منان ملاتوالی

ايك غلط جواب اورقاد ياني فلاسفي

مدت سے مرزا صاحب پر اعتراض ہور ہاہے کہ انہوں ہے۔ الوں کو دھوکا دہتے کے واسطے بدترین جھوٹ لکھا ہے کہ انہوں جو بعد کتاب اللہ کے میں اللہ ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ ھذا خلیفة الله المهدی جب مرزائیوں سے مطالبہ ہواتو اناپ شاپ جواب ایک عادت اور قادیا فی سنت کے مطابق ''سوال دیگر جواب دیگر'' کے مصداتی بنتے

رہے کہ مرزاصاحب نے بہت کتا ہیں تصنیف کی ہیں مجول کرلکھ دیا گیاہے اور بیکا تب کی فلطی ہے مرزاصاحب کی فلطی نہیں۔ اس پر مسلمانوں نے لکھا کہ اس جواب سے تو مرزا صاحب کی فلطی نہیں۔ اس پر مسلمانوں نے لکھا کہ اس جواب ہے اور صاحب کا فاجب ہی ہوئے کہ ایک طرف لکھتے ہیں کہ بخور کی ہیں ہے اور دوسری طرف لکھتے ہیں کہ بخور کی ہی ہے اور دوسری طرف لکھتے ہیں بخاری ہی نہیں۔ بیتھارش انکا کذب ٹابت کرتا ہے۔ گرمطنحکہ خیز جواب مندر جدر یا جاف ریلینجز اپریل الم 191 ہے جوکہ عقلاً ونقل باطل ہے۔

فاضل بيب صاحب لكحة بين كرا سبقت الم بـ"-

سیالیا ہی جواج ہے کارکوئی خبیث النفس کسی کوقتل کردے اور کہدے کہ یہ سیقت صمصام ہے۔ اگراس علی ہے قاتل قبل کے جرم سے بری بوسکتا ہے تو مرزاص حب بھی وروغ کے جرم سے بری ہوسکتا ہے تو مرزاص حب بھی وروغ کے جرم سے بری ہوسکتا ہے ورند یہ جواب بالکل غدط ہے۔ کیونکہ قالم صرف ایک آلی تحر برے بغیر حرکت دینے اور اراق کا تب کے پیچھنیں لکھ سکتی۔ بیا تن دنیا کومعوم بواکہ قیم خود بخو دبغیر تصد واراد و کا تب کے لکھ تا ہے۔

فاضل مجیب صاحب جواب دی کر قلم دی دی کروح ب اور خود بخو د بغیر لکھنے والے کے لکھنے سے اور خود بخو د بغیر لکھنے والے کے لکھ سکتی ہے؟ ۔ اور بیا 'عذر گناہ برتر از گناہ'' کی کہ مطرت خلاصة موجودات خاتم النبيين وَ اَنْ اَنْ عَلَى بُولِ عَلَى الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَاله وَالله وَال

نمبر(۹) بابت ماه تتبر ۱۹۲۲ء

حالات فرزاغلام احمد قاد یا نی مدگی نبوت کاذبه لا یعنی (گذشته همایی دسته)

بسم الله الرحمن الرحيد نحمده و نصلي على رسو له الكرون

الی با تی اوراعتر اضات مسلمان کبلانے والے کر کے بولت ایمان سے محروم ہور ہے ہیں ۔ اور مرزاصاحب کے کلینے کے مطابق ایک کشف کتے ہیں۔ اور مرزاصاحب کے کلینے کے مطابق ایک کشف کتے ہیں ۔ اور مرزاصاحب کے کلینے کے مطابق ایک کشف کتے ہیں ۔ ۲ ہزار مسلمان مرتد ہوگئے تھے۔ کم کی مثاء پر میں ۔ ۲ ہزار مسلمان مرتد ہوگئے تھے۔ کم کی حفارت کی تھا ۔ گئی نے اپنے معراج شریف کو کشف نہ تسلیم کیا۔ اگر حقیقت میں معراج ایک خواب ہی تھا تو کو کی اعتراض نہ تھا۔ چونکہ خواب کا معاملہ کم وہیش ہرایک کو پیش آتا ہے۔ کھار کا اعتراض

صرف جسمانی معراج پر تھا۔ حضرت الو بکر صدیق ﷺ سے جب کا فرنے پوچھا کہ بھی انسان آسان آسان پر جاسکتا ہے۔ حضرت الو بکر ﷺ نے جواب دیا کہ نہیں۔ اس کا فرنے کہا کہ محمد رسط اللہ ﷺ کے میں کہ بل آسان پر شب معراج کیا اور واپس آیا۔ یہ سنتے ہی حضرت صدیف سے فرمای کہ اگر حضور ﷺ نے فرمایا ہے تو تھے ہے۔ سبحان اللہ! کسے حضرت صدیف سے فرمایا کہ اگر حضور ﷺ نے فرمایا ہے تو تھے ہے۔ سبحان اللہ! کسے پاکیزہ خیال مسلمان متصاور کے ایماندار تھے۔ بینیس کہ منہ سے تو متا ابعت تامہ کا دعوی کریں اور ممل شرک خالف میں وسول اللہ ﷺ کی ۔

ا ف و من ارائی و کی توصل ال ہونے کا کرتے ہیں گردین ساراالت دیا۔ پس میر موتو ہمرائی ہوئے اسلام کی تو تجدید نیس کی بلکہ اگریزی اسلام کی تو تجدید نیس کی بلکہ اگریزی اسلام کی تو تجدید نیس کی بلکہ اگریزی اسلام کی تجدید کی جوئی ہے۔ کہ انگریزی اسلام کی تجدید کی جوئی ہے اور مرزا صاحب کے جرائے تام سرید ہونا ظاہر کرتے ہیں۔ مولوی محریلی صاحب امیر جماعت لا ہوری نے تو حرا گیا حب کے بھی برخلاف تفییر قرآن کی جریلی صاحب امیر جماعت لا ہوری نے تو حرا گیا حب کے بھی برخلاف تفییر قرآن کی ہے۔ جیسا کہ سے کا بغیر باپ کے پیدا ہونا۔ نمرود کا میر جبراتیم النظمالا کو آگ بی ڈالنا اور حصرت ابرائیم النظمالا ہی آگ کا سرد ہونا۔ جوقر اس کی جانگار کیا۔ حال نکہ مرزا اور حصرت ابرائیم النظمالا ہی آگ کا سرد ہونا۔ جوقر اس کی جانگار کیا۔ حال نکہ مرزا مصاحب مائے ہیں۔ (دیکمونیة اوری س دی)

یہ مرزاص حب کی اصولی تعطی ہے کہ دوخوا بوں اور خیا ہوا ہو گائی المبی یقین کرتے ہیں۔ مالا نکہ دوخود ہی دوسری طرف لکھتے ہیں کہ تجی خواجی بد کا رول اور حیات خوروں کو بھی آتی ہیں۔ حالا نکہ دوخود ہی دوسری طرف لکھتے ہیں کہ تجی خواجی بد کا رول اور حق می جوقوم کی جسے بہنگان تھیں۔ اصل عبدرت ہیں ہے: '' میرا ذاتی تجریبہ ہم بعض عورتمی جوقوم کی جسٹی خواجی تھیں۔ جنکا جیشہ مردار کھا تا اور ار تکاب جرائم کام تھا انہوں نے ہمارے رو برو بعض خواجی بیان کیس اور دو تجی تکفیں۔ اس ہے بھی مجیب تر یہ کہ ذاتیہ عورتمی اور توم کے تیم 'جن کا دن

رات زنا کاری کام تھ انکود یکھا گیا کہ خواجی انہوں نے بیان کیں اور وہ پوری ہوگئیں۔اور بعض ایسے ہندؤون کود یکھ کہ بحالت شرک سے ملوث اور اسلام کے سخت دشمن ہیں ' بعض خواجی کا بیسے ہندؤون کود یکھا تھا تھا جور میں آگئیں'' (الح)۔

( و یکھو ختینة الوی عن ۱۳ مصنفه مرز اصاحب )

باد جوں کی تجربہ کے پھر مرزا صاحب اپنے خوابوں الہاموں کو قائل عمل جان کر پیروری کرتے بیر ان منظوان کے ہاتھ قر آن شریف ہے جو کہ نیک بداراہ بتاتا ہے۔ کسی شاعر نے فرمایا ہے

فرستادی بما روژن آب بامر و نمی فرموده اور سادی بامر و نمی فرموده بینی امتد تعالی نے بماری طرف روز بروس پاک کتاب بیبی اور جس بین نکی کاعکم و یا اور برائیوں ہے منع فرما یا۔ گرمرزاصا حدیث طلمانی کا دائوی بھی کرتے ہیں اور پھر قرآن کے برفلاف اپنا فواب والبام جمت شری بھی تا ہے بیس ۔ بلکہ اس پرتمام امت ہے ، لگ بموتے ہیں۔ بلکہ اس پرتمام امت ہے ، لگ بموتے ہیں۔ بلکہ اس کے بار کو ایس سے بھی ہوتے ہیں۔ پنانچہ کسے ہیں کہ خواب والب سے بھی اور اللگ میا نے جوان کے خوان کے خواب ویا بہ سے بھی اور اللگ میا نے جوان کے خواب ویا بہ سے بھی ہوتے ہیں۔ پنانچہ کسے ہیں ، ''بلوش ایسے بھی ہیں کہ جن پرخوا ہیں اور اللگ میا نے جوان کے خواب کے خواب کی خواب والب سے بھی اللہ بھی بھی کہ دور گئے ہیں۔ اگی بناء پرووا ہے تیس اماموں یا پیشواؤں یا روزوں کے دنگ میں پیش کرتے ہیں۔ اگی بناء پرووا ہے اور اس با پیشواؤں یا روزوں کے دنگ میں پیش کرتے ہیں۔ اگی بناء پرووا ہے اور اس میں بھیشواؤں یا روزوں کے دنگ میں پیش کرتے ہیں۔ اس کا اس کے دنگ میں پیش کرتے ہیں۔ اس کا اس کے دنگ میں پیش کرتے ہیں۔ اس کا اس کی دوروں کے بیا ۔ (خیت اور اس) میا کی بیا اور اللہ بھی بیا کی در گئے ہیں۔ اس کی بیا دوروں کی بیا کہ بیا کی بیا کیا کی بیا کی بیا کی بیا کی بیا کردوں کی بیا کیا کیا کی بیا کیا کی بیا کی کی بیا کی کی بیا کی کی بیا کی بیا ک

مرزاصاحب کی حالت اس عیار کی ہے کہ لوگوں کونسی کے مرفودایہ ای کر فودایہ ای کرتا ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن شریف پی انہیں لوگوں کے می انہیں اور ایک انفا می انفان بالجبر و تستون الفنسکنے کے کہ دومرول کو تو نفیجت کرنے ہواور ایک جانوں کو بھی دسیتے ہو۔ مرزاصاحب دومرول کو تو فرماتے ہیں کہ فوایوں اور خیالول پرمت

اعتبار کرؤ گرخود خواب دیکھا کہ میرے سرکا پیدا ہوگا اور فطرت انسانی کے مطابق اسکی تعریفیں بھی ۔ جوابے بی خیالی پلاؤ سے ۔ انکووجی النی یقین کرکے اشتہارات شائع کرویے کس تعریفی مرکب وعمیاری کا ثبوت ہے۔ کیونکہ بجائے لڑکے کے لڑکی پیدا ہوئی۔ پھر دوسرائمل ہوں ہے کی شان لڑکا پیدا ہوا۔ تواشتہارہ یاجس کی نقل ہیہ :

خوشخبري

"اے ناظری اس کو بشارت دیتا ہوں وہ اڑکا جسکے تولد کیلئے اشتہار ۸ اپریل ۱۸۸۷ء میں پیشگوں کی اور ضدا تعالی سے اطلاع پاکرائے کھلے کھلے بیان میں لکھ تھ کہا گروہ تمن موجودہ قال جو انہ ہوا تو دوسرے تمل میں جواسکے قریب ہے ضرور پیدا ہوجائیگا۔ آج ۱۷ ذیقعد ۴۰ ۱۳ اور کی مطابق کا گست ۱۸۸۷ء میں ۱۲ ہے دات کے بعدوہ موجود ٹرکا پیدا ہو گیا۔الحصد الله علی ذالک"۔

خاكسارغلام احرك أكست ١٨٨٤ء

ا فسو من! وعد ہ تو کر بینے تھر جب بعد میں نتیجہ التے ہوتا تو ایسی ایسی نامعقول با تیمی لکھتے ہیں جن کے پڑھنے سے خدا پر الزام آتا ہے۔ بقول منظ جم تو ڈو بے ہیں سنم تمکو بھی لکھتے ہیں جن کے پڑھی ہوتا ہے ۔ بقول منظ جم تو ڈو بیس کے 'کے مصداق تھیں ہوتا ہے کہ یہ مولود وہ بی لڑکا ہے جسکی پیشگوئی کی تھی کیونکہ مرزا صاحب کے بیشترات موجود ہیں۔ اگر وہ حمل موجودہ میں پیدا نہ ہوا تو دو سرے حمل میں جواسکے قریب ہے ہوں ہیں ایموجو کی کا۔ اور ایسا ہوا بھی کہ لڑکی پیدا ہونے کے بعد اور رسوائی اور ذلت اٹھائے ہے بعد لڑکا پیدا ہوا۔ اور قریب کا حمل بھی مجوا سے کہ بیقریب کے حمل ہے جو لڑکا پیدا ہوا ۔ وہ کر ایک وشعر پر رب میں مرزا کا جموٹا کر نامنظور تھا' وہ لڑکا فوت کر ایسا ہوا وہ لڑکا مسعود نہ ہوا۔ گر تقذیر رب میں مرزا کا جموٹا کر نامنظور تھا' وہ لڑکا فوت

ہوگیاجیکی نسبت جناب مرزاصاحب نے البامی عمارت بی الکھااور مشتیر کیا تھ کہ وہ سخت فرجین و بہیم ہوگا۔اور دل کا طلیم اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا۔فرزند دلبند گرامی ارجمن فظیر اول وآخر مظہر الحق والعلام "کان للله ینول می السماء" کو یا خود خدا آسان سے اتر آیا ہے ہے ہوں و اور دری المراجی والعلام "کان للله ینول می السماء" کو یا خود خدا آسان

**اخسوس!** كه مواني المرام المرزاغلام احمد كا بينا جن كوالبرم جوا فها كه انت مني و اما منک کہ اے مرکز کو چھ میں ہے ہے اور میں تجھ میں ہے ہوں۔ وولڑ کا فوت ہو گیا۔ اورمرزاص حب پرمصیبتوں کا پیداز و کھولا گیا۔ تمام تاویلیں اور پیشگو ئیاں سرامر خالی ثابت ہو تھیں۔ اور انسانی بناوٹ مائی میں مجالا قرآن شریف کے برخلاف جو مخص غیب دانی کا د تویٰ کرے وہ ضرور خوار ہوتا ہے۔ جو کی بات ہے کہ وہ تاویلات باطلبہ سے ساوہ لوحول کودام تزویریں بھانس نے مرزاص کیے بزارجھوٹے ہوں گر بات بنالینے ہیں رستم ہند تے۔ اور شرم حیا کے قلع کومسار کر چکے تھے جب کم کبدیا کہ بیں نے کب کہا تھ کہ موعود سر کا بھی ہے۔اب ایسے راستہاز کوکون کے کہ حصوب میں شتنہار دیکھوجس میں صاف لکھ ے كرآج الا ديقور ١٣٠١ جرى مطابق ١ اكست عراب ياره يكرات كے بعدوه موعود مسعود پیدا ہو گیا۔ گر جھوٹے کی زبان کوئی نہیں روک ملک مسلم ہیاہے کہ جھوٹ مجھی سے نہیں ہوسکتا۔ قرآن شریف میں اللہ تعالی فرما تا ہے کہ علم غیب فلیا گا صہ ہے۔ کوئی غیب كَ خِرْمِينَ عِانِيًا ـ رسول الله ﷺ كُونِهُم بهوتا بِ { قُلْ لَا يَعْلَمْ مِنْ فِي السَّمَويةِ و الأز ض الْغَنِيبِ إِلَّا اللهُ ط} لِينِي المُرجُرُ وَهِي جُوا ما نول اور زبين مِن بِي كُونَى خِيرِ عِن جَان عُر الله. (﴿ رَرَةُ كُلُّ رَرَةُهِ). {علمَ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحِدًا ٥ إِلَّا مَنِ أَوْ تَضَى مِنْ زَ مَهُوْلِ } لِعِتَى غَيب كى بات جائے والاصرف القدى ہے اور وہ غيب سے كى كوم طلع نہيں كرتا گر فاص کرجس رسول کوچسکو پیند کرے۔ (سروجن)۔ مرزاصا حب نے قرآن تریف کے برفدہ فی غیب دال ہونے کا وعویٰ کرے اشتہارات شائع کردیئے کہ میرے گھرلڑکا ہوگا اور اپنی خوادی گفسانی کے مط بق لڑکی کی صفات کو ایسی مبالغدا میز الفاظ میں پٹی باندہ دیئے کہ کفر تنگ نوی نے مانی ویٹ کا میں السماء "کو یا خداز میں پر اتر آیا۔ گر کمر تنگ خواجہ کو کی عزایت فر مائی۔ اور مرزا صاحب مفتری علی اللہ بعد وضع حمل خدا ہے ہو ہے کا کر کر وہ اردہ رسوا ہوئے۔ کیونکہ وہ لڑکا ایک سال چار ماہ کے بعد فوت ہوگیا۔ گر مروف میں جب کہ خاموش رہنے والے تھے۔ کیونکہ وہ لڑکا ایک سال چار ماہ کے بعد فوت ہوگیا۔ گر مروف میں جب کہ خاموش رہنے والے تھے۔ کس نے خوب کہا ہے

 ہوا تھا کہ جوان کا جوش لگا تار مالیسیوں نے مدہم کردیا تھا۔ اور عامۃ الناس بیچھے ہٹ گئے تھے۔ ہاں کہیں کہیں عملاً مخالفت کی اہر بھی پیدا ہونے لگی تھی۔اس کے بعد آخر ۱۸۹۰ پر میں حضرت وعود نے خدا ہے تھم یا کر رسالہ ' فتح اسلام تصنیف' فرمایا۔ جو ابتداء المماج میں شائع بو میں میں آپ نے حضرت سے ناصری کی دفات اور اپنے سے موعود ہونے کا اعلان فرما یا۔ اس ملک میں ایک زلز اعظیم آیا ۱۹۸ع سے میلے سب زلز لوں سے براتھ ۔ بلکدایک لحاظ عے بھیلے اور پہلے سب زلزلوں سے برا تھا۔ ملک کے ایک کونہ سے لیکر و دسرے کونے تک جوش محالی کا ایک خطرنا ک طوفان بریا ہوا۔ اور علی مرک طرف سے حضرت صاحب پر کفر کے نوٹ لگاہے گئے اور آپ کو واجب الفتل قرار دیا گیا۔ اور چارول طرف کو یا آگ لگ گئی۔ موری کر حسین صاحب بٹالوی بھی جواب تک ہی ہوا تھا ای زلزلد کا شکار ہوا۔ اور بیسب سے پھا تھی تھا جو کفر کا اشتہار کیکر ملک میں ادھراُ دھر بھا گا۔ بعض بیعت کنندہ بھی متزلز ل ہو گئے' 😥 مجھیرے مہدی مں ۸۹ استدمیاں بشیرہ مرصاحب فلف مرزام احب)

ناظوین! اب نهایت صف کی ہے جہت ہو گیا اور بغیر ترکیبیا حدوثان ہو گیا کہ مرزاص حب نے ایپ کا فرہونے کے سامان خود پیدا کردیے۔ اور علاء المحلام و دروا صاحب کی تحفیریں مجود کیا۔ ادھر مرزا صاحب نے علاء کا مقابلہ کر کے سب کی تحفیر کی اور علاء کرام کو جو مرزا صاحب کے خود کیا۔ ادھر مرزا صاحب نے علاء کا مقابلہ کر کے سب کی تحفیر کی اور علاء کرام کو جو مرزا صاحب کے من شخط کی گفت میں تمام روئے زمین کے مسلمان کی تعفیر کی اور دئیل یہ چیش کی کہ کی مسلمان کی تعفیر جسلمان کو ما حب کو شخص موجود نہ ما ناسب کی تحفیر کی اور دئیل یہ چیش کی کہ کی مسلمان کی تعفیر جسلمان کو کو اور بنادیتی ہے۔ چونکہ مسلمانوں نے مجود کو کا فر بنادیتی ہے۔ و توکہ کا فر بنادیتی ہے۔ و توکہ کی مسلمان کی کی مسلمان کی کیا۔ اور دبلی ہیں ج کراشتہاردیا کہ جس مسلمان ہوں اور از روئے کذب وافتراء شائع کیا۔ جسکی نقل

ذیل بٹس بمعد جوابات درج کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں پر مرز اصاحب کا بچے جھوٹ ظاہر ہو حائے۔

# تقريرواجب الاعلان ١٣ كتوبر ١٨٩٠ع

و الزامات جو مجھ پر مینی مرزاغلام احمد پر لگائے جاتے ہیں کہ بیخض لیلنہ القدر كامتكر ب ومريخ البيت كاا تكارى بإورمعراج كامتكراور نيز نبوت كامدى اورختم نبوت ے انکاری ہے۔ بیس کے الزامات باطل اور دروغ محض ہیں۔ان تمام امور میں میراوہی مذہب ہے جود گرانل سنت داہما عت کا مذہب ہے۔ اور میری کتاب" توقیح المرام" اور ''ازالہاوہام'' ہے جوایسے اعتراف اگا۔ نکالے گئے ہیں میدکنتہ چینوں کی سراسرفلطی ہے۔ اب بیں ذیل میں مسلمانوں کے ساتھے کیاف صاف اقرار اس خانہ خدا لین جامع معجد والى بين كرتا موں كه " ميں جناب فاتم النيون ﷺ كُ خُتم نبوت كا قائل موں اور جو مخص مختم تبوت کا منکر ہواسکو ہے دین اور دائر ہ اسلام ہے کا ج سمجھتا ہوں۔ ایسا ہی بیس ملا تکداور معجزات اورلیلتہ القدروغیرہ کا قائل ہوں۔اور پیجا <del>الے اور کی</del>اموں کہ جو پیچھ بدنہی ہے بعض کونتہم نے مجھ نیا ہے اور ان اوہام کے از الہ کے لئے ترکیب ایک ستقل رسالہ تالیف كر كے شائع كردول كا \_غرض ميرى نسبت جو بجز ميرے دلا ہے وفات سے اور مثبل مسيح ہونے کے اور اعتراض تراشی کئے ہیں وہ سب غلط اور سے اور صرف عال کی ک وجدے کئے رق)....(ق)<u>.</u>

اب ہرفقرہ کا نمبروار جواب دیا جو تا ہے تا کہ مسلمانوں کو معلوم جو جائے کہ علی ء اسلام نے جومرزاصاحب کو د جال اور کا فراکھا ہے 'ش پر ہیں اور مولوی محمد سین بڑالوی جیسے رئیل جنہوں نے مرزاصاحب کی دوکان چلائی اورا عداد کرتے رہے اور کئی ایک ویشگو ئیاں جھوٹی ہونے پر بھی ساتھ نہ جھوڑا تھ۔ مرزاصاحب کی کتاب'' فٹے اسدام'' و'' توضیح مرام'' و ''ازالہا وہام'' دیکھ کر خالف ہو گئے اور مرزاصاحب کی تحفیر پر کمر باندھی 'فق پر شھے۔ اول جھٹا تھے نبوت کا ہے۔ مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ بھی جناب خاتم الا نبیاء ﷺ کی ختم نبوت کا قال جھی۔ اور جو خص ختم نبوت کا منکر ہواسکو ہے دین اور دائر ہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں۔

یہ بالکی علی ملے اور سخت وجل ہے۔ ایک طرف تو ختم نبوت کے قائل ہیں اور ووسرے طرف نبوت ور سلف الرکھ ﷺ نے انصل ہونے کا بھی وٹوئی کرتے ہیں۔ بلکہ نہایت گتاخی ہے حضور ﷺ میں ولی کرتے ہیں۔

المهام اول موزا صاحب: جو الحرب استناء كرسول بنايا خود كليت إلى: "قل ياايها الماس انى د صول الله عليكم جميعا" يعنى المدرز الوكول كوكهد كريس الله كارسول بوكرتم بارى طرف آيا بول د (انبرالا على معندم زاص دب)

ه و سر ۱۱ قدام: "اما ارسلها و الديكم رسو لا شاهدا علينكم كما ارسلنا والدي فرعون و سو لا" به خدائة قرما يا است لوگول بهم نه تمهاری طرف پيده ال بهيجا جس طرح قرعون کی طرف رسول بهيجا تفايه (حينة اوی س ۱۰۱)

تيسوا المهام: "يسين الك لمن المرسلين على صراط المشتقيم" يتن اب

چو تحاالهام: "قل انما افا بشر مثلكم يوحى الى انما الهكم اله و استراك بوا مداد كريس تمهاري طرح السان مول ميرى طرف وي موتى م كريمها را فداايك بـ درهية اوى امرى م

پانچواں الهام: "و ما ارسلاك الارحمة للعالمين" بم نے تحفے و نياش رحمت كرنے كے وائے و نياش رحمت كرنے كو وائے يجبي

( حديد الوحي ص ا ١٠)

**خاطوین!** یہ تو عربی البرائے ہاہے ہم مرزا صاحب کے اقوال بھی نقل کرتے ہیں جن میں وہ نیوت کا دگوئی کرتے ہیں۔

اول قول مرز اصاحب: ش من المنظل سے تی ورسول ہول۔

(الحهريدرُواريُّ الموالي)

ہوم ضول موزا صاحب: اب خدا کے بیری وقی اور میری تعلیم اور میری بیعت کوکشتی نوح قرار دیااور تی مانس نول کے لئے اسکو مدار میں منیرایا۔

(راهین قبر ۱۰۰۳ مصندمرد اصاحب)

جب مدارنجات اب مرزاصاحب کی دحی اور بھٹ پر ہے تو ( نعوذ ہولند) قرآن

منسوخ ادرجمه وفيتمعزول اورمرزا خاتم النهيين - لاحول و لا لو

موم منول مورد اصاحب: جس نے اپنی وی کے ذریعے سے چیدا ہو نمی بیان کئے۔ اور اپنی امت کے لئے ایک قانون مقرر کیا۔ وہی صاحب شریعت ہوگا۔ پیری وی میں امر بھی ہوتے ہیں اور نمی بھی۔ (اربیس نبرس)۔ یہاں مرز اصاحب کا دعویٰ صاحب مریعت نبی ہونے کا ہے۔

چہاو م شول موزا صاحب: البابات شميرى نبت بار بار بيان كيا ہے كديہ قداكا

فرستا دہ خدا کا مامور فیدا کا اٹیلن اور خدا کی طرف سے آیا ہے۔ جو پھھ کہتا ہے اس پر ایمان لہ وَاوراسکاوْمُن جِبنی ہے۔ (انجام آھم س ۲۲)

پنجم مورد اصاحب: خداونی ہے کہ جس نے اپنے رسول یعنی اس عاج علام احرکو ہدایت اور دین اور تبد یب اخلاق کے ساتھ بھیجا۔

(اربعین نیرس من ۳۱ مصقه مرداصاهب)

ششم قول مردا ماهم : سچا خدادى بركجس فاديان يس پنارسول بيبى درانع البارام ١١٠٠)

بغنم قول موز اصاحب کی بیم کواری وی پرایه بی ایمان ہے جبیہا کی تو رات اور انجل اور قر آن کریم پر۔(اربین نبر (مین)

ہشتم قول موز اصاحب: میں خدات کی تھم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ان البابات پرای طرح ایمان لاتا ہوں جس طرح میں قرآن کے بیٹ کویشنی اور قطعی طور پر خدا کا کلام جانتا ہوں۔ای طرح اس کلام کوبھی جومیرے پرنازل (والعیم سے در چیزہ اوی سر ۲۱۱)

 اقوال ہے جی عت کے گڑے گئڑے ہوگئے۔ اور دو نبی بھی پیدا ہوگئے۔ ایک مولوی
عبداللطیف ساکن گنا چورا اور ایک موضع معراجکے ضلع سیالکوٹ بیس میان نبی بخش۔ پس سی
غلط ہے کہ مرز افود نبی ورسول تھا۔ اورختم نبوت کا بھی قائل تھا۔ کیونکہ مدتی نبوت کے لازمی
امر ہے کہ دو پہنے فتم نبوت کا منکر ہواور بعد بیس دعویٰ رسالت ونبوت کرے۔ پس مرز ا
چونکہ مدعی نبوت کا منکر ہواور بعد بیس دعویٰ رسالت ونبوت کرے۔ پس مرز ا
چونکہ مدعی نبوت کا منکر ہواور بعد بیس وعویٰ رسالت ونبوت کرے۔ پس مرز ا
پی کی نبوت کو رسامت ہے اسلے فتم نبوت کا منکر ہے۔ اور بقول اپنے بے دین اور دائر و
اسلام سے خاریٰ ہے۔ واقع مفتیان اسلام حق پر بیس جو اسکی اور اسکے مریدول کی تحفیر کرتے
اسلام سے خاریٰ ہے۔ واقع مفتیان اسلام حق پر بیس جو اسکی اور اسکے مریدول کی تحفیر کرتے
ہیں۔

هوم: مرزالیلیۃ القدر کا بھی معربی چنانچیہ 'ازالداوہام' بیں لکھتا ہے کہ' لیلیۃ القدرے تاریخی کازماند مراوہے'۔ تاریخی کازماند مراوہے'۔

جواب: سيجى قرآن شريف كى برطاف بيكونكه خدا تعالى فرماتا ب: {لَيْلَةُ الْقَدْدِ عَيْرَ مِنْ ٱلْفِ شَهْرِ } يعي ليلة القدر برار ماه مع المجمع -

**سو ہ**: بیہ ہے کہ بیں معراج کو بھی مانیا ہول ۔

جواب: بالكل جموت ب- "ازالداد بام" كماشيه پرالها و بام مكتيف كم الله برالها و يرمعراج اس جهم كثيف كم ساته در قال بيني جسماني معراج نه بردا تقال كاعقيد وقال العالى ايك انسان كو بمدهم آسان پر خبيل في جاسكا يمور دوسرى جگه لكهتا ب: " جو يوجهار بر رسول التي الله الكاري ماكن حقيقت كوند كل جانب بردمارا اليمان ب- اگر چهم اكل حقيقت كوند كل جانب بردمارا اليمان ب- اگر چهم اكل حقيقت كوند كل جانب بردمارا اليمان ب- اگر چهم اكل حقيقت كوند كل جانب بردارا

(أيت كالات اسام معلا مي ١٨٩٢)

یدایک ایس ولیل تھی جس سے حضرت عیسی النظیفالا کا زندہ رہنا اور پھر اصالتا ترول ثابت

ہے۔ اور پہتر پر مرز اصاحب کے واسطے بمیشہ برہان قاطع کا کام ویتی رہے گی۔ جتنی مرت
وہ جیٹھ کے بہت اناپ شاپ جواب ویتے رہے اور ایحے بعد اینے مریدویتے ہیں۔ گرکی سے جواب ویتے رہے اور ایکے بعد اینے مریدویتے ہیں۔ گرکی کے جواب نی بڑتا۔ "ھو اللذی او سل دصو لله بالهدی و دین الحق لیظهر ہ علی اللدین کلیا تی جمہ مرز اصاحب: یہ آیت جسمانی اور سیاست کلی کے طور پر حضرت میں مسیح کے وقت میں پیشادی میں اور جسم میں اسلام کا وعدہ ویا گیاہے وہ غلبہ سے کے در لیعے ظہور میں آئے گا اور جب معربی النظمی اللہ میں النظم کی اور جب معربی النظم کی النظم کی اور جارہ اس و نیا میں تشریف لا کیل گروا کے اسلام جمع آ فال واقعات ویارہ اس و نیا میں تشریف لا کیل گروا کے ہاتھ سے دین اسلام جمع آ فال واقعات میں پیشل جائے۔

(برہین احریہ بالدہ اس ۱۹۹۱ معند مرد اساب کو اپھی اور نے کا خیال ہوا تو بھول" بلی کو جھیج وں کے خواب" آپ کو البہام ہوا کہ سے کہ جب اکوا پھی است کو اپھی ہے۔ اور وعدہ کے موافق استے رنگ خواب" آپ کو البہام ہوا کہ سے کہ خوش تھ کہ اس شیطانی آبام کی جو آسانی کتابوں اور احادیث بلی ہوکر تو آب ہے ۔ تو آپ کا فرض تھ کہ اس شیطانی آبام کی جو آسانی کتابوں اور احادیث بوی اور تعالی صحابہ کرام داولیائے عظام اور اجمانی وہ کے تھے تو رز اور کی مرز اصاحب بجائے برزگ خاندان ہے۔ بلکہ خور بھی تحر کر کے ہے تھے تو رز اور تمام دو لے دینے کے مملمانوں کے شیطانی اب مرز کے اور مریدوں کے مسلمانوں کے ایک مسلک اختیار کیا۔ اور وفات سے خود معتقد ہوئے اور مریدوں کے اور مریدوں کے دین ہوئے کہ اس قدر دیری کی کہ جو وفات سے کا قائل نہ ہواور مرز اصاحب جھوٹے سے موفودی جو سے کرے وہ دائر واسلام سے خارج ہے۔ اس واسلے ہم کہ سکتے ہیں کہ مرز اصاحب کے دائر واسلام سے خارج ہے۔ اس واسلے ہم کہ سکتے ہیں کہ مرز اصاحب کے دائر واسلام سے خارج ہے۔ اس واسلے ہم کہ سکتے ہیں کہ مرز اصاحب کے دائر واسلام سے خارج ہے۔ اس واسلے ہم کہ سکتے ہیں کہ مرز اصاحب کے دائر واسلام سے خارج ہے۔ اس واسلے ہم کہ سکتے ہیں کہ مرز اصاحب کے دائر واسلام سے خارج کے اور تھے ''

یہ جواشنہار بی اکھا ہے کہ بیل مسلمان ہوں اور مسلمانوں جے عقائدر کھتا ہوں ا بالکل غط ہے۔ کیونکہ اول انہوں نے قرآن شریف کی مخالفت کی اور سے الظّیف کا اور سے الظّیف کا اور سے الظّیف کا ان شریف فرمار ہا ہے {و ها قَتلُو ہُ و ها صَلَبُو ہُ} بیتی حضرت بیسی الظّیف کی نہ قرآن شریف فرمار ہا ہے کے لیکن شہر بنائی گئی اسکے لئے یعنی یہوو واسطے۔ اور یہ جو ال یہ یا ہ جان نہ گئی تھی تو اور یہ جو ہات ذیل:

العل : جان کا نہ قلما ہے وہ ہم جسنیں ہوسکا۔ کیونکہ جان نہ نگی تھی تو زندہ رہا۔ گر جب صوبیرار نے اور پار طول کے مخال کرے اور ایک سابی نے پہلی چرکر بھالے یعنی نیزہ صوبیرار نے اور پار طول کے مخال کرے اور ایک سابی نے پہلی چرکر بھالے یعنی نیزہ سے د کھے لیا۔ اور سب و کھے وہ موں نے نیسی موسکا۔ کیونکہ جان کہ تھی موٹود ہونے کے واسطے اسکی تاگیں موٹود ہونے کے واسطے یہ کہنا کہ نہور میں اور وُن کرویا۔ تواب ۱۹ سول کے بعدا ہے کے موٹود ہونے کے واسطے یہ کہنا کہ جان نہی تھی تاکہ گئی تھی۔ خوال نہی تھی تاکہ کی خوالے اور موالے ہے جو اور ایک گئی ہی ان دنگل تھی نظرا اور مغالط ہے۔ حارول انجیلوں میں اکھا ہے کہ جومصلوب ہوا تھا اسکی جان دنگل تھی نہی تھا کہ کیونہ کا گئی تھی۔

 تم کا تھا کہ حافظ نباشد کا مضمون صاوق آتا ہے۔'' انجیل برنباس'' کی نسبت آپ نے لکھا ہے:'' پس اس فاصل آگریز کی اس تحریر سے جو ہمارے پاس موجود ہے صاف معلوم ہوتا ہے کہ چھوٹ کی کتاب پو پول کے کتب ف نول بیس چاروں انجیوں بیس شامل کر کے عزت کے ساتھ در کی جاتی تھی'' (لے)۔

میل و کھونر مدہ چھ آر رہا واشد مندر دیس ۱۹۸۴ توکہ طواحت کے باعث لکم اندار کیا میں۔) ا ب التعلیم التعلیم کا تجیل برنباس مے معزت میسی التعلیم کا جانا اوروا پس آ ناجوانجل برنياس مين مواجع وتسليم كرنايز ب كالانجل برنياس ميل جولكها ب اورقر آن مجیدنے اسکی تعدیق کی ہے۔ اور میرین رمہارت فی نے اس انجیل کے مطابق تغییر کی ہے۔ اورصحابہ کرام اولیاءعظام کا ۱۳ سو بر ہے۔ اجماع چلا آتا ہے۔ ہرایک مسلمان کا فرض ہے كداسكو ، نے كيونكداسكا ايمان ہے كھيں اللہ يراور طائك يراور آساني كمايوں يراور ر سولوں پر اور قیامت وغیرہ امور پر ایمان رکھنے ہوئے۔ پس آ سانی کماب انجیل میں ایک امر ملے بیان ہوا ہے۔اور پر قرآن شریف نے اس تھا کی تھا کی ہے۔اور سحابہ کرام نے اسکی تفدیق کی ہے۔اوراجہ ع ای پر چلا آتا ہے۔موس کی میال کرتو ہرگز انکارٹیس کرسکتا۔ ہاں ایمان چھوڑ کر اور وائر ہ اسلام ہے فارج ہو کرجو جائے گئے۔ مے زاصاحب جوآج ہم کو کہتے ہیں کہ نزول سے مراد بروزی نزول ہے صرف اپنی را کے منبی کہدیجتے۔ کیونک قرآن شریف کی تفسیر بالرائے کرنی کفر ہے۔ پس طریقہ انصاف اصافی زراری میہ ہے۔ جس طرح ہم نے آسانی کتاب انجیل کی عبارات نقل کر کے ثابت کیا ہے ۔ مراف حا حبان بروزی نزول ثابت کریں مخضر آیات انجیل برنباس دوبارہ رفع و نزول پیوع: ''انجیل برنباس فصل ۱۱۲ کا یت ۱۳ ": " پس اے برنباس تومعلوم کرای وجہ ہے مجھ پر اپنی حفاظت کرنا لازی ہے۔ اور عفر بیب میرا ایک شاگر و جھے تیں \* ۱۳ سکوں کے کلڑوں کے بالعوش نی ڈالے گا'۔ (آیت ۱۳): ''اورای بنا پر جھے کوال بات کا بھین ہے کہ جو شخص مجھ کو بیچھ کا دو میں ہے کہ جو شخص مجھ کو بیچھ کا دو میں ہاں ہے گا۔ ۱۱ اسلئے کہ القد مجھ کو ذہین ہے او پر اٹھائے گا اور بیون کی صورت بدل و کے بیبال تک اسکو ہرا یک بی خیال کرے گا کہ میں بی ہول'۔ اور بیون کی صورت بدل و میں بیبال تک اسکو ہرا یک بی خیال کرے گا کہ میں بی ہول'۔ (آیت ۱۲): '' کے جس مقدس جمہر رسول آئے گا وہ اس برنا می کے دھر کو جھے ہے دور کرے گا'۔ جیسا کہ قرآئی بیل ایک انجیل کی تصدیق موجود ہے {و ما فَعَلُو ہُ یَقِیسُنام 0 بِلْ ذَ فَعِدُ اللّٰهُ اللّٰهُ علی اللّٰہ کے اللّٰہ کا راور یقینا وہ آئی بیل بی تعدیل کی تصدیق موجود ہے {و ما فَعَلُو ہُ یَقِیسُنام 0 بِلْ ذَ فَعِدُ اللّٰہ مِن اللّٰہ کے اللّٰہ کی اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کی اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کی اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کی اللّٰہ کے اللّٰہ کا اللّٰہ کے اللّٰہ کی اللّٰہ کی اللّٰہ کے اللّٰہ کی اللّٰہ کور تا ہوگا۔ اس انجیل کے فقرات سے تین امور نا بت ہوئے:

پہلا اور: یہ کہ ایک ٹاگروحفرت میسی الشینی کو بھڑائے گا اس ارادہ سے کہ وہ صلیب دیے جا میں۔

• وسوا اهو: بيركه حضرت عينى النظيفيزا آسان بواقع العميا عي كاوروه شاكردا كله عوض بكزا جائة كاورصليب ديا جائة كا-

نیسو اا مو: بید که ثابت ہوا که حضرت میشی النظمی اب تک دعو این اور و و دنیا کے خاتمہ تک زند و رہیں گے، بعد مزول فوت ہول گے۔ جیسا کہ جمہور مسئولتان انگل سنت کا نذہب ہے۔

دوسری طرف قرآن شریف نے ایکی تصدیق بھی کردی ہے۔ بینا بھی الکا کہ ﴿ وَمَا فَتَلُوهُ وَمِا صَلْبَوْهُ وَلَكِنَ شَبِهَ لَهِم ط ﴾ کد معزت عینی النظی جیب کدیمود کا زعم یعنی گران کرتے ہیں عینی نہ توقق کیا گیا اور نسولی دیا گیا۔ لیکن اور شخص پر ایکی شہد ڈ الی گئ۔ یعنی جیما کر حفرت سے فرمایا تھا کہ بیوفا کی صورت بدل دی جا یکی صلیب کے واقعات مشہد کے ساتھ ہوئے اور میروک وست واقعات مشہد کے ساتھ ہوئے اور حفرت سے آسان پر اٹھائے گئے۔ اور میروک وست وراز بھی اور علم وستم سے محفوظ کے گئے۔ {والد کَفَفْتْ بَنیٰ امنو آئِ بُلَ عَنْکُ } سے روش ہے میں میں روش ہے کے ایک النظام و میں میں رمز الذہم نے کھول کے کے دیکھول کے عبارات:

كَ الْبِيلِيُّ " شِي بِي: "عن ابن عباس قال: لما أراد اللهُ أن يرفع عيسى التَّلِيَّةُ الى السماء حرج الى أصحابه وهم اثنا عشر رجلا من غير البيت ورأسه يقطر ماء، فقال لهم: أمال كم من سيكفر بي اثنتي عشر ةمرة بعد أن أمن بي، ثم قال: أيكم سيلقى عليه شبهي فيقتل مكاني ويكون معى في درجتي، فقام شاب من أحدثهم سنا فقال: أنا فقال عرسي التَّلِّيلاً: اجلس ثم أعاد عليهم فقال الشاب فقال: أنا ، فقال: نعم أنت ذلك قال: فألقى عليه شبه عيسى ، قال: ورفع عيسى الطِّيِّلَا من رورية كانت في الكالي السماء، قال: وجاء الطلب من اليهود فأحذوا الشبيه فقتلوه ثم صلبوه وحمر بمبعصهم اثنتي عشرة مرة بعدأن آمر به عنفر قوا ثلاث فرق قال: فقال فرقة كال فينا الله ما شاء ثم صعد الى السماء وهؤ لاء اليعقوبية وقالت فرقة: كانت في فابق الله ماشاء ثمر فعه الله اليه وهوُّ لاء النسطورية، وقالت فرقة: كان فينا عبداللهُ ورسوله ما شاء اللهُ ثم رفعه اللهُ اليه وهؤلاء المسلمون فتظاهرت الكافرتان على المسلحة فقاتلوها فقتلوها فلميرل الاسلام طامسا حتى بعث اللهُ محمد عني فأمرل الله عليه ﴿ فَإِمنتَ طَابُعَةً صَ م بَنِيَ اسرَ آيُ يَلَ } يعنى الطائعة التي آمنت في زمن عيسى، { وَ هُورِتُ طَائِعَةً } يعبى الطائمة التي كمرت في زمن عيسى التَّأَيْثَالِ (فَأَيْدُنَا الَّدِيْنَ أَمَنُوا } في زمان عيسى (غلى عَدُرُ هِمْ) باظهار محمد الله الله على دين الكفار "\_

تر جمہ: روایت کیا سعید بن منصور ون کی وابن حاتم وابن مردویہ نے ابن عہاس سے کہا انہوں نے جب اراوہ کیا اللہ نے کہ اٹھائے حضرت عیسی النکیٹلا کو آسان کی طرف شکلے حضر علی النظیمانی این یارول کی طرف اور گھر میں بارہ مرد یتھے حوار یول میں ہیں۔ بس فك أن روك چشمه سے جو كھر ش تقد اور سر سے الحكے يانى نبكتا تھا۔ بس فرما يا كه تحقیق بعض تم سے وہ ہے کہ کفر کرے گامیرے ساتھ بارہ بار بعدا کے کہا یمان لایا مجھ پر۔ پھر فرمایا کہ کا ایس ہے کہ ڈالی جائے اس پر شہہ میری پھرٹل کیا جائے وہ میری جگدا در ہومیر ہے ساتھ 🕟 درجہ میں پس کھڑا ہوا ایک جوان نوعمر میں ہے پس فرہ یا واسطےا سکے بیٹھ جا۔ پھراعاد دارا ال براس بات کا۔ پھر کھڑا ہواو ہی جوان ۔ پھر فر مایا کہ بیٹھ ۔ پھراعادہ کیاان پراس بات کا یا پھر خزا ہوا دہی جوان پھر کہاا*س نے کہ میں۔ پھر فر*ما یا تو وی ہے۔ پس ڈالی می اس پرشہد میسی المسلم کی اور اٹھائے گئے میسی المسلم الا روشندان ہے جو گھر میں تھا۔ آسان کی طرف اور آ کے اور کے والے بیود کی طرف ہے اس پکڑ میانہوں نے شہر کو۔ اور پس قتل کیااسکو۔ پس سوی جو سایااسکو۔ پس کفر کیا ساتھ اسکے بعض ا کے نے بارہ بار۔ بعدا کے کہ ایمان لا یاان پر اور منتقل میں گئے تین فرقے ہی کہا ایک فرقد نے: رہااللہ ہم میں جب تک کہ جاہاا س نے مجر پر ہے تا آسان ی طرف ۔ بس میر لیقوبیہ ہیں۔ اور کہاایک فرقہ نے تق ہم میں بیٹا ابتد کا جب تک کے علمانی نے بھر چڑھ کیا آ سان کی طرف بھراٹھالہاسکوالندنے ۔

پیر بخش سیکریٹری انجمن تائیداسلام لا ہور



نمبر(۱۱) بابت ماه نومبر <u>۱۹۲۲</u>ء

## ختم نبوت اورم زائی ژا ژخائی کا جواب

بعمالة أحج والرجيم

ترازوے زفرد پیش آرد نیک بسنج می الکت وهنید تو اعتبار بود

میہ قاعدہ کلیے ہے کہ دعویٰ بلا دلیل باطل ہے۔ جدید کھی مرزا صاحب کی نبوت کا ذہرے دعوی کی ولیل قرآن شریف اوراحادیث نبویہ علیہ الصدور والسلام ہے مانتی جاتی جاتی ہاں کا ذہرے دعوی کی دلیل قرآن کی گھڑے ڈو سلے لگاتے ہیں اور تفسیر بالر در کے جرم کے مرتکب ہوتے ہیں اور تفسیر بالر در کے جرم کے مرتکب ہوتے ہیں اور بے گل آیات وا حادیث کو پیش کرتے ہیں حالانکہ ان کو کی وقعہ جواب و یہے گئے ہیں۔ گر پھر بھی بار باروہی غلط بیانی اور دھوکہ دہی ہے کام کیکر مسلمانوں کو کروں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گر پھر بھی بار باروہی غلط بیانی اور دھوکہ دہی ہے کام کیکر مسلمانوں کو کروں کرنے کی کوشش کرتے و بیجے ہیں۔

ربوبية ف ريبيجز ماه اكتوبر ١٩٣٧ ، كصفحه ٣٨٧ يرزيرعنوان "كيارسول الله

## ب شک مر من محر الله کے بعد سلسلہ نبوت بندے بدیں والاً ل:

اس انجیل کے مطابق قرآن شریف نے شروع میں ای کے دو اور بائد آواز ہے اطان کردیا کدائے گئی اور بائد آواز ہے اطان کردیا کدائے گئی اور شدی جدید ہدایت نامہ کی کتاب قیامت تک وریونجات ہوگی اور ای وی مجرید گئی کے بیرونجات پر کی اور ای وی مجرید گئی کے بیرونجات پر کی اور ای وی مجرید گئی کے بیرونجات پر کی کامہ کی کتاب قیامت تک و ما آنول مِن کے دورا آیت شروع قرآن میں ہے: {والَّذِینَ یُؤْمِنُون بِمَا آنُولَ اِلَیکُ وما آنُول مِن قَبْلِکُ دورا آیک مِن وَبِهِمْ وَاولَوَیک هُمْ فَبْلِکُ دَوْالْوَلِیکُ هُمْ فَبْلِکُ دَوْالْوَیکُ هُمْ فَالْمُ اِلْوَلْدِیکُ اِلْمَالْدِی مِنْ وَبِهِمْ وَاولَوَیکُ هُمْ

الْمُفْلِحُوْنَ } ترجمہ: اے پیٹیمرجو کتاب تم پر اتری اور جوتم سے پہلے اتریں ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ یکی لوگ اپنے پروردگار کے سید چھوا کیٹے پر ہیں اور یکی آخرت ہیں من مانی مرادیں یا کیل گے۔

( Perry)

گرا يها والول كوتكم و يا: (يَانَهُا اللَّذِينَ المنوَّا المِنوَا بِاللهِ وَرَسَوْلِهِ والْمِكْتِ اللهِ وَلَهِكَتِ اللهُ وَلَهُ وَالْمِكَتِ اللهِ وَلَهُ وَالْمِكْتِ اللهِ يَلَا عَلَى مَعْلَالُولِ اللهُ يَرائِمَانَ اللهُ يَرائِمَانَ لَا عَلَى مَعْلَالُولِ اللهُ يَرائِمَانَ لَا وَالرَّحِينَ اللهُ عَلَى مَعْلَالُولِ اللهُ يَرائِمَانَ لَا وَالرَّحِينَ اللهُ عَلَى مِعْلَمُ وَلَا اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

پیر فرمایا: {وَالْمُوْمِنُونَ وَعِنْوَنَ بِمَا أَنْهِلَ الْبَکَ وَمَا أَنْوِلُ مِنْ قَبِلِکُ} ترجمہ: اور دومسلمان اس کماب پرجو (معدد ﷺ) تم پراتری اور ان کما یوں پرجوتم سے پہنے اتریں ایمان لاتے ایں۔(سروع))

پھر فرمایا: {استَا بِاللهُ و مِنَّ اَفْزِلَ البِنَا وَ هَا آفِلَ لِينَ فَبَلَ} ترجمہ: ایمان لائے ہم ساتھ اللہ کے اور ساتھ اس کتاب کے جواتا ری کی طرف تھا کی اور ساتھ اس کتاب کے جو اتاری کئی پہنے ہم ہے۔(۱، ۱۵۰۰)

پُرفر ما یا: {ؤهدا کتب اُنُو لَمَهُ مَبِوکُ فَاتَٰبِعُوْهُ وَالْتَفَوْ اِلْعَلَا لِمُعَلَّمُمْ تُوْ حَمُونَ} ترجمہ: یہ کتاب ( یعنی قرآن) ہم نے اس کوا تارا ہے برکت والی کتاب فتم اس کے تھم پر چلواور خدا ہے ڈرتے رہو بجب ٹیس تم پررحم کیا جائے۔ (اس م۔ نا۱۱)

پُر قرمایا: { كَدلِك يَوْجِيَ الْبِكَ وَالَى الْدِيْنَ مِنْ قَبلكُ اللهُ الْغَرِيْنَ اللهُ الْعَرِيْنَ اللهُ الله

پغیروں کی طرف جوتم سے پہلے ہو چکے ہیں وتی بھیجارہاہے۔(شری)

تمام آلا این شریف میں "من قبلک" آیا ہے "من بعدک" کہیں نہیں لکھا جس سے اظہر من انعشس کھے کہ حضرت خاتم النبیین کے بعد نہ کوئی نبی پیدا ہوگا اور نہ کوئی جدیدوی جوذر بید نجات ہو تھے کی جانب الند نازل ہوگی۔

طریق انصاف دویا کے وابات ہیں کہ مرزا صاحب اور ایکے مرید کو گیا ہے۔

آیت ویش کرتے جس میں تکھا ہوتا کو ایک ٹیر میں تیرے بعد نبی سیجے رہیں گے۔اور
وی رسالت تیرے بعد جاری رکھیں گے گیر سیس مرزا ئیوں نے این کی چوٹی کا زور لگا یااور
کوئی آیت ایس نہ دکھا سکے۔اور کیوکر دکھا ہے جگی تر آن میں ہے ہی ٹیس۔ ہال کے بحث کرفیا ہے جوٹی آئی میں ہوتے ہیں۔
کے طور پر بغیر کسی نفس قرآنی وحد میں کے بحث کرفیا ہے جا کہ جو کہ مغلوب ہوتے ہیں۔
ویل میں ہم انکی کے بحث کے جوابات نمبروار دورے کر گئے جی اور جواب دیتے ہیں۔ان
کے جواب کو قو ٹاماورا پے جواب الجواب کو اقول سے بیان کو بی نہائی سے بخت جہالت
میں قائی ہوتے ہیں۔ان کی جواب الجواب کو اقول سے بیان کو بی نہائی سے بخت جہالت ہوئے وی ٹیون سے خت جہالت

ا منول: آپ کے اس گتا فانہ جواب سے ثابت ہوا کدمرز اصاحب آپ کے ومرشد سخت جال تھے اور اس جہالت کا نتیجہ ہے کہ آپ خودمرز اصاحب کی کتابوں سے نا واقف اور محض جال ہیں یا جان یو جھ کر دھوکا وہتے ہیں۔ ویکھومرز اصاحب خود خاتم انتیبین کے معنی قتم کرنے والا نبیوں کا کرتے ہیں: "خاکان منحمَد اَیاآ حَدِیَن زِ جَالِکُمْ وَلَیکُنْ زُ سَوْلَ اللَّهِوَ خَاتَمُ النَّبِیَنَ" لِین ثُمْ ﷺ مِن سے کی مردکا باپ بیں گروہ رسول النداور قتم کرف اللَّهُول کا ہے "(انح)۔ (دول اوبام، هدوم، تشخ خودان ۱۱۳)

لب وزائی صاحب آپ و چوکه آپ کی جہالت نے آپ کو کہ ل بہنچایا کرتمہارا مرشد جی میں وی یاوہ گوئی اوروشام وی ہے محفوظ ندر ہااورا گرشرم وحیا ہے تو آئندہ سوچ کرلکھ کرو۔ اپنے میں شکر کی ہنگ کی فرہب میں جائز نہیں۔

کول مرزائی صاحب ہوش وحوال قائم بیٹی آب ہے مرشد آپ ہی کے قول سے تخت جال ثابت ہوئے یا کوئی کسر باقی ہے؟ آسانی کی بال اور قر آن شریف اور احادیث نبوکی سے تو یہود یائے تحریف سے نبیوں کا سلسلہ ہمیشہ سے مطلع جاری سکھتے ہیں۔ اب مرزاصاحب کے کلام کوبھی جاٹ لوگے۔

عوم: مرزاصا حب لکھتے ہیں کہ حضرت مجر ﷺ بعد سلسلہ نبوت ورسالت بعد و کیا ہے دیکھوڈیل کی عبارات:

" قرآن كريم بعد خاتم النبيين كيكسي رسول كاآنا ج تزنبيس ركهتا خواه وه نيا

رسول ہو یا پرانا ہو کیونکدرسول کوغم دین بنوسط جبرائیل ملتا ہے اور باب نزول جبرائیل به بیرابیدوجی رسالت مسدود ہے اور بیہ بات خود منتع ہے کدد نیا میں رسول تو آئے گرسلسلدوجی رسال صف بیکی ۔ (ازالداوام حدودم من ۱۲ مرداسا ہے)

و منال خاتم الشعراء كى چيش كى ہے بالكل غلط ہے اور قياس مع الفارق ہے جو باطل ہے كيونكہ فرانتبيين كامتكلم خداوند تعالى ہے اور خاتم الشعراء كامتكلم انسان تخلوق خدا ہے۔ پس خاتق و موں مسلمام كوايك جيبيا سمجھانا جہالت ہے۔

قواد: الجواب الى: قرائل كا دول به الولا كا دول به الولو كان من عبد عيو الله أو خدو الجيه المحتلفات كنيوا الله أو المناف بوتا و المحتلفات كنيوا الله كا كنام به بوتا أو اس بن المثلاف بوتا و المحتلفات كنيوا الله كا كنام به بوتا أو اس بن المثلاف بوتا و المحتلفات الله أو آن بن متعدد بارفر ما چكاب كه انبياء أس قرآن المرف تين آيات المحتلفات المرف المحتلفات الم

افول: قرآن شريف كى ان آيات سے سلسلة نبوت جا و كا انكل ضط ب-

191: تو مرزا صاحب بنكا دعوى ب كديش قرآن دانى يس سيسا كالمرز كركيا كيا-

هه ا استی موجود کا دعویٰ بھی ان کا غلط ہوا۔ کیونکہ جوشن اپنے مرید در ایک بینے بھی قر آ ل فہم نہیں و دایا م زیان اور سیج موجود کس طرح ہوسکتا ہے۔

عوم: مرزاصاحب نے لکھا ہے کہ محمد ﷺ پر نبوت ختم ہو چک ہے چنانچہ حضرت خاتم النبیین کی تعریف میں لکھتے ہیں ہے

حضرت شاہ ولی اللہ عامیہ ''ججہ القدالبالغہ'' بیں فرماتے ہیں:'' بیں کہتا ہوں قرآن کے ساتھ تدافع کرتا حرام ہے اور اس کی شکل ہیہے کدا یک شخص اپنے مذہب کے اثبات کی غرض سے استدادال کرے اور دائر اشخص اپنے مذہب کے ثابت کرنے کے لئے اور دومرے مذہب کے ابطال یا بعض کے لیکھی کتا ئید کرنے کی غرض سے دومری آیت پیش کرے۔

پس مرزاصاحب قادیانی کے مرید مرزا کو بھی کا گئے ۔ کے تدافع کرتے ہیں انسوس قطعیہ شرعیہ کا تدافع کرتے ہیں انسوس قطعیہ شرعیہ کا تدافع کرتے ہیں جو حرام ہے۔ قرآن طریع ہیں کوئی آئیہ ہے میں انسان کا میں انسان کا جو تدام ہے۔ اور جاری ہے۔ اور جاری رہیگا۔ پس قرآن میں تعالی ہوئی کی آئیہ سلسد جمیشہ کے لئے جاری ہے۔ اور جاری رہیگا۔ پس قرآن میں تعالی ہوئی کی آئیہ کا نیسی ادم اما یا تیسکٹم زسل مِنکم یَقْفُون عَلَیکم ایتی فَمَنِ اتَقَی رَا صَلَحَ فَلا خُوف عَلَیْهم و لَا هُمْ یَحْوَنُونَ } (حورة احراب)۔ لیتی اسے بی آدم انسانوں تم میں ضرور خوف عَلَیْهم و لَا هُمْ یَحْوَنُونَ } (حورة احراب)۔ لیتی اسے بی آدم انسانوں تم میں ضرور رسول آئیں گئے۔ اس آئیت میں صاف طور پر خدا تعالی تاکیدی الفاظ میں فرہ تاہے: { اِهَا اِسْرِی کُلُونَ کُلُونُ کُلُونَ کُلُونَ کُلُونَ کُلُونَ کُلُونَ کُلُونُ کُونُ کُلُونُ کُونُ کُلُونُ کُلُونُ

رَدُ فَادِيَانِيكَ بِرِمَضَامِين

يَانِينَكُمْ وْسَلْ مِنْكُمْ } كمالية ضرور رسول آئي كراغ)\_

البعواب: اس آیت بش خدا تعالی نے چونکہ بنی آ دم کو نطاب کیا ہے کہا ہے آ دم کی اولاد اور تھر صول آمند بھی یا امت محمر میر بھی کو نطاب خاص طور پرنبیس فر مایا تو بیر آیت بعد محمر بھی کے جمعید مولوں کے آئے کے واسطے فعی نہیں ہے۔

دون الله يت المعلق المستحل عند على المعلق على المان الله الله الله الله الله الله المالية الما بيان كى بجيها كدرورة في وركوع ٣ يش قرمايا: { فَتَلْقَى ادْمُ مِنْ زُبِه كَلْمَتِ فَتَابَ عَلَيْهِ مالَّه هُوَ النَّوَّابِ الرَّحِيمُ ۞ قُلِكُ الْمَبِطُو امِنْهَا جَمِيْعًا فِامَّا يَأْتِينَّكُمْ مَنّى هُدّى فَمَلَّ تَبغ هَدَاي فَلَا حَوْفَ عَلَيْهِمْ وَ لَا فِي يُعْجِرُ مُونَ ۞ وَالَّذِيْنَ كَفَرْ وْ اوْ كُذَّبُوْ ا بِأَيسَا أو لَبْكُ أضحب النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُوْں} ﴿ وَمِ النَّائِظَاءُ نِي روروگار ہے معدّرت کے چِنر کلی ت سیکھ لئے اوران کلمات کی برکت سے خدانے ان کی تو ید قبول کرلی۔ بے شک وہ بڑا بی درگذر کرنے والا مبربان ہے۔ ہم نے علم ایک تم سب کے سب یہاں سے اثر جاؤتو ساتھ ہی سمجھا یہ کداگر ہماری طرف ہے تم لوگوں کے پان کوئی بدایت پینچ تو اس پر جینا کیونکہ جو ہماری ہدایت کی چیروی کریں کے آخرت کی آئی ہے نہ تو کسی صم کا خوف طاری مو کا اور شہوہ کسی طرح پر آ زردہ خاطر ہول کے اور جولوگ عاقب فی کریں کے اور جوری آیتوں کو جمٹلا کیں گے وہ ہی دوزخی ہوں کے اور وہ بمیشہ دوز کی ٹی ریس کے۔'' چنا نجیہ تاریخی لم ظاہر کردی ہے کہ حضرت آ وم النظیمین اورائی اولادے سلسلہ کی جاری ہوااور حضرت خاتم النبيين ﷺ پرختم ہوا۔جيبا قرآن شريف كي آيت خاتم النهياں ہے ظاہر ے۔اگر کوئی کمبخت خاتم النبیین کے ہوتے ہوئے سلسلدانبیاء درسل جاری کہتو وہ قرآن میں تعارض پیدا کرنے کا مجرم ہوگا۔ کیونکہ قرآن میں تعارض ممکن نہیں اس لئے کہ جس کلام

یں تعدال ہووہ ضدا کا کلام نہیں ہوسکتا۔ پھر قرآن شریف بیس آدم النظینی لا کے قصے کی تیسری آیت ذکر فرمائی اور وہ میہ ہے: {قَالَ الْهِيطَا مِنْهَا جَمِيْعًا بَعْصَكُمْ لِبعضِ عَدُو۔ فامَا یافِیتَ کُیْمُ فِئِی هٰدُی۔ فَمَنِ اتّبع هٰذَای فلایضلُ و لایشقی }۔

ب و زروش کی طرح ثابت ہے کہ یہ خطاب ابتدائی آفرینش میں تھ۔ اور خدا تعالی نے ای کے مطابق سلسلہ رسالت ونبوت آوم سے جاری کیا اور حضرت خاتم النبیین پرفتم فرمایا۔

افسوس! مضمون نویس مرز اصاحب مرز اصاحب کی تعلیم اور کتابوں کا بھی واقف نہیں۔ ہم ذیل بیل مرز اصاحب کی عبارت ورج کر کے قاویائی مضمون نویس سے دریافت کرتے ہیں کرا گردھزت کی عبارت ورج کر کے قاویائی مضمون نویس نے دریافت کرتے ہیں کداگر دھزت کی سلسلہ بوت ورسالت جاری ہے توانہوں نے ایسا کیوں لکھا۔ مرز اصاحب فرماتے ہیں 'اور سیدتا گیر مصطفی ہیں گئے کہ بعد کسی دوسرے مرق بوت اور رسالت کو کا ذب اور کا فرجا نتا ہوں ۔ میرا پھین ہے کہ وجی رسالت دھزت آدم صفی القد سے شروع ہوئی اور جناب رسول القد میں ایسا کی اس کہ مرائی ہوئی اور جناب رسول القد میں ایسا کی ایسالہ کو کا ذب اور قرآن کی ان آیات سے مرز اصاحب کی ایسالہ کو کر میں ان کی ان آیات سے مرز اصاحب کی میں اور قرآن کی ہرسکتا ہے کہ سلسلہ نبوت جدی ہے اور قرآن کی ان آیات سے مرز اصاحب کی میں اور قرآن کی ان آیات سے مرز اصاحب کی میں ہوگئی مرد گئی مرد گئی مرد گئی ہوئی رہ

اس آیت (اِلْمَا یَانِینَکُمُ اِلَّہِ کُمُ مِلْ جُوالِی زَبِان سِحابِہِ کُرام اُور و لِ اللّهِ اِللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

تعالیٰ نے ان کا ذبان کو بمعدا نے امتیوں کے ناپود قرما یا اور خلفائے اس م نے بھی مدعیون نبوت بعد حضرت خاتم التبیین کو آل کرایا، کیا ساا سوہرس بیل کسی مسلمان کو بیر آیت {امّنا یَا بَدِینَهُ کُھُم ہُوں نے قر آن کی شاپ نصاحت یَا بَدِینَهُ کُھُم ہُوں نے قر آن کی شاپ نصاحت و بلاغت کو جو دور میں خاک بیں طاد یا کیا خالفین اسلام اعتراض ندکریں کے کہ ایسا کلام جس بیل تعارض جواور جس کے معنی محمد رسول اللہ بھی اور آپ کے محابہ اور تمام سیف صالحین ساا سوہر ہوں تا ہو جھے اور تمام المق بینی اور آپ کے محابہ اور تمام سیف موسکتا ہے مالانکہ مرزاصا ہو جو کہ اور تمام اللہ تو دی کے مطابق ہو چونکہ تو آن کی دومری آیات کے مطابق ہو چونکہ مرزائیوں کی تفسیر قرآن کی دومری آیات کے مطابق ہو چونکہ مرزائیوں کی تفسیر قرآن کی دومری آیات کے مطابق ہو چونکہ مرزائیوں کی تفسیر قرآن کی دومری آیات کے مطابق ہو چونکہ مرزائیوں کی تفسیر قرآن کی دومری آیات کے مطابق ہو چونکہ مرزائیوں کی تفسیر قرآن کی دومری آیات کے مطابق ہو چونکہ مرزائیوں کی تفسیر قرآن کی دومری آیات کے مطابق ہو چونکہ مرزائیوں کی تفسیر قرآن کی دومری آیات کے مطابق ہو چونکہ مرزائیوں کی تفسیر قرآن کی دومری آیات کے مطابق ہو چونکہ میں اور {اِلمَا یَا بَیْدَکُمُ اِلمَا یَا بَیْدَکُمُ اِلمَا یَا بَیْدَکُمُ اِلمَا یَا بَیْدَالمَ مُری ہوں کا آیا تا تسلیم کریں تو مفسلہ ذیل تربردست اعتراضات وارد ہوتے ہیں:

 سب شریعت وہدایت لا تھی گے۔ جب سلسلہ و نیا ہی ندر ہے گا تو رسولوں کا کتاب اور ہدایت لا تاعبث اور فضول ہے اور خدافضول کا منہیں کرتا۔ پس بیرو ہی رسول ہیں جو محمد سے مہیم آھنے والے نے تھے جن کا آتا محمد ﷺ کے آئے سے بند ہوگی جو آیامت تک بندر ہیں گے جیب کے حضر ہے گئے کی چیشگوئی ہے:

انجیل کی معاب ۱۲۴۷ء آیت ۳سے: ''جب وہ زیتون کے بہاڑ پر بیٹھ ۔اس کے شاگردلین بیون کے بیائ کے پاس آئے اور بولے کہ کبویہ کب بوگا اور تیرے آنے کا اور و نیا کے آئیر کا نٹ ن کیا ہے کا بیت میں: ' اور بیوع نے جواب دے کے انہیں کہا خبر دار ہوکہ مہیں کوئی گمراہ نہ کر ہے '' کیا ہے ہے:'' کیونکہ بہتیرے میر ہے نام پر آئیں گے اور کہیں کے میں سے ہوں اور بہتوں کو گمراہ کی کے ''۔ بتا دَاگر جمیشہ رسول آئے رہیں گے تو مرزا صاحب کے بعد جو دوفخص مدعمیان نبوت ور سالت ہوئے ان کو قادیا کی کیوں نہیں مانے اور خود بقول خود کا فر ہور ہے ہیں۔ ایک مولوی عبد الکھنے ساکن گنا چورضنع جالندھراور دومرا میاں نبی بخش ساکن معرا چکے ضلع سیالکوٹ ۔ دو دو میوں کھا نگار سے قادیانی امت کا فرہو رای ہے جواب اسنادشر بعدے ہوتا جاہیے من گھڑت ڈیکھی مرفود دہول کے۔ کھانے کھا ڈاور نیک اعمال کرو۔ یہ جملہ ندائیہ ہے جو حال اور اسٹیال پر وال ہے اور سل جمع بوایک سے زیادہ پر بوالا جاتا ہے ہی صاف ثابت ہے کہ اس معلی کرزول کے وقت رسول القد ﷺ کے علاوہ اور بھی رسول موجود تھے یا بعد میں آنے والے ہے۔ بہل صورت توضیح نہیں پس دوسری صورت ہی سیج ہے کدرسول القدکے بعد بھی رسول آتے رہیں

الجوات: سخت حيرت سے من گھڑت ڈ بجو سلے لگاتے ہيں۔ حالانکداوير کي آيات ميں جو عی ہوئی ہیں ان رسولوں کے نام قر آن شریف ہیں درج ہیں لیعنی حضرات موکٰ اور ہارون ادر میں کا کا تھا ہے ہیں کے عمل نیک کرواور تھری چیزیں کھاؤ۔ اضوں اقرآن ہیں تحریف کرے این طرف ہے اتن عمارت بڑھادی کہ بدوہ رسل میں کہ جوآ تحضرت ہیں۔ کی وحی قرآن کے اتحت آئے والے ہیں حالانکہ مخاطب رسولوں کے گذشتہ رسولوں میں سے بیں جن کے مام مرور و ملے بین موی ، ہارون اور مینی بیم الدران ناموں کے ہوتے ہوئے بیدمخالط دینا کہ بیال کی بیاب جورسول اللہ کے بعد قرآن کے ماتحت آئے والے ہیں ، یہ بہود یانہ تحریف ہے معلمان کی شان سے بعید ہے۔ کیونکدایک طرف خدانے محمد النبين فرمايا اور دوسر كالربي على العرد وسركا والمربين فرمايا اور دوسر كالربي المربي المربين ا کرنا مداختلاف کثیر کوئی مخبوط الحواس ہی کھیلگا ہے جس کے دل میں نورا بمان نہیں ۔ قر آ ن شریف بیں خدا خودفر ما دے کہ جس کلام بیں ایک ہووہ خدا کا کلام نیس ہوسکتا۔اورخود قرآن میں انتلاف کرے "امتکم" کا خطاب ان البیسل" کی طرف راجع ہے اس کو " محر الله عدة في والع إلى كمنا" بنائ فاسرى في المعرف بدر ول الله الله کے بعد کوئی رسول آنا ی نہیں تو اکی طرف خطاب کیے ہوسکتا ہے ، جینک مضارع کا صیغہ حال اور استقبال کے واسطے آتا ہے گر خدا تعالیٰ کے آگے گذشتند کا اور حال واستقبال یکسال عاضر ہے اور اس کاعلم محیط کل ہے۔ اس واسطے گذرے ہوئے اور آنے والے رسول سب اس کے آ کے حاضر بی جی ای واسطے صیفہ مضارع کا جو حال واسطال کے معنوں ہیں آتا ہے، استفعال فرمایا۔ جملہ ندائیہ کے واسطے منادیٰ کا ہونا ضرور کی ہے تو ہیہ رسل وہی ہیں جن کا ظہور حضرت خاتم النبیین کے میلے اور آ دم النظیفیلا کے بعد ہو چکا ہے۔

یاصول مسلم فریقین ہے کہ قرآن کے معنی اور تغییر کرنے بیل حدیثوں کی خالفت نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی حدیث بظاہر قرآن کی خالف معلوم ہوتو قرآن کی تائید اور حدیث کی تاویل کوئی حدیث کی تائید اور حدیث کی تاویل کوئی حدیث کو تاک کرنا چاہیے۔ اگر حدیث کی تاویل قرآن کے مطابق نہ ہوسکے تو الی حدیث کو ترک کرنا چاہیے کے موقد جیسا کہ قرآن ترفیف حعزت خاتم النبیین چھے جھے دومر انہیں ہجو سکتا۔ پس قرآن کی آجے نو فرمادی وہ بی فررات کی آجے نو فرمادی وہ بی فررات کی آخر کے وقفیر جو رسول اللہ چھے نے خود فرمادی وہ بی ورست ہوگی اگر ہرا رہائی بلکہ لاکھوں کروڑ ول کذاب رسول اللہ چھے کے خلاف معنی وتفیر کریں وہ ہرگز قائل تھی ہوگئی کے خلاف معنی وتفیر کریں وہ ہرگز قائل تھی ہوگئی کے خلاف معنی وتفیر کریں وہ ہرگز قائل تھی ہوگئی کے خلاف معنی کوئی مسلمان تسلیم نہیں کرسکتا اور نہ دائرہ اسلام سے خارج ہوسکتا ہے۔ اب بی وہ کہ پیشر ڈیل میں درج کرتے ہیں تا کہ مسلمان خود فیصلہ کرسکتی کرتے ہیں تاکہ مسلمان خود فیصلہ کرتے ہیں تاکہ مسلمان خود فیصلہ کی کا لفت کرتے ہیں بالکل مغالطہ و ہے ہیں۔

عديث اول: سيكون في امتى كذابون ثلاثور كنهم يزعم انه نبى الله و انا خاتم النبين لاببى بعدى "\_

ترجمہ: میری امت بی تیس جموئے ہی ہوئے والے ہیں ان بی سے ہرایک کا گل ن ریہ وگا کہ بی القد ہول حالا تکہ بیس خاتم القبیین ہول۔ میں ہے بعد کوئی ہی تیس۔ حدیث دوم: کانت بنو اصر افیل تسو صهم الا مبیاء کلما هلک دی خلفه سی وسیکون خلفاء۔ (می بناری ۱۹۱۸)

ترجمہ: جھے پہلے بنی اسرائیل ادب سکھائے جاتے تھے بیول سے جس وقت فوت ہوتا ایک نی قائم مقام اس کے بیجا جاتا اور قریب ہے کہ میرے بعد میرے خلفاء ہوں گے۔ بدعد بیٹ بخاری کی ہے جس کے سیح ہونے میں کسی کو شک نہیں ہوسکتا۔ جب رسول اللہ ﷺ نے خود قرآن کی آیت فاتم النبیین کے سخی ''لانبی بعدی''کرو ہے توکس مسلم اللہ کا خوصلہ نہیں کہ رسول اللہ جھڑے کی مخالفت کرے اور جہنم کا وراث ہے۔ اس حدیث میں فیصلہ بوگی کہ غیر تشریق نبی ، مجازی نبی ، غیر حقیق نبی تبلیفی نبی ، ظلی نبی ، بروزی نبی ، فنانی الرسول کی جاستھاری نبی ، تاقص نبی ، نقلی نبی ۔ غرض کی شم کی نبوت میرے بعد نہیں ہوگی کیونگہ الیسے جو ان کے کام علماء است وخلف نے اسلام کیا کریں گے۔

ترجمہ: یعنی رسول امتہ ﷺ نے حضر کے گوفر ما یا کہ تو مجھ سے ایسا ہے جیسا کہ موئی النظامی اللہ اللہ اس ہے کہ کوئی شخص

سے ہارون گرمیر سے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس حدیث سے اظہر کن الشمس ہے کہ کوئی شخص

کیسا ہی فنا فی الرسول ہونے کا مدی ہو ہر گزی کی ہوسکتا۔ کوفکہ مضرت علی جیسے جال

نارصحالی جومتا بعت میں مرزا صاحب سے ہزار ہو تا کہ اللہ ستے وہ نبی نہ ہوسکے تو مرزا
صاحب جو ڈر کے در سے ہاوجود استطاعت کے جم ایک تھے کی ادا نہ کر گئے اور نہ جہ و

ماحب جو ڈر کے در سے ہاوجود استطاعت کے جم ایک تھے گئے گئی ادا نہ کر گئے اور نہ جہ و

نفسی کیا اور نہ جبرت کی کیونکر مجت رسول ﷺ میں کائل ہو تھے ہیں۔ جب مرزا صاحب

نفسی کیا اور نہ جبرت کی گیونکر مجت رسول ﷺ میں کائل ہو تھے ہو گئے۔ جب مرزا صاحب

نود ، بی متابعت تا سہ کی شرط مگا کی ہے تو اپنی شرط سے سے نیک کے ایک کوئر نے بھو کی اور کے متابعت والا کیونکر نے بھو کی ہو گئے ہے؟

ناقص ہے جب کائل متابعت والا نبی نہ ہواتو تاتھی متابعت والا کیونکر نے بھو کتا ہے؟

مديث چهار م: "عن ابي هريرة ان رسول الله في قال فصلت على النها على المستة اعطيت جوامع الكلم و نصرت بالرعب و حلت لي العالم و جعلت لي الارص مسجدا طهور او ارسلت الي المخلق كافة و ختم بي النبيون" \_ ليش روايت إلو رَدِّ فَأَدْ يَاسِك بِرِمَضَامِين

ہریرہ ﷺ مے کہ فرہ یا رسول القد ﷺ نے کہ فضلیت دیا گیا بی نبیوں پر ساتھ چی خصلتوں کے:

اول ہو گئی میں کلے جامع۔

موم علال کی میرے لئے میتس۔

چهاوم: اورکی کی بیر الے زیمن مجداور پاک کریوالی۔

ينجم: بيجا كياش ساري عالم كالطرف.

مم فق ك عرب المن ا

مدیث شم: اما خاتم الانبیاء و مسجدی خاتم مساجد الانباد یعنی بی شخم کرفے والی می الانبیال کا بول اور میری می بیول کی میدول کے فتم کرنے والی میدی کرنے والی میدی کرنے والی میدی کا بول اور میری میدیول کی میدول کے فتم کرنے والی میدی کا بول اور میری میدیدی کا بول می ۲۵۲ ج۲)

هديث بفتم: اله لانبي بعدى و لا امة بعدكم فاعبدو اربكم. ترجم: التي ميرے

بعد کوئی ٹی ٹیس اورا سے میری امت تمہارے بعد کوئی امت ٹیس ۔ ( کر اندیں رجلہ ۳) ان حدیثوں کے جوابات مرز ائی لوگ دیا کرتے ہیں وہ بھی س لو اور ان کے

ان حدیثوں کے جوابات مرز الی لوگ دیا کرتے ہیں وہ بھی کن لواور ان کے جواب علیوائٹ میں پڑھ لوتا کرتی اور باطل میں تمیز ہو۔

توند: الله على الله الله الله عن يرتبي فرما يا كدمير على بعداب بالكل كوئى في شراع كا كيونكددوسرى طرف آبي خود حضرت ميسل كران في يشكو كي فرما يك فين (اغ)-

جواب الجواب: سرواب بالكر غاط ب شرور كوني كرا معزت المن عاس فالله عده و المعه جواب كفر كرا مول و المعام المن المن كرا مول و المعام المن كرا مول و المعام المن كرا مول و المعام المن كرا معام المن عباس فله و يولد الوالم المن المن لجعلت بدابنا يكول بعده بيا و عنه قال ان الله لما حكم ان الانبي بعلو لم المعطيم و لما ذكر ا يصير رجلا و كال الله بكل شيء عليما الى دخل في علمه انه الله في بعده و ان قلت قد صح ان عينسي التابيان الله المن المن المن المن قبلته كانه بعض امتد.

ترجہ: فتم کردی اللہ تعالی نے آپ کے وجودگرائی پر نیوٹ کی گئی کی نبوت آپ کے بعد جیس ہوگ ۔ چونکہ لایکوں پی انفی جنس کا حرف ہے اس لیے کی جم کا نبی محررسول اللہ بھی ہوگ ۔ چونکہ لایکوں پی انفی جنس کا حرف ہے اس لیے کا جم کا نبی محررسول اللہ بھی ہوئی کے بعد نبیس آسک ۔ حضرت این عباس رض اللہ نبیا کو فتم نہ کرتا تو آپ کے بعد کی بیٹا عطا کرتا ہو آپ کے بعد نبی ہوتا۔ اور نیز آپ بی ہے مروی ہے ضروری ہے کہ جب اللہ تالی نے جو آپ کے بعد نبی ہوتا۔ اور نیز آپ بی ہوگا تو آپ کونر بیدا والا دندی جو زئد ور بی کے وظما اللہ کا محکم دے دیا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اگر کوئی اعتراض تعالی کے تعلم میں یہ بات پہلے ہے تی کہ آپ کے بعد کوئی نبی نبیس ہوگا۔ اگر کوئی اعتراض تعالیٰ کے تھم میں یہ بات پہلے ہے تی کہ آپ کے بعد کوئی نبی نبیس ہوگا۔ اگر کوئی اعتراض تعالیٰ کے تھم میں یہ بات پہلے ہے تی کہ آپ کے بعد کوئی نبی نبیس ہوگا۔ اگر کوئی اعتراض

کرے کہ حضرت میسی النظامی جو آخر زمانہ میں بازل ہوں گے تو وہ نی ہوں گے۔ تواسکا جواب بیہ کہ دوہ پہلے نبی محر بھی تھے۔ کہ دوہ تھے کہ دوہ تھے کہ دوہ تھے کہ دوہ تھے کہ دوہ تھے۔ کہ دوہ تھے کہ اور بیت اللہ ہوگا۔ کو یا وہ آپ کی امت کے ایک فرد مصور ہو گے۔ اور مر ایک تھے کا میہ جواب بالکل و تی اور قیامت تک بنی کے لاکن ہے کہ آخمے مصل میں کہ چونکہ بھی نے میڈی نے میڈیس کی اور تھا ہے کہ چونکہ اور کا کہ میرے بعد اس بالکل کوئی نبی نہوت جاری ہے جابانہ جواب ہے۔ جیسا کہ و گی گئے کہ در کا کھا نا حرام نہیں کہ وکہ دور نے بالکل حرام نہیں فرمایا۔
جواب ہے۔ جیسا کہ و گی گئے کہ در کا کھا نا حرام نہیں کہ وکہ دور نے بالکل حرام نہیں فرمایا۔
جواب ہے۔ جیسا کہ و گی گئے کہ در کا کھا نا حرام نہیں کہ وکہ دور نے بالکل حرام نہیں فرمایا۔
جواب ہے۔ جیسا کہ و گی گئے کہ در کا کھا نا حرام نہیں کہ وکہ دور نے بالکل حرام نہیں فرمایا۔
جواب ہے۔ جیسا کہ و گی گئے کہ در کا کھا نا حرام نہیں کو تکہ دور نے بالکل حرام نہیں فرمایا۔
جواب ہے۔ جیسا کہ و گی تھا کہ در کا کھا نا حرام نہیں فرکان عمو ۔ یعنی اگر میر ہے بود کوئی نبی ہوتا تو کھی تھی۔ نہیں در نے اور کئی ہوتا تو کھی کہ در نے در بی کے۔

**المواب اول:** ترتريش "هذا حديث عريب "كما بـــ

البعواب نشانس: اگر گر دین میموث نه بوسط می میموث بوت \_ (مرة و ثرع مقوه) به چونکد آنمحضرت بین معوث بوگے معرت عمر هی معتمد بازید بین بوت \_

اخول: دونوں جوابوں میں کہیں جابت نہیں کہ حفرت کے محقیقہ النبیین کے بعد سلسدہ انبیاء جاری ہے۔ بلکہ "لابسی بعدی" سے تابت ہے کوند من کے مر دونوں بھی جیسل القدر صحافی سپہ سالا راعظم جب نبی نہ ہوئے ایک پنجا فی جو ڈر سے السے کی فرض بھی ترک کرتا ہے۔ اور جہاد کا نام شکر لرز ویرا ندام ہوجاتا ہے شاعرا زمضموں ورج سے کیوں کر نی ہوسکتا ہے۔ مرز اصاحب کا مسلمہ اصول ہے کہ کسی حدیث کا مضمون جب جو اور جا تو ہائے ہو وہ حدیث خواہ کیسی ہی تو معیف ہوئے مانی جاتی ہوئے میں۔ حدیث کا مضمون جب کو تابت کر دو حدیث خواہ کیسی میں مقطیف ہوئے مانی جاتی ہوئے میں۔ حدیث لا مھدی الا عیسسی کوتو محدیثین و یا۔ آپ اسے مرشد کا قول کیوں روز کرتے ہیں۔ حدیث لا مھدی الا عیسسی کوتو محدیثین

نے اضعف کہا ہے وہ کیوں مانتے ہو لیس جب خدا کے قتل نے مجمد ﷺ کونبوت ورسامت عطا کر کے خاتم النبیین فرمادیا توسلسلہ نبوت مسدود ہو گیااور حدیث صبحے ہوگئی۔

تولی دو الله الله الله العاقب و العاقب الذی لیس بعده بهی الع ـ ترجمه: لیمن میں عاقب میں اور عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی ٹی شہو ( تخ) ـ بیدالحاتی نقرہ ہے لیعتی رسول اللہ اللہ الله علی الفاظ میں \_

امول: اليه برام بي المحال الموق دبان اليما تفارسول الد التحقيق مديث على غيركا ولل كمنا سخت قلط بيب بيرة والم القب بي تبين دوسر فقرات بهى بير يعت الما محمد الما احمد الما ماحى اليمن بمعده الله الكفو بي والما المحاشر الله يعتشر الماس على قدمي والما المعاقب اللي ليس بعده نبي يناؤ ماحى الذي يمحو الله الكفو بي يعنى الحاق بين وحاشر الذي يحشر الماس على قدمي بيهى الحاق بير رسول الله الكفو بي يعنى وحاشر الذي يحشر الماس على قدمي بيهى الحاق بير رسول الله الكفو بي كام بين غيرون كاول كهنا مسلما أول الما في تنس مرشر من كرات بي توري في المركى الدين ابن عرفي كانام لياب الماس على فالمركى الدين ابن عرفي كانام لياب الماس المناس المناس

انجواب: اسكريم من نهيس كراب رسول القد المنظمة كالعدكوكي في نيس مولاً بالمسيق المنارع المنطق المسيق المنارع المنطق المنطق المن يرقم واخل مواريس ال يم من ماضي منفى كے موسة يعنى نيوت يس سے صرف ميشرات عى باقى روكى بيں۔ اس يم رسول القد المنظمة اور حضرت سيح تاصرى كے ورميان

میں فطرت کا زمانہ مراد ہے ند کہ آ پ کے بعد کا۔

امون: بيتر جمد جوآپ نے کہا ہے صرف قلط ہی نیس بلکدا قلط اور فلوہ ہوجوہات ذیل:

و جد اور نہ بیکہ او فی حالب العلم بھی جانتا ہے کہ مضادع پرلم آئے تو ماضی منفی کے مصح
و بتا ہے جس کے جسم معنی ایس اب نبوت سے پہنی نیس رہا لیتی رسول اللہ ہے تشریف
لانے سے نبوت کا جاسمہ بند ہو گیا اجزائے نبوت سے کوئی جز باتی نہیں رہی۔ صرف
مبشرات لیتنی تجی اور آچی فواین تھی مراد بالکل غلط ہے کیونکہ 'تقیس' ماضی بعیدہ۔ اگر
انتھیں' ترجمہ کریں یا مراوین اور حضرت میسی النظمی اور ثیر ہی تشریب کا وسطی زمانہ مراد لیس تو
اس سے حضرت میں جو تھی تکی نبوت کی جات کی نکہ جب نبوت حضرت میسی کے بعداور میں
اس سے حضرت میں جو تقی کی نبوت کی جات کے ذمانہ میں اٹھائی گئی مینی حضرت
میسی النظمی الا کے بعد تو پھر تھی تو بھر تھی تھی کی بعث کا ملہ ہوئی صرف مبشرات والی جزوی نبوت
عیسی النظمی الا کے بعد تو پھر تھی قطرت کے زمانہ موئی صرف مبشرات والی جزوی نبوت
ثابت ہوگی کیونکہ نبوت کا مدتو فطرت کے زمانہ میں اٹھائی گئی گئی۔

وجه دوم: بدكه برمضارع پرلم داخل بون مصلح به كازماندم ادلین توقر آن شریف بی جو دهنرت مریم نے فرشته جرائیل كوكها كه { فر لم بست معى بنشو } تو و بال بحى مراد فطرت بوگى كه جھ كوكى بشرنے تيجوانيس جوكه فلط ہے۔

وجه سوم اوه لفظ آپ دکھا ئیں جس کے معنی ' دخمیں' کرتے ہیں۔ جس کے معنی ' جو تے البذا آپ کے منگھردت معنی غلط ہیں۔

قوله: الحديث الخامس: بعض فيراحدى ثلاثون دجالون كدابون والى مديكى پيش كرديا كرتے ايں داس حديث كى سچائى ظاہر ہوچكى ہے اور ٨٢٨ جو پورى ہوكئى لىس حضرت سيح موعود اس حديث كى زويش تيس آتے ۔ افول: جواب الجواب: کی جھو کے سے پوچھا کہ دواور دو گئے ہوتے ہیں؟ اس نے کہ چاردونی ل ۔ بی حال مرزا ئیول کا ہے۔ چونکہ غلط معانی اور تفریر بالرائے کے جرم ہوتے ہیں۔ کی سال مرزا ئیول کا ہے۔ چونکہ غلط معانی اور تفریر بالرائے کے جرم ہوتے ہیں۔ ) یہ بیل فری خور پر بیل کا غلط ترجمہ کر کے دھو کہ دینا چاہتے ہیں۔ ) یہ ہے کہ حضر ہے جاتے النہین نے جو پینٹگوئی فرمائی تھی کہ میر سے بعد جھوٹے میمیان نبوت آگی گے دھ میر سے بعد جھوٹے میمیان نبوت آگی گے وہ ہو گئی گذاب مرحمیان نبوت نبوت امت جمریاں ہو جھی ہیں۔ گرآ پ نے جو کھا ہے کہ مرزاتی اس حدیث کے مصداتی ہو چھی ہیں۔ گرآ پ نے جو کھا ہے کہ مرزاتی اس حدیث کی ذریعی میں آتے بلکل غلط اور بلادلیل ہے۔ کیا مرزا صاحب امت محمد ہیں ہوئی ایول جول جو بیس کے دو ایس کی درسول ہوں؟ گیا انہوں نے بیالہام شائع نبیر کو گئی اور بیعت کو ذریع نبیل کے درسول ہوں؟ کیا انہوں نے بیالہام شائع نبیر کوئی میری تھی اور بیعت کو ذریع نبیات شراردیا"۔

(اربیمن ۴۶ معتقدمرزا)

ٹابت ہوا کہ مرزانا کی قرآن بھی جو گیا آب مسیلہ کذاب سے بڑھ گئے کیونکہ مسیلہ تو کہنا تھا کہ بس جھررسول اللہ ﷺ کے ساتو جبک میں شریک ہوں اور تالع محمہ ہوں جیس کہ معزرت موٹی کے ساتھ ہارون تھے۔اور نصف ( میں دام ت یا نگرا تھا۔اور مرزا نے تو حضور پھی کے فعوذ ہائنہ معزول کر کے اپنی بی تعلیم و دتی و فیرت کو کی راہ نجات قرار دے دیا مسلمان اس دھوکہ سے بچیں۔ فقط

> خا کسارمجمه پیر بخش پیشتر پوستماستر سیکریٹری انجمن تائیدالاسلام اندرون بھاٹی درواز ہلا ہور

Sold of the state of the state

## مَعْ الْمُعْ الْمُعْلِمُ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ ا

## نمبر(۳) بابت ماه مارچ <u>۱۹۲۶</u>ء

بم التدارهم الرحم

ناظرین کرام کومل ہے کہ مرزاصا حب نے اپنامسیح موعود ہوناا ثبات وقات مسیح پر رکھا ہے اور تمام سلف صالحین کے برخلاف قر آن شریف کی آیات کے محرف معنی کر کے ناوا تف مسلم نول کودھو کا دیا تھا وہ آنسوں کہ سادہ لوح مسلمانوں نے بیانہ مجھا کہ م فخص تو اپنی غرض کے واسطے خلاف وا تعد اس میں اتا ہوں کے برخلاف جارہا ہے۔ چونک حضرت سے کا آسان پرصعود کرنا محالات عقلی میں ہے ہے۔ کچھ ناوا قف مسلمان بھی ان کے ساتھ ہوگئے جیسا کہ سرسیدا جمد کے ساتھ ہوگئے کیا جونکہ مرسیدا جمد کی کوئی اپنی غرض ربھی اور نہ بی وہ سے موعود ہوتا جا جے تھے اس واسط ایک نے صرف اپنی رائے اس واسطے ظاہر کر دی کہ جوتعلیم یا فتة مسلمان علم دین ہے تاوا تف بیل و دینر کی تعلیم کے اثر ہے محالات عقل کے امور نہیں مانتے ان کی خاطر انہوں نے تادیلات کردیں اور علائے اسلام نے بھی ان کی تاویلات کا رو کر دیا۔ اور سیدصاحب چونکہ جائے ہے کہ میری تاويلت ازروع تواعدع بيدورست نبيل وه خاموش رب اور لكه ديا كه جس كا دل جاب میری تا ویلات ، نے اور جس کا دل نہ چاہے نہ مانے کیونکہ سرسید کی کوئی اینی ذاتی غرض نہ

تھی۔صرف ایک ذاتی رائے تھی جو کہ معتزلہ کے موافق تھے۔مرز اصاحب نے سوچ کہ وفات میج کانند میری میحیت کے منوانے کے واسطے ابتدائی بحث کے لئے بہت مفید ہے۔ پس انس کے وفات سیج کے ثابت کرنے میں ایزی چوٹی کا زور لگا یا اور سمجھے کہ طبائع چونکه مغرف می مؤثر ہوکر ایمانیات کے تسلیم کرنے میں متال ومعترض ہیں۔ چونک ا کیا نیات کے میں پیش ابتلا ضرور ہوتا ہے تا کہ موکن وغیر موکن بیل فرق ہوجائے اس واسطے دیات سیج کا سیار فیوو بڑی تو مول بٹی انہیں سو برس سے چلا آتا ہے اس سے مرز ا صاحب نے انکار کیا اور کہا تھ چھکٹ مریکا ہاں کی امید فضول ہے۔اس کے وض میں مسیح بنا کر بھیجا گیا ہول جو مجھ کونے تھیا گاس کی تجات نہ ہوگی اور نہ وہ مسلمان ہے۔اور ساتھ ہی بیدومویٰ بھی کرویا کہ قرآن ہیں تیس آیات سے صریح طور پروف ت سیح ثابت ے ۔ گر چونکہ جموث جموث بی ہے۔ مراز اصاحب اپنی تمام عمر میں وفات مسح ثابت نہ کر سکے اور مرتے وم تک ان کی اپنی تسلی نہ ہوئی کی کا ثبوت ہے کہ ان کی کوئی کتا ہے بحث وفات من سے فی نیس مراف وس اکستا کامیا کے ۔ آج تک ایک آیت قرآن بھی چیش نہ کر سکے جس میں لکھا ہو کہ حضرت میسلی النظامی میں جبو چکے ہیں یاان پر موت دار د ہو پیکی ہےان کا جسم نی اصلی نزول نہ ہوگا۔ مولوی الدد گامسا معصر زائی مولوی فاصل کویس نے سورو پیانعام کاوعدہ دیا کہ آپ نے جواکھا ہے کہ آر آ آن فریم میں صاف طور پر وفات مسیح بیان کی گئی ہے۔ وہ آیت وکھا دُ اور سوروپیدانعام لو۔ انعام کا ایمان کرمونوی صاحب میدان میں آئے اور فرمایا کدانعام کا روپیدڈاک خاندمیں جمع کو اور میں نے جواب دیا کہ اور ویسیج ہے اور ڈاک خان کا حساب بھی بیہے ۔ تومولوی صاحب نے کریز كريح لكها كداى طرح ثابت كرول كاجس طرح دوسرے انبياء بيم اسلام كي وفات ثابت

ے۔ میں نے کہا کہ آپ کا وعدہ حضرت عیسی القلیمالاً کی وفات صاف طور پر دکھانے کا ہے۔ تب مولوی صاحب نے قرما یا کہ استدلال سے ثابت کروں گا۔ میں نے لکھ کہ میہ آب من المسلم وعدے کے برخلاف ہے آپ گریز کیوں کرتے ہیں؟ پھرمولوی صاحب نے توا عد منطقیہ اور عربیہ ہے تا بت کرنے کا راگ الا یاغرض بیفاضل صاحب مرز الی ایک سال اور چار مین کے بعد طول طویل سمج بحق کر کے بھاگ گئے۔ خط و کتابت وموجود ہے اور محفوظ ہے۔ا مجمولو کا تاج دین صاحب مولوی فاصل سائن گھٹیا سیال نے رہو ہوآ ف رينجيز ماه فروري ١٩٢٨ من علم الرزيرعنوان "امام الوضيفه اوررسالد فقدا كبر" لكهة إلى: '' فخالفین کے سامنے ہماری طرف علی بدیش کیا جا تا ہے کہ حضرت اوم ما لک رمة التدملیہ وفات مسيح كے قائل تھے۔ چنانچہ اللہ العلم" شرح مسلم ص ٣١٥ پر لكھا ہے: " قال مالک مات عیسنی ابن مریم النَّلِيمُ لا تعلق اللَّهُ مِن من عَلَيْ النَّلِيمُ لا مُرجِوَلَه بيخت وهوكاد يامي باور بالكل جموت بالبداال الجوالب ويناضروري ب، وهوهذا: **جواب**: حضرت عيه التَّفَيْنَانِ التَّفِينَانِ التَّفِينَانِ عَلَيْنَانِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ے کہ حضرت عیسی التّلین الله بغیر باب اور بغیر نطفہ باب ورا بغیر نطفہ کے پیٹ سے خلاف قانون قدرت جو آ دم ہے کیکر مریم تک جانگ تھا پیدا ہوئے اور خلاف قانونِ تدرت آسان پر بحسد عضری اضائے گئے۔ بیصرف تحور العلاف ہے کہ عیسائی اس كو خدا اور خدا كا بينا مات بين اورمسلمان نبيس مائة ميساني حقوب بين التليخ التكييني صلیب پر لاکاتے ہیں اور مسلمان ان کومصلوب نہیں مانتے۔عیسائی سیح کوجوں کیب پھر زندہ ہوکر مرفوع مانتے ہیں اور مسلمان حضرت سے کو بغیرصلیب کے مرفوع مانتے ہیں۔ پہلے ہم انجیل سے ثابت کرتے ہیں کہ سے جومصلوب ہواصلیب پراسکی جان نکل گئے۔ منجو ا: انجیل متی باب ۱۰۲۵ میت ۵۰ اور یسوئ نے بھر بڑے بڑے شور سے چلا کر جان دے دی " میں میں میں است مورا سے جلا کر جان دیگائی میں است ہوا۔ جان دے دی " جس سے مرزا صاحب کا کہنا کہ جان ندنگائی میں المطاع ابت ہوا۔ معمود میں المجان مرقس باب ۱۵ میں کے ساز" سب یسوئ نے بڑے آ واز سے چلا کر دم

منعبو ۳: انجیل ادنا، باب ۱۰۳۰ آیت ۲۴: ''اور بیسوع نے برے آواز سے کہا کہ اے باپ میں اپنی جان میں معالم میں سونیتا ہوں۔ یہ کہدکے دم ، چھوڑ دیا اور صوبہ دار نے میہ حال دیکھ کرخدا کی تعریف کی تھا۔

نسمبو ۳: انجیل بوحنا، باب ۱۹،۱۵ می ۱۳۰۰ ۱۳: " تب یسوع نے سر کہ چکھ تو کہا ہورا ہوا اور مرجھکا کرجان دے دگ'۔

ترجمہ: "ینول حکما ہے یہی اترے گاتھ کرنے والاشریعت محمدی ہے تھے پر۔
اور تمام کا عقیدہ ہے کہ میسی النظم کا توسط و اقع نہیں ہو کی تھی اور امام مالک نے کہا کہ
موت واقع ہو کی تھی اور ۳۳ برس کے سعے کہ اللہ نے اراوہ کیا آسان کی طرف اٹھانے کا
حقیقاً اوروہ آخرزہ نہیں جیسا کہ صدیث یں کے تعیقاً واصالحاً آکیں گے۔

لینی برخض این عیب پر برگز خرنیس پا تا۔ جیسا کر چھلی کا کا نثاای کو تکایف نیس دیتا۔ امام قرطبی رمة النسسہ: و الصحیح ان الله رفع عیسسی من غیو موت (تنیر اس

معود، جداص ۳۷)

ا مام تووی رہے اندسے: فیبعث الله عیسسی بن مریم ای بدلد میں السماء حاکما بیشر عصار میں النظیمی النظیمی کا اللہ تعالی معوث فرمائے گا یعنی انکوقا سان ہے بدر کر ہماری شریعت کا حالے دوم بنائے گا۔ (شرع سم جدی سے س)

عدار فار أربيان من الحبر البي المساعدة ان من علامتها خروج الدجال والمالية الأربيان من السمآء خروج الدجال والمالية الارض وياجوج وماجوح ونزول عيسى من السمآء وطلوع الشمس من من بهام الربيان الربيان المربيان المربي

حضرت پیران پارید میرالقادر جیلانی رمه اند مدیکه چین: و المتاسع دفع الله عز و جل عیسنسی اس مویم الی السیسان به لینی انتی لیاالند تعالی نے پیسلی بن مریم کوآسان پر - (منه الطالیس جد ۱۳۸۴)

الغرض ١٨٤ نام بي بزرگان دين برگرام ومنسرين واوليائے امت كے جو
کتاب "الاستدلال الله في اثبات حيات سيخ " من والله جورت وي مولوى فاضل صاحب في
جان بوج كرائى طرف توج نبيس كي .. من في بخوف حوالي چووژ د سيئے بي مرطبقہ كے
مسلمانوں كا يك اختفاد ہے كہ حضرت ميلى النظمة الازندوة الله جموجود بي اورون سيح سيح
بول كے .. ورند 4 جموف تي آئے گذر ہے اوركن آئي كے خطرات ميلى وجرخي المام كي
جينگون ہے كہ جموف تي اورنى بہت آئي كے حاوركن آئي كے خطرات الم

پس حضرت امام مالک رمرہ اللہ میں ہر گرنیس فرمایا کہ مسلم النظیمیٰ النظیمیٰ النظیمیٰ النظیمیٰ النظیمیٰ النظیمیٰ النظیمیٰ النظیمیٰ النظیمیٰ النظیمی میں النظیمی النظیمی میں النظ

تیسر ہے ون زندہ ہوکرا آسان پر اٹھایا گیا۔ یہ کی مسلمان کا اعتقاد نیس کہ سی مرچکا ہے وہ

نہیں آئے گا اور امت محمد سے کوئی فرد خارج کر کے یہودی صفت بنایا جائے گا۔ اور وہ

مشل معلی ہوگر ہے موقود ہے گا۔ کسی مرز ائی میں ہمت ہے تو کوئی سند پیش کر ہے ہم اسکوسو

رو پیدا نعام و کر ہے کے۔ مولوی فاصل صاحب کہتے ہیں کہ امام الوطنیفہ ہے جس پیدا

ہوئے اور امام کم ایک و و میں صرف دی بری کا فرق ہے گر باوجود اسکے حضرت امام اعظم

رمین الشعاب نے حصر ہے اور خاسم کی کر موہ اللہ میں ہیں مسئلہ میں مینی ممات سے الشین من قطعا

اختلاف نہیں کیا۔ اور خاسم کی کے جس سے تا بت ہوا کہ امام اعظم رمینہ النہ ہی کہی ہی مذہب

المجواب: حضرت امام اعظم الوحلية الدسيكا مذهب بهى تفريم كيسى التنظيم السالة ازول فرم كيس ألفظ المنظم الوحلية المام بالأكرارة الدهديكا بهى يهى مذهب تف كد حضرت عيسى التنظيم الدونول المامول عي المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم ومرة الدعن العزاض مين كيار وهم المام ما لك فرمات اليمن "يجىء الحوالي المام الكفر المان" يعنى حضرت بيمني الخيرز ما ندمي آكم على الكرو المام الكرو المان " يعنى حضرت بيمني الخيرز ما ندمي آكم على المدود المنظم المام الكرو الكرو المام الكرو الكرو المام الكرو الكرو المام الكرو الكرو المام الكرو الكرو المام الكرو المام الكرو المام الكرو الكرو الكرو المام الكرو المام الكرو الكرو

دوم: المام أعظم كا تدبب جو فقد اكبر من بتو رسول القد و حديث كمطابل بوه و مديث يدب علينا و بحص مذكر صديث يدب علينا و بحص مذكر فقال ما تذكر ون قالو مذكر الساعة قال انها لن تقوم الساعة و تورد قبلها عشر آيات فدكر الدحال و الدجال و دابة الارص و طلوع الشمس معمو بها و نرول عينسي التابيان

یعن" ہم قیامت کے بارہ می ذکررہے تے کدرسول اللہ ﷺ ہم پرظ ہر ہوئے اور پوچھا کہ کیا ذکر کررہے ہو؟ ہم نے عرض کی کہ قیامت کا فرمایا قیامت ندآئے گی جب تک بیددس نشان ندظا ہر جوں: دھوامی ، د جال ، دابۃ الارض اور سورج کا مغرب سے نکلنا اور اتر ناعیسی النکلنگالیکا'' \_ ( کترام ال ج یہ بس ۱۸۵ )

منتصرت امام ما لك كا جر كزييه ذهب ندق كر ميسي القليلة فوت محته اورسيم آخر الزمان الكُنْ فَعَ اده ہوگا۔اگر کسی شرعی ہے ثابت ہے تو بتاؤ ور ندخدا كاخوف كرو۔ اور میں وجہ ہے کہ املی صاحب نے اعتراض ندکیا اور ندا ختلاف کیا۔ کیونکہ بیرتول امام ما مک کا انجیلوں کے موافق فعااؤر میسائیوں کے مطابق کہ حضرت میسی النظیمی انتین ون رات فوت شدہ رہاور پھرزندہ ہو 🗗 ن پراٹھائے گئے۔جس کا ثبوت یہ ہے کہ شیخ الاسلام نفراری المالكي نے '' نواكد دواني'' ير تحويج كردي ہے كدا شراط الساعة سے ہے آ جانوں سے حضرت عیسی النظم کا اتر نا۔ اور السندرقانی ، کلی شرح مواہب میں بڑی بسط سے لکھتے إن: "فاذا نزل سيدنا عينسي عليمالصارة والسلام فالديحكم بشريعة نبيسا للتريير بالهاماو اطلاع على الروح المحمد فيوجما شاء اللهمن استنباط لهامن الكتاب والسنة و نحو دالك" \_ يعنى جب سيرنا سين الله الري كرتو بهار ب في الله كا شریعت پر حکم کریں گے۔جس ہے روز روش کی طریع تاب ہے کہ وہ ای تیسیٰ بن مریم می الله رمول القدصاحب كتاب وشريعت نازل ہول كے اُمعا بھے تيم يعت پرتھم نہ كريں مے بلکہ شریعت محربہ برنکلم کریں گے۔ اگر اہام مالک کا یہ فرہے وہا لیک سی طبق موت ہے فوت ہو گئے ہیں تو پھرا کے اصالتاً نزول کے قائل نہ ہوتے۔ چونکہ ایم ایک رمۃ منہ میداور ان کے مقلدین علوء جیرا کہ او پر لکھا گیا ہے اصالتاً نزول کے قائل میں واسطے اوم اعظم رمة الدعليات ان يراعتراض ندكيا

هوم: آب لكت بين الهم اعظم مرجوين بيدا بوك اورالهم لك موين آواس حماب على معلى المنافقة

کے اصالتاً نزول کے مسئلہ میں متفق تھے اس واسطے اعتراض نہ کیا کیونکہ دونوں کا مذہب ایک تھا۔

🛶 میل بات بدے کدمرزائی صاحبان صلیبی موت اور طبعی موت میں فرق نہیں ر کھتے۔ پر موت وہی ہے جوصلیب پر بقول میسائیوں کے معنزت میسیٰ پر وار دہو کی تھی جس کو مرزاص حب موں نتے ہیں۔ چنانچہ لکھتے ہیں:'' بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ جبکہ خدا تعالی نے حضرت میسی کی معلی کووا تعہ صلیب ہے تجات بخشی تو انہوں نے بعد اسکے اس ملک میں ر ہنا قرین مصلحت نہ جھا کے (یا حقیقہ من ۱۰)۔مرز اصاحب کی اس عبارت سے ٹابت ہے کہ سیج صبیب پر چڑھائے کے اورصلیب کی تکلیف ان کو ہرواشت کرنی پڑی اوران کا مذہب بیہ ہے کہ مصلوب تو ہو ہے۔ مذہب بیہ ہے کہ مصلوب تو ہو ہے۔ اور نہ نگلی تھی۔ وہ ایک غشی کا عالم تھا جوان پر طار می ہوا۔ فی الحال بحث مرف بیہ ہے کہ وہ میں ہے۔ جس سے ثابت ہوا کہ سے مرا ندتھ جب مرز ا صاحب خود مائے ہیں كر مفرت عيلى بعد معالم سليب زندہ رے اور شاكردول سے ماتے رہے تو حیات ثابت ہو کی اور ای حالت میں انگا ہے ہوا جیسا کہ انجیل میں ہے:'' اور وہ سے کہد کے انکے دیکھتے ہوئے او پراُٹی یا گیااور بدلی کے بیٹے انگی نظروں سے چھیالیا اوراس کے جاتے ہوئے جب وہ آسان کی طرف تک رہے تھے۔ چکودومردسفید بوش ک مینے ان کے یاس کھڑے تھے اور کہنے لگے اے جلیلی مردوتم کیوں کی ہے آ سان کی طرف و کھتے ہو ہی بیوع جوتمبارے یاں ہے آ سان پراُٹھایا گیا ہے ای طرح جس طرح تم نے اے آسان کوجاتے دیکھا ہے گھر آئے گا''۔ (اٹال باب آپیت ہو، اوا)

اس انجیل کے حوالد سے ثابت ہے کہ حضرت میسی النظمین المسلم کی اُٹھایا اس انجیل کے حوالد سے ثابت ہے کہ حضرت میسی النظمین کے اور خار نظر نہیں سکتا۔ اگر صرف روح نی رفع ہوتا تو جس طرح روح نظر نہیں آتی حضرت میسی النظمین لا بھی نظر شاآتے۔ ایس ثابت ہوا کہ رفع جسمانی ہوا تو نزول بھی

جسمانی ضرور به وگار جیما که حضرت این عمالی بنی انتخبافر ماتے بیں: وان عیسنی التخبیلاً حیس دفع کان این اثنین و ثلاثیں مسة واشهر و کامت ببوته ثلاثیں شهرا وال الله رفعه محمده وانه حی الان وسیر جع الی الدنیا فیکون فیها ملکا ثم یموت کما یموت التامی، (عبار انجری مغیر میدن ، بری جدر ر)

لین کی جات ہے این السان ہیں جہ بن السائب نے اسپے باپ صالح ہے اس نے ابن عہاس رہی الدین کی جو ہو السائب نے جب مفر سے بیسی اٹھائے گئے انکی عمر ۲۳ مرس کی تھی اور انکی جو تا میں السائب کا تھی اور انکی جو تا میں السائب کا تھی اور ہوگا ہم اور ہوگا ہم جو تا میں اور ہوگا ہم جہ سے اور جو گا ہم جہ سے اور جو گا جو تا میں اور ہوگا ہو السائب و بنا میں اور ہوگا ہا دشاہ پھر فو سے ہوگا جس طرح کے حرید ہو گا ہی ہو سے ایس اور ہوگا ہی اور ہوگا ہی موز اصاحب نے بدیں الفاظ کی ہے ' موز اصاحب نے بدیں الفاظ کی ہے ' موز اصاحب نے بدیں الفاظ کی ہے ' موز کا ایس عمی سی میں اندائی کی تحریف میں اور اس میں سے ہیں اور اس بار سائل المین کی تعریف ہیں اور اس میں سے ہیں اور اس بار سائل المین کی تعریف ہیں اور اس میں سے ہیں اور اس بار سائل بار سائل ہا ہے جی شا تا محضر سے میں تارہ میں ہو تا ہمی ہیں ہو گا تھی ہیں ہو تا ہمی ہیں ہو تا ہمی ہو تا ہمیں ہو تا ہمیں ہو تا ہمی ہو تا ہمی ہو تا ہمی ہو تا ہمیں ہو تا ہمیں ہو تا ہمی ہو تا ہمی ہو تا ہمی ہو تا ہمی ہو تا ہمیں ہو تا ہمی ہو تا ہمی ہو تا ہمی ہو تا ہمیں ہو تا ہمیں ہو تا ہمیں ہو تا ہمی ہو تا ہمیں ہو تا ہو تا ہمیں ہو تا ہمیں

حفزت ابن عہاس رض اللہ عبر نے ذیل کے احدد روز روٹن کی طرح ثابت کرد سیے: (نامکمل)



نمبر(۲) بابت ماه جون ۱۹۲۷ء

بسرالة الزّحمن الزّحيم تحمده رّيمتان على رسوله الكريم

ا تکارے ان کو کافر جانتی ہے۔ گر افسوں خود دونبیوں کا جنہوں نے مرز اصاحب کے بعد دوئوں کی جنہوں نے مرز اصاحب کے بعد دوئوں کیا ہے انگار کر کے افر ہورہ جیں۔ جب انکے اعتقاد میں سسلہ نہوت ورس الحت بعث ہوئے ہوں ہے تو گھر مولوی عبد الطیف گنا چوری اور میاں نبی بخش معراجکے والے کی نبوت سے انکار کرنا گفر ہے اورجس وجہ سے تمام روئے زمین کے مسلمان اور ای جوری جا درجس وجہ سے تمام روئے زمین کے مسلمان اور اور اور اور کی جماعت مسلمان نہیں۔

ور حقیقت اسام میں فساد ڈالنے والے وہ می لوگ ہیں جو اپنی جماعت مسلمانوں ہے الگ کرے محام کی جمعیت بھیرنے والے ہیں۔ اور ضعف اسلام کا ماعث ہیں۔ سید محمہ جو نیوری مہیں گئے مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کیا اور اپنی جماعت الگ بنائی اور کہا کہ مجھ کو البام ہواہے کہ عربی میدی موجود نہ مانے کا فرے \_ یعنی 900 م اس طرف جس قدر اہل اسلام مشرق ہے معے ہاور شال ہے جنوب تک گذرے ہیں سب بسبب انکار مبدی کے کافر مطلق ہیں۔ مسلمان حرف میرے مرید ہیں اور مجھ پر ایمان لائے ہیں۔اورساتھ ہی نبوت کا دعویٰ کردیا اورا کی چی کے مرز اصاحب مدی ہوئے لیعنی متبع نبی وغیرتشریعی نبی ہونے کا۔ اور لکھا کہ کوئی پیٹیبر صاف میں میں بعد محمد بھی کے پیدا نه ہوگا اور مہی مراد آیت قرآن خاتم النبیس کی ہے اگر نبی می ایسی محمد یہ پیدا ہوتو منافی آیت مذکور کانتیں ہے۔ اور رسالہ اعتقادیات میں جوفر قدم میدویہ کی سیار کیاب ہے اس میں لکھا ہے کہشنے جو نیوری مہدی موعود پیفیبر کے تنبع ہیں۔ بس اب مبدلی کا الداوصاف بعنی متبع اس شرع شریف کا ہوکر آنا محالف نہیں ہے کتاب وسنت واجماع کا \_ یونک علی عموما شرع شريف معنوع بن في تتبع اور حفرت جو پوري تبع بير دريموبديديدي شخ جزنپوری نے حرم محتر م میں جا کر دعویٰ کیا کہ من تبعنی فھو مو من لینی جس

نے میری تابعداری کی وہ بی موثمن ہے۔ بیسنتے بی میاں نظام وقاضی علد وَالدین نے امنا و صدف البہر کر بیعت کر لی اور چونکہ حدیثوں شن لکھا ہوا ہے کہ بچا مبدی مقام رکن میں جو ایک مقام نے درمیان مکہ ومدینہ کے بیعت لے گا اس واسطے وہاں جا کر کر بیعت لی بلکہ ایک مال اور ایسا ہے کا نام بی حضرت محمد بھڑ تینے کے مال باپ پر رکھا۔ (بدیرمدویاں ۱۲ مالات شخ جو نیری)

''شواہد الوال میں' میں لکھا ہے کہ''مبدی نے کہا کہ فرمان حق تعالی ہوتا ہے: "اولى الالباب الدين يعكم إلى الله قياما و قعو دا و على جنوبهم السيد محريه آيت تیرے گروہ کی شان میں ہے 🔑 تین امور پر جب دیکھا جاتا ہے تو روز روش کی طرح ٹابت ہوجا تاہے کہ مرزاصاحب ہے۔ جو نپوری مدمی مبدویت کی قبل کی ہے۔ نبوت ورسالت کا دعوی بھی انہیں دلائل ہے کیا تھے جن دلائل ہے جو نیوری مبدی نے کیا تھا۔ اور مرزاص حب نے خود ایک اضعف حدیث ہے جب کر کے عیسی النکیٹیلا ومہدی ایک ہی تخص کا مانا ہے۔اور چونکہ حدیثوں میں آئے وا**لے کی ن**فسوصیت فر مادی کہ دہ نبی القد جو مجھ سے پہنے گذر چکا ہے دوبارہ اس دنیا میں آنے والانے الل کے مرز اصاحب قادیاتی نے ایک ڈیکوسلا ایجاد کیا کہ وہ میسٹی بن مریم تو مر چکا ہے اور گود کے دوبار واس دنیا میں نہیں آسكتة اس كئے ان كا بروزيعنى مظہر بوكر ش آيا بول \_ چنانچدال كا دوق ب كيسى بن مریم فوت ہو چکا ہے اور میری ایک ای شخص ہے اگر جد کی حدیثی ہے بتایا گیا ہے كرمبدى الگ ب اوريسى الگ ب\_رسول الله الله الله على فرمايا ب الله الله مريش:

از جايرم ويست كه گفت رسول خدا ﷺ لا تبر ال طائعة من امتى يقاتلون على

الحق ظاهرين الى يوم القيمة قال فيسرل عيسى ابن مريم فيقول امير هم تعال صل بها فيقول لا ان بعصكم على بعض امير تكرمة الله هذه الامة احرجه مسلم (أنهم المرابع الم

جنی حضرت میسی النظیمانی جب نازل ہوں کے اور موذن نماز کے واسطے اذ ان کے گا اور سب بھی ہوں کے تومسلمانوں کا امیر کے گا کہ آپ ٹی ورسول ہیں امام ہو کرنمی ز جماعت کرائمی توہم ہے گی جواب دیکے کہنیں امت مجمر میدکوشرف حاصل ہے کہ وہ ایک وہمرے کے امام ہو سکتے ہیں ۔

اب غورطلب بیامر به کا گرمیسی النظامین اورامام مبدی دوا مگ الگرمیس ایک پی شخص ہے تومسلما نول کاامیر کون ہے گار حضرت میسی کس کوجواب دینظے؟

دوسری هدید: ینزل اخی عیسی این مریم من السماء علی جبل دفیق اماما هادیا العد (عُرَّارَمه بر ۳۰) من عسا کراز در می آورده کریدفن عیسی ابن مریم معرسول الله وصاحبه فیکون قبر در ابعار

ابن المرائی در تاری میدوابن جوزی در می این المرائی در تاریخ مرفوعا آورده که به زل عیسی بن مریم الی الارض فیتز و جویولد فیمگی معصا و اربعین سنة ثم بموت ویدفن معی فاقوم اما و عیسی من قبر و احدو ابویکر دهنگر

وروى الترمذي عن عبد الله بن سلام قال مكتوب في التوراة صفة محمّد وعيسى بن مويم يدفن معه واختلف في موته قبل رفع بظاهر فو تعالى {ابّى مُتوفِّيْكُ وَزَافِعُكَ اِلَّىَ} من الارض لا يموت الافي اخر الزمان ـ وقال في آخر موضع رفع عيسى وهو حي على الصحيح ولم يثبت ادريس وهو حي من

طريق مر فوعة\_(انتهى)

این خلدون از کندی آ ورده که دے گفته وفات میسی بعد چبل سال شود ومیسی ور مدینه هنده می بعد بجانب ابن الخطاب وفن شود په (څنج انکرامه س۳۳۰) په

مہدی و معرف السلط المعرف الم حضر بیا ' گفتہ کہ بعد از انفصال مقدمہ دجال حضرت امام مہدی و حضرت میں السلط المعرف ال

اس عبارت بنج الكرامدے تا ہے كے مطرت عينى النظيفان اور امام مہدى دو امگ الگ ہیں۔ اور مرز اصاحب كا كہنا كہن الرم دى ايك بى فخص ہے بالكل غلط ہے اور حدیثوں کے برخلاف ہے۔

هوم: ال صفح پر المعاب: "دريس اثنا حضرت الماحدى برحمت بيوسته شوند و حضرت عينى النظيلة بريشان نماز گذار مد حس عابت بواكه امام مهدى مسلمانول كااميراور حضرت يينى بن مريم ني القددوا لك الكات في والي يال ما والي المعادى الاعبسى والى حديث كاير مطلب ليزاكدونول ايك في المعادى الاعبسى والى حديث كاير مطلب ليزاكدونول ايك في مهدى سيدا لل رسول فاظمى بموكار اور حضرت عينى التنظيم والما مهدى سيدا لل رسول فاظمى بموكار اور حضرت عينى التنظيم والما مهدى سيدا لل رسول فاظمى بموكار اور حضرت عينى التنظيم والمول بوگذرا به تازل بوگاجو حضرت خاتم النبيين محمد صطفى بين مي ورسول بوگذرا به تازل بوگاجو حضرت خاتم النبيين محمد صطفى بين مي ورسول بوگذرا به وگاجو حضرت خاتم النبيين محمد صطفى بين مي ورسول بو ديكا به وه بي اصال تازل بوگاجو حضرت خاتم النبيين محمد صطفى بين ورسول بود يكا به وه بي اصال تازل بوگاج و حضرت خاتم النبيين محمد صطفى بين و سيال و ديكا به وه بي اصال تازل بوگا جيسا كه حديثول بين وارد ب مرزا صاحب

نے اپنے مسیح موعود ہونے کے واسطے تاویلات باطلہ ہے کام لیا ہے۔ گمرس تھ ہی انکوایٹ غنطی معلوم ہوجاتی تھی اور بہی وجہ ہے کہا تکے خاص الخاص مریدتعلیم یافتہ آج نہایت دلیری <del>در تالی</del>تے ہیں کہ مرزا صاحب کا انکار کسی نبی کا انکارنیس اور نہ ہی انکونی ہائے ہیں جس کا نام ال وقت ہم عت ہے جسکے امیر مولوی شریلی صاحب ہیں گر تعجب ہے کہ لا ہوری جماعت کہتی ہے۔ مہم زاصاحب کوتیج موعودتو مانتے ہیں گرنی ورسول نہیں مانتے جار نکیہ مرز اصاحب کو بھی ہیں و فوکا رگا ہوا تھا کہ و و بھی اپنی نبوت مقید بقید مسیحیت مبدیت زعم كرتے مضاور كہتے تھے كوچى رسول اللہ ﷺ نے آنے والے مع مومود كونمي اللہ كہا ہے اس واسطے میں نبی القد ہوں اور وہ کا الی حدیث پٹی کرتے حالا نکد تو اس والی حدیث میں صاف نیسی نمی القدواصی برلکھا ہوا ہے۔ اور جس آلدر فسادات بیس ڈالا ہواہے ای نبوت کے مئلہ نے ڈالا ہوا ہے۔ کیونکہ میدٹازک مسکے ہے اجماع امت اس پر ہے کہ امتی شخص جب د کوئی نبوت کا کرے ای وقت امت ہے خات جاتا ہے۔ بلکدا گرصرف وی کا اعتقاد رکھے جائے نبوت کا دعویٰ بھی نہ کرے تب بھی مار کا جاتا ہے من اعتقد و حیا بعد محمد ﷺ کاں کافر ا ماجماع المسلمين لين ﴿ عَلَى اعْقَ وَكِمَا كَهِ سَلَمُهُ وَيَ رسالت جاری ہے وہ اجماع است سے کا فر ہے۔ ( کھون دی الرح فی)

اب ظاہر ہے کہ مرزاصاحب پہلے مسلمانوں کے گھریں بیٹی ہوئے اور مسلمان تنے اور مدمی نبوت کو کا فرجائے تنے۔ چنانچہ کلھے ہیں:''اور اس بائے موجوان رکھتا ہوں کہ جو رے نبی کریم کھی نیڈ خوتم الانبیاء ہیں اور آنجناب کے بعد اس امت معکم ہے گوئی می نہیں آ کے گا''(اخ)۔(ائتہرہ مورشین سوس)

اب ظاہر ہے کہ جب حضرت خاتم النبيين كے بعد كوئى سي نبي آئى النبيس سكما تو

مرزاصاحب کا سے موجود ہوتا باطل ہوا۔ لا ہوری جماعت مرزاصاحب کو سے موجود کس طرح اللہ ہوری جماعت مرزاصاحب کو سے کہ دوہ گھر بھی ہے۔ کس قدر المحقول بات ہے جبکہ دہ گھر بھی ہے۔ کس قدر المحقول بات ہے کہ مرزاصاحب سے کہ مرزاصاحب سے موجود مانے جا بھی اور نبی القد نہائے ہو کیں۔ لیعنی مرزاصاحب کے کہ وہ سے کہ موجود تو سے مرزاصاحب کو خدا نے نبی القد کہا ہے ہیں ہوتا ہے۔ اس مرزاصاحب کو خدا نے نبی القد کہا ہے ہیں ہوتا ہے۔ لا ہوری اعتماد تو مرزاصاحب کو خدا نے نبی القد کہا ہے ہیں ہوتا ہے۔ لا ہوری اعتماد تو مرزاصاحب نو ہوتا ہے۔ لا ہوری جب عت اکثر مسمد نول کو ہوتا ہوں گئی القد بھین کراتا ہے اور مفتری کا فر ہوتا ہے۔ لا ہوری جب عت اکثر مسمد نول کو ہوتا ہوں ہوتا ہے۔ لا ہوری جب کے مرز اصاحب نے نبوت کا دعویٰ ہرگز جب عت اکثر مسمد نول کو ہوتا ہوں گئی ہوتا ہے۔ اور کہتی ہے کہ مرز اصاحب نے نبوت کا دعویٰ ہرگز بین کہ نہیں کیا۔ لیدا جس ذیل کے مرز اصاحب کے اقول مجمد نام کتاب وصفحہ ورج کرتا ہوں تا کہ مسلمانوں کو لا ہوری ہو گئے۔ مرز انبوں کی جوفروشی اور گذم نمی کی پر بھین نہ کرتا ہوں تا کہ مسلمانوں کو لا ہوری ہو گئے۔ مرز انبوں کی جوفروشی اور گذم نمی کی پر بھین نہ ہوجائے۔

اے ہنرہا نہا دہ برکف دست معنیا دا نہفتہ زیر بغل توجہ خوابی خریدن اے مغرور زیا ہاتھ ہیں۔ وغل ایری ہسیم وغل کے پینی اے مغرور انسان تو نے اپنے ہنروں کو ہاتھ کی بھی بریک اور بیبوں کو بغل کے پینی اے مغرور انسان تو نے اپنے ہنروں کو ہاتھ کی بھی بریک اور بیبوں کو بغل کے پینی ایروں ہے۔ فی مست کے دن کیا خرید سکے گا کھوٹی چاہے ہیں۔ فی معدی رمة الله علیہ نے لاہوری جماعت کو فیسے ت کی ہے جو آئے دن اپنے عقابہ بالی کر کے مسلمانوں کو دھوکا دینے کی کوشش کرتے ہیں اور کتے ہیں کہ ہم مرزا صاحب کو نی ہیں ترین میں انہوں کے جبکہ مرزا صاحب کے کوش میں انہوں کے بین سے کہا اور انہی ایکی تحریرات موجود ہیں جن میں انہوں کے نی ورسول ہونے کے وقت حاصل ہے کہ مرزا صاحب کے انہوں ہونے کی ورسول ہونے کے دعوے کے بین سے کہا انہوں کی جماعت کوئن حاصل ہے کہ مرزا صاحب کے انہوں ہونے کردیں؟ دیکھوؤیل

## كالبامات:

ال الهام سے مرزاصاحب حضرت موی میں سے رسول بنائے مکتے اور مسلمان فرعون بنائے سے ۔ کیواب نے مسلمان فرعون بنائے سے ۔ کیواب بی لاجوری جماعت کرد میں مسلمانوں کی تحقیر نہیں کی ؟

چو تحاالهام: "قل انماانابشر مثلكم بوحى الى انما الهكم اله واحد" ترجمه: كهو اے مرزا بش بھی تمہاری طرح ایک بشر بول۔ وی کی جاتی ہے میری طرف میں ادا قدا ایک ہے۔ (هیقت الوں ۸۲)

پانچوان الهام: "وما ارسلماک الا رحمة للعالمين" ترجم: "بم في مجهدة تم

زَدِ فَادْبِانْدِئْ بِرِمَضَامِين

د نیا پر رحمت کرئے کے واسطے بھیجاہے '۔

اگر مور اصاحب وین حق لے کرآئے تو صاحب شریعت نبی ہوئے۔ لاہوری جی عت کس دلیل سے بر دلصاحب کو نبی کی انتی اصل بات بیہ کہ چونکہ مرزاصاحب کے دماغ میں خلل تھے۔ قر بھی خراف جی جو آیت خواب میں انکی زبان پرجاری ہوتی وہ اسکو اپنی وحی زم کرتے اور اسکی چیز کر جو تی ہوئی ہو اسکو اپنی وحی زم کرتے اور اسکی چیز کر جو تی تعدونہی سے بینچگویاں بھی کر دیتے اور خط ہونے جو اطب بیتان کرتے بلکہ بعض مواقع کی تعدونہی سے بینچگویاں بھی کر دیتے اور خط ہونے پرتا ویلات باطلہ کرکے عذر گنا ، برتر از مختا کی اصداق بنتے۔ مرزا صاحب کوخلل و ماغ بوتا مرزا صاحب کوخلل و ماغ

مسلمان غور کریں کہ سے اور دائم المریض! کیسا لغود توی ہے۔ بیسیٰ خود ہے رکس تدر بد بخت ہے وہ قوم جس کا بیسیٰ خود دائم المریض ہو حضرت بیسیٰ الظیفیٰ کو مریضوں کواچھا کر قصیف اور جو مثمل بیسیٰ ہوا سکے مس سے قوم بیش تندرست ہونے چاہیے نہ کہ خود بیسیٰ ہی شب ور در جی جا ہے کر تا اور پلید بدن رہے۔ ریالی ہی مما ثلت ہے جیسے دوزرد چادروں کی ممی ثلت وو بالا یوں بیس ۔ پنجا بی مشہور ہے کہ 'اکھیں دی آتھی تے ناؤں نور بیشاں''

عین النظام کا بھی جی ایر کی جیدا کہ کتاب الحقارین لکھاہے کہ فارس بیل بیٹی نے معر بیل میں جی النظام کے بحث بیل معر بیل میں جو مودودونے کا دوور کیا ہے۔ کی طرح مرزاصاحب کوعبدالقد آتھ منے بحث بیل کہا فال کہ آ ہے مشیل میں بنجے ہیں۔ کی گھیز وقت بیاروں کوشفا بغیر دوا کے ان کے ہاتھ سے ہوتی تھی آ ہے بھی بیارا جھے کرکے دکھا کیں۔ تو مرزاصاحب لاجواب ہوئے۔ فارس بن بیک نے مصر میں ایک مردہ بھی زندہ کردکھا یا تھا درگرزاصاحب سے بڑھ گیا۔ جب وہ سچا مسیح شد، نا گیا تو مرزاصاحب سے بڑھ گیا۔ جب وہ سچا مسیح شد، نا گیا تو مرزاصاحب مرف وعوی بلادیل کے بیک موجود مانے جا سکتے ہیں۔

سي شيخ موفود تو سي ناصرى رسول القدب جريكاو و الماحب في براوين احمد بيد من ما مرزا معاحب في براوين احمد بيد من من بالمين المحارت بيدب في مراوين بيد المحدد و المحدد و

ا ۔ (قول مرزاصاحب) میں خدائے نفٹل ہے نبی درسول ہوں۔(انباریہ،ری وی) ۲ ۔ (قول مرزاصاحب) خدائے میری وحی اور میری تعلیم اور میری بیعت کوکشتی توح قرارد یاادرتم مان نول کے لئے اس کو عدار نیجات تھیرایا۔ (ربین نبر سینبر ۵)

۳ (قول مرزاصاحب) جس نے اپنے وقی کے ذریعے سے چندا مروٹی بیان کئے اور اپٹی اصفی کیے لئے ایک قانون مقرر کیا وہی صاحب شریعت ہوا۔

البارت میں میری نسبت بار بار بیان کیا گیا ہے کہ میری نسبت بار بار بیان کیا گیا ہے کہ میہ خدا کا فرستادہ خدا کا میں البارہ سے آیا ہے جو پھی کہتا ہے اس پرائیان لاؤ۔ اس کا دشمن جہنی ہے۔ (انبر مع مرتب اللہ)۔ (لا بوری جماعت بتائے کہ میہ نبوت کا دعویٰ نبیس تو اور کیا ہے؟)

۵. . (قول مرزاصاحب) على فعادوي ہے جس نے قادیان ش اینارسول بھیجا۔ (د فع سامی ۱۱)

۲ ( تول مرزاجی ) خداوی ہے جس فیا ہے رسول بینی اس عاجز کو ہدایت اور دین حق اور تہذیب اخلاق کے ساتھ بھیجا۔ (اربین نبر حج میز)

ے ( تول مرزا بی) جبکہ مجھ کواپٹی وئی پر ایسان کیان ہے جبیا کہ تورات وانجیل اور قرآن کریم پر انڈ ۔ (ابھین بر س ۹۸)

۸ ( قول مرزاقی ) بین خدا تعالی کی قسم کھا کر کہنا ہوں کو بی ان البامات پرائی طرح بیں ایکان ، تا ہوں جیسا کہ قرآن شریف پر اور خدا کی دوسری کی اور جی طرح بین قرآن شریف کو قیمی اور قطعی طور پر خدا کا کلام جانتا ہوں ای طرح ای وقل پر جومیرے پر تازل ہوتا ہے۔ (خیمة الوی میں ۱۹)۔ (لا ہوری جماعت بنائے کہ جی پر کہا ہوں شریف تورات والجی میں ان اسے وہ نی نیس آو کون ہے؟)

9 ( ټول مرزابی ) جس قدر مجھ ہے پہلے اولیاء اور ابدال اور انطاب اس امت میں

گذر بھے ہیں ان کو بیر حصہ کثیر اس نعمت کا نہیں دیا گیا۔ لیس اس وجہ سے نبی کا نام پانے کے لئے میں ہی مخصوص کیا گیا۔ تمام لوگ اس نام کے ستی نہیں۔

ا المعلقاق مرزاصاحب)

آ میرود است ہر نبی را جام داد آنجام را مرا بنام یعنی فعت نبوت کا میرایک نبی کودیا گیاہے وہ تمام جھکودیا گیاہے۔

ا نسوس! مرزا بی وقع مہوں سے اپنے آپ کوافضل بتا کیں اور لا ہوری جماعت احمد میر آ کی مرید ہونے کے باو بووا کے کی نبوت کی مشکر ہو! (جلدروم)

نمبر س

## مجددقادیای منجانیش مخرز الاست الام الم الم مرد

بسىرالله الزحمى الزحيم تخمذه وتنصل على زسوله الكريم

فاظوین! آبکل مرزاصاحب کے مریدور کی ایک گروہ الگ الگ خودرائی ہے ہو
دے ہیں اور ہرایک اپنے دعاوی کے ثبوت ہیں مرف جب ہی کی تصانیف ہے ہمک کر
کا ہے اپنے اپنے دعوے کو ثابت کر رہا ہے۔ اور قرآن شرک کا در ثاو (فان تناز غضم فی
شنی، فو ذُو ہُ الّی اللّٰہ وَ الو سنول ان شختم تُوْ مِنُون بِالله و اللّٰه و اللّٰه و الله و الله و الدور الله و ا

فرہ تے ہیں \_

## ع من فيتم رمول نيا ورده ام كتاب

اگرا یک علی الله به بعدی "کے معنی بیر کرتے ہیں کہ دی رسالت بعد محدر سول الله بیشی کے مسدود ہے قود دہری طرف خود عدی وی رسالت ہیں۔ چنا نچہ کھتے ہیں: "آنہا من بیشنوم ذی ھی مصلاط میں اورا بی دی کو قرآن کے برابر بتلاتے ہیں۔ اگرا یک جگہ کھتے ہیں کہ ''مسی مو تود ہیں کی بول' تو دوسری جگہ کھتے ہیں کہ ''مسی مو تود ہیں کی برارک اور آ جا کی بیل کہ ''مسی مو تود ہیں کی برا ارک اور آ جا کی اور صدیث کے مطابق آ جائے "کہ حالانگہ سے مو تود ایک ہی ہے جو آیو مت کی علاء ت سے ایک علامت ہے۔ اور اگرا یک جگہ کھتے ہیں کہ ''مسی مو تود کو جو نہ مانے اس کی نجات نہیں'' دو مری جگہ کھتے ہیں کہ ''مسی مو تود کو جو نہ مانے اس کی نجات نہیں'' ویکھواڑا لہا وہا م معنی ہو مہا اور اس کی موارد کی ہونے ایک نجات نہیں'' ویکھواڑا لہا وہا م معنی ہو مہا اور اس کے موارد کی تو تو کی ایسا عقیدہ نہیں کہ ہور سے عہارت یہ ہے: '' جانا چا ہے کہ سے کہ کی تا ہو گئی ایسا عقیدہ نہیں کہ ہور سے ایک نواز کی دور کی کرنی ہو''۔

اس میں پھوٹک نیس کہ مرزاصا حب وہ الے کی ورسول ہونے کا پورا پورازم تھا
اور وہ مدی وٹی اللی ہے۔ اگر ایکے مرید یقین کرتے ہیں اور وہ مدی وقتی وٹی ہو تھی تو پھر
لا ہوری جماعت پر قادیانی جماعت اور صاحب زادہ صاحب کی وٹرک ہے کہ وہ مرزا
صاحب کی تصافیف ہے بکٹرت پایا جاتا ہے کہ وہ مدی نبوت مسئول ہوتا مہ ہے۔ اگر مرزا
صاحب کو جی تھم بنایا جائے تو قادیانی جماعت نے جس قدر حوالجات ہوا صاحب کی
تصافیف ہے و ہے ہیں کافی ہے بھی زیادہ ہیں اور میرے دیال میں قادیاتی ہے احت کی
انہی تک بھی کے کروری ہے کہ وہ مرزاصا حب کی نبوت کو کسی وظلی بناتی ہے۔ مولوی ظمیر
انہی تک بھی کے کہ وری ہے کہ وہ مرزاصا حب کی نبوت کو کسی وظلی بناتی ہے۔ مولوی ظمیر
انہی تک بھی کے کہ وری ہے کہ وہ مرزاصا حب کی نبوت کو کسی وظلی بناتی ہے۔ مولوی ظمیر
انہی تک بھی کے کہ وری ہے کہ وہ مرزاصا حب کی نبوت کو کسی وظلی بناتی ہے۔ مولوی ظمیر

. . . . ۲۸ متر ۱۹۱۳ )۔ میکلید قاعدہ ہے کہ وگی اٹبی کا جو مدگ ہو وہ پیشک ٹبی ہے اور ٹبی کا کلام وحی اللی کومنسوخ نہیں کرسکتا۔ اور نہ نبی کا یہ منصب ہے کہ کلام اللی بیس کمی وہ زیاد تی كر 🚅 🛴 نبي وغير نبي ش فرق وتميز كرنے والى وحي الَّبي ہے اور قر آن مجيد ش اللہ تعالى نے كى فير في من فرق بتاديا بي كر (قُل انَّما الله بَشْرَ مِثْلَكُمْ يُوْ خَي الْيَ } ليتي '' کہوا ہے تھر ﷺ بیش بھی تمہاری طرح انسان ہوں گروٹی کی جاتی ہے میری طرف''۔ ہیں ثابت ہوا کہ کا ہم میلائی ورسول، وی ہے جس کو وی ہوگی وی ٹی ہے۔اب مرزا صاحب چونکدمدی وحی بین وہ آ ہے زعم میں نبی بین اور پورے بورے کامل نبی بیں۔ کیونک جوجو وحی انگوا پٹی نبوت کے بارے میں ہوئی ہیں ان میں ظل و بروز کا ذکر تو کیا ، اشارہ تک نهيل ويكهو براين احديد منحه الشاف في إنهااما بشو مثلكم يوحي الى ليتي كبوكه ميس مجى تمبارى طرح بشر بول ميرى طرف وي مياتى بيناتى بينا دى في في الله المارى المرح المنظم المناوية جب مرزائیوں کے اعتقاد بیل مرزاصا حب پر آگئے دوبارہ نازل ہوئی اوراب بچاہے مجمہ ﷺ کے مرزاصاحب کاطب ایں تو مرزاصاحب کی جوئے تشریق وغیرتشریق وظلی و بروزی کی بحث پالکل فضول اورمسلما نوں کے ڈیسٹ ہے۔ کیونکہ اس وحی الٰہی میں غیرتشریق وظلی و بروزی کا کوئی لفظ نہیں اور مرزا صاحب وی وی میں تحریف یعنی کی وبیشی نہیں کر سکتے ۔ پس مرزاصاحب فاصےافضل الرسل ہوئے۔ پھر و پھر آبین احمد ہیں:''و ما ارسلماك الارحمة للعالمين ليني بم في تجدكو واسط رحت دولو في جانول كي بهيجا ہے''۔ گار دیکھو حقیقة الوحی، خدا تعالی مرز اصاحب کوفر ماتا ہے:''انک من الر مسلین لینی تو مرسلول ہے ہے'' ۔ مرزاصا حب کے الہامات ووجی وہی ہیں جو کہ محمد ﷺ کوخدا تعالی نے مخاطب کر کے فرما یا اور نبوت ورسالت عطافر مائی۔اب جب مرز اصاحب کا دعویٰ ہے

کہ بیآیات مجھ پر دوبارہ نازل ہوئی بیں اب میں نخاطب ہوں جس طرح خدائے مجد بھی کا طب کرے نبوت ورسالت دی ہے مخاطب کرے نبوت ورسالت دی ہے اطب کرے نبوت ورسالت دی ہے اور میر فائد آن الجسل آورات وغیر اور میر فائد آن الجسل آورات وغیر آن الجسل آورات وغیر آن کی دول میں دراسا ہے)

اب بلارے کہ وہ سارٹیفکٹ جسکی رو ہے تھر ﷺ کورسول و نمی مانا گیا وہی سار میفکت مرز اصاحب و یا حمیا تو مرز اصاحب کی نبوت ورسالت میں ووقحص جرگز جرگز تنگ نبیں کرسکتا جومرز اصاف کے ایمان لایا ہے۔ مرزاصا حب میشک مرز انیوں کے پیٹیمرو نی تھے جب انہوں نے مرز اس میں کو یو حی مان لیا تو کھے شک نہیں کہ انہوں نے مرز ا صاحب کوئی ورمول، گر ﷺ کے بر کی لیا کیونکہ ٹر ﷺ کے یاس بی ماہا تمیاز وی تا جو کہ مرزاصہ حب نے لے لیا ، اب محمد 🚾 کی ہیروی اور قر آن پر ممل کرنا پکھے فائدہ نہیں و ہے سکتا اور نہ ذریعہ نجات ہے جب تک مرور میں جب کو ٹبی ورسول نہ مانا جائے ۔ جب مرزا صاحب نبی ورسول ہیں تو تادیانی جماعت کی تربیعی ہے کدوہ مرزا صاحب کوغیر تشریعی نبی کہتی ہے۔ جب مرزاصاحب نے خودار بعیں جب ولکھا ہے: ''شریعت کیا چز ہے جس نے اپنی وحی کے ذریعہ چندا مرونہی بیان کئے اور ایس ایک ایک قانون مقرر كياواي صدرب شريعت بوكيا" \_آ كے لكھتے بين: "ميري وي ميل امريكي إورني بھي" \_ اورائے زہب میں ای کا نام شریعت ہے۔اب لا ہوری جماعت جو معلق اور کی ومفالط میں ڈالتی ہے کہ وہ مرزاص حب کو نبی ورسول نبیں مانتی، اورصرف مجدد مانتی ہے ہیں ات حب کے دعاوی کے برخل ف ہے۔ کیونکہ مرزاصا حب مجدد کے معنی بھی نبی درسول کے ہی کرتے ہیں ۔ دیکھوضرورۃ الا مام ہمنحہ ۴۳ ،مصنفہ مرزاصا حب،اصل عیارت مرزاصا حب کی تقل کی جاتی ہے:'' یاد رہے کہ امام زمان کے لفظ میں نبیء رسول، محدث، مجدد سب داخل ہیں''۔

الله كتاب كے اس صفحه يرموث الفاظ ش لكھتے ہيں: '' امام زمان ميں ہول''۔ اورای کیا ہے اور ایک کیا گھا آئے بیں کہ "مجر ایک اوم زبان تھا"۔ اب ظاہرے کہ لا ہوری جماعت مرز اصاحب کومجد د مانا اور مجد داور تبی اور رسول کے جب ایک ہی معنی ہیں تو پھر مولا آپ شعب کی مرید کی جس رہ کر مرز اصاحب کی نبوت سے اٹکار ہر گزنہیں کر سکتے کیونکہ مرزا صاحب کا پیوالی نبوت تی اور ساتھ ہی کھل ٹبی ورسول ہونے کا دعوی تھا اورصاحب شریعت ہونے کا دھی تھے۔ بیرمسلمداصول ہے کہ پیر کی پیروی مرید پر واجب ہے۔ اور مرید جب تک من کل الوجو کئے آپ کو ہیر کے خوالے نہ کر دے ، بکا مرید نہیں۔ اگر لا ہوری جم عت مرز اصاحب کو نبی بیٹ تی تو اسکی بیعت میں کس طرح رہی کیونکہ مرید کا عقاد ویر کے اعتقاد کے موافق ہوتا ہے۔ بھی کہتا ہے کہ ش ٹی ہوں اور میری وحی میں اوامر ونوای بھی ہیں تو مرید ہرگز نہیں کبد سکا گھٹا ہے سکونہیں مانیا، اسطرح تو ہیعت ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر لا ہوری جماعت کوخوف خدا اور نوٹ کان اور قلب سلیم نے بتادیا ہے كەمرزا صاحب دعوى نبوت مىں سىچەندىتى ادرايك قرداللمك يتقاتو ماف صاف مرزا صاحب کی بیعت سے توبہ کر کے اپنے تین کروڑ مسلمان بھائیوں کی افیامی ورنہ خداہے خوف کر کے مسلمانوں کو دھو کہ نہ دیں۔ اٹل اسلام کے عام جلسوں میں مراحظ کی اور قرآن کی تعریف کر کے مسلمانوں کے دلوں کو اپٹی طرف مائل کر نااور دل میں گھ حوالی آپ کے ر نے والوں کے جنازے نہ پڑھنا، ان سے رشتہ نا نہ تو ثر نااور مرزاصا حب کے ویگر خلاف نصوص شرگ دعاوی کو مانتا اور پھر زبانی شور مجاتا کہ جم مرزا صاحب کو نبی نہیں مانتے اور مسلمان غیراحدیوں کوکافرنیں بیجے افغاق نیمی تواور کیا ہے۔ اگر غیراحدی مسلمان کی وائیس کے اور نہیں کافرنیس بیجے تو ان کے ساتھ ملکر تمازیں کیوں نہیں پڑھتے ، ایکے جنازے کیوں نہیں پڑھتے ، ایکے جنازے کیوں نہیں پڑھتے ہوئے کی طرف بی اپنے مسلمان بھا کیوں ہے بھی عرض کرتا ہوں کہ دواس جؤ فروقی وگذم نمی کی مسلمان بھا کیوں ہے بھی عرض کرتا ہوں کہ دواس جو کول نہ وگذم نمی کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کے گور اور جہاں کہیں کی جم مسلمان کی کاروائی دیکھیں تو بھول نہ جا تھی اور مرزا کا کی کوئی ہے کہ مسلمان بھی کی ایسے گئے گذر ہے جی اور جا میں مسلمان بھی کی ایسے گئے گذر ہے جی اور جا میں اور ہیں جی اور ہیں ہی اور ہیں ہی کا میں ہوگی ہے کہ ہم کو کافرنیس کہتی اور بینیں جو اپنیس ساتے اور کہتے ہیں گلا ہوری جماعت اچھی ہے کہ ہم کو کافرنیس کہتی اور بینیس جانے کہ بید خیار سازی صرف چی میں کواسے ہے۔

اب ہم مجدد کی بحث شروع کرتے ہیں تا کہ معلوم ہو کہ مرزا صاحب مجدود ین محری ﷺ ہرگز نہ ہتھے۔ بلکہ انہوں نے بجائے تھے بید دین واحیاء سنت کے بہت باطل مسائل اصول اسلام کے برخلاف ،اسلام ہیں داخل کے بیج۔

صدیث شریف پی جسکوم زاصاحب اورائے میں جی پیشہ بیش کیا کرتے ہیں اس پی رسول اللہ بیش نے خود مجد دیاں ورنہ دعویٰ غلط ہے۔ اور انکو مجد دوین جی کی آئی تا سخت فلطی ہے۔ پی پائے جا کی تو مجد وہیں ورنہ دعویٰ غلط ہے۔ اور انکو مجد دوین جی کی آئی تا سخت غلطی ہے۔ وہ صدیث ہدہ: "ان اللہ بیعث فہدہ الامہ علی رأس کل منہ میں میں دیا ہے اللہ ایسا شخص پیدا کیا ہے۔ کا جو کہ سینی "مرصدی کے سر پر اللہ تعالی اس امت ہیں ایک ایسا شخص پیدا کیا ہے۔ کا جو کہ مسلمانوں کے دین کو تا زہ کر دیا کر سے گائی۔ (دیکھو کڑا میں ل مقد و ذیر و کتب امادیث)۔ صدیث سمجے مسلمانوں کے دین کو تا زہ کر دیا کر سے گائی۔ اور منٹن ایوواؤوہ مشدرک جا کم ایسی ہیں فیکور ہے۔ اس عدیت میں رسول مقبول بیٹی نے مجدد کی مفضلہ ذیل صفات بیان قرمائی ہیں:

ا .... ہرایک معدی کے سر پر مبعوث ہونا: سرزا صاحب صدی کے سر پر مبعوث نیس ہوئے۔
کیونکہ ہودوا تھے حب کی پیدائش کا س بموجب تحر پر مسل مصفی ۱۸۳ و ۱۸۳ ہے۔ ۱۸۸۸ ہے
کے دیمبر میں معروف صاحب نے بیعت لینے کا اشتہار دیا۔ (دیکھوشل مصلی سنوے ۱۵)۔ جمادی
الثانی ۸ و سال میں دیونی سے موجود ہونے کا کیا۔ (مسل معنی میں ۱۵۱)

۳ ۔ تحد ید وین ہے: بینی تجدد لها دینها لینی سلمانوں کے دین کی تحدید کر ایگا اور برعات اور باطل عقائد جو کو حدایام سے اسلام میں ملاوث پاگئے ہیں انکو دور کر ایگا۔ گر مرز اصاحب نے بجائے وین کے تاہ ہو کرنے کے اور رسول القد ہے تھے اور مو ہول اور اللہ ہود کے وقتی تا بجین کا جودین تھا اسکے برخل فیل کی اللہ عقائد ہیں اور یہود ہول اور اہل ہود کے جو کہ کفر وشرک کے مقے اسلام میں داخل ہے جس کا ثبوت ہم ایکی کتا ہول سے دیتے ہیں۔ وہو ہذا:

اول: (مسئلہ بروز واوتار) ویکھویکچر مرزاصاحب وید ادار بر ۱۹۰۱ دیمبر ۱۹۰۱ و بندا کا وعده تفی که آخرز ماندین اسکا کرش بروز لینی اوتار پیدا کر سے دور اعده میر نے خبور سے بورا ہوا۔ لین مرزاصاحب کرش بی کے اوتار بین اور چونکہ کرش کی قاصت کے مشکراور تناخ کے مفتلہ دینے مرزاصاحب کے مفتلہ دینے میں تناخ کے قائل اور قیامت کے مفتلہ ہوئے ۔ اور قیامت کا مشکر بھی مجدود ین محمد کی جھی تناخ کے قائل اور قیامت کے مفتلہ ہوئے ۔ اور قیامت کا مشکر بھی مجدود ین محمد کی جھی تناخ کے قائل اور قیامت کے مفتلہ ہوئے ۔ اور قیامت کا مشکر بھی مجدود ین محمد کی جھی تناخ بروز کرش ہوتا ہے ہو مجدود ہوتا باطل ۔ کو تکا والی جو کہ در ہوتا باطل ۔ کو تکا والی جو کہ در ہوتا باطل ۔ کو تکا والی جو کہ در ہوتا باطل ۔ کو تکا والی جو کہ در کرش میں اوتار سے متعلہ کی مسئلہ اوتار کا قائل مسلمان ہی مقابلہ کرنا اچھا نہیں ' ۔ (ویکو دیتے ہوں معند مردوں جب) ۔ اپنی مسئلہ اوتار کا قائل مسلمان ہی

خبیں،میر دہونا تو بڑی بات ہے۔

• و و: عیسا ئیول کا مسئلہ ابن اللہ کا ہے جسکی قر آن بٹس پڑی سختی ہے تر دید کی گئی۔اللہ تعالی قَرِمَا تَا مُصَارِّعُ وَتُنْشَقُ الْأَرْضُ وَتُحَوُّ الْجِبَالْ هَذُا ٥١نُ دُعَوْا لِلرَّحْمِنِ وَلَدًا ٥} يعني ''میحث جا کے لاگان اور گریزی بیماڑ کا نب کر اس ہے کہ دعوی کیا واسطے رحمن کے اولا و كا" ـ دوسري عُكِيدُ إِيادٍ (لمُ يَتَحِدُ ولَدُا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شُويْكِ فِي الْمَلْكِ } وَمُهِي كِرُا اس نے بیٹا اور بیٹن اسٹا وکی شریک' ۔ لیٹی اللہ کا نہ کوئی شریک ہے اور نہ وہ کسی کو بیٹا پکڑتا ہے جسکا صاف مطلب رہ سیجے کہ اتعالی نسبت یدری سے یاک ہے اور کو کی مخص اسکا بیٹا و اول دنہیں کہلا سکنا گےرمرزا صاحب نے فلاف نصوص قر آئی اینے آپکوخدا کا بیٹا بنایا اور " حقیقة الوتی" میں اپنے الہام ثالک کی خدا مجھ کو کہتا ہے "امت منی بیمنو لمة و لمدی" تر جمہ: تومیرے بیٹے کی جابجاہے۔ ''انگ منی بیمنز لمة او لادی''تر جمہ: تومیری اورا د کی جابجا ہے۔ جب مرز اصاحب خداکی اولا دار کے کی جابجا ہوئے تو خداکی اولا داور بال سے ثابت ہوئے۔ مزید برآل غضب کیا ہے کہ اللہ سے ہونے کا دعویٰ بھی کیا ے۔ کہا بحید اربعین نمبر ۳، صفحہ ۳۳، پر لکھتے ہیں کہ اس محد کو کہتا ہے کہ امت من مالنا وهم من فشل" رجمه: توہمارے یائی ( نطفه ) سے باور وہ فی ہے۔اس الہام سے تو مرز اصاحب خدا کے قبقی صلبی ہٹے بن گئے۔اب جائے غور ہے کہ میڈر بیردین ہے کہ جن باطل مسائل کواسل م نے ٠٠ ١٣ برس کی کوشش سے منایا تھ وہی باطل میں جووین اسلام میں داخل کر کے اسلام پر ہنسی کرائے وہ دشمن دین ہے یا مجدد ہے۔ پس یا توجیا الباکت مرز ا صاحب، خدا کی طرف سے تھے یا نعوذ ہائند قرآن مجید ش خدا تعالی کا (لم يَلذٌ و لَم يُؤلذ) فر مانا درست نہ تھا۔ نگر چونکہ قر آن کا فر مانا بجا ہے اور مرزا صاحب قر آن کے برخل ف چلے

ہیں ا*س واسطے ہر گز*وہ مجدونہ تھے۔

🛥 🛚: عیر، نیون کا مسئلہ تلیث کو بھی مرزا صاحب نے اسلام بیں واخل کیا۔ مرزا صاحب '' توضیح المرائع'' کے صفحہ ۲۲ پر لکھتے ہیں:'' خدا تعالیٰ کی محبت سے پھری ہو کی ان ٹی روح جو و بھر کئی ہے ایک نیا تولد بخشی ہے اسواسطے اس محبت کی بھری ہوئی روح کو خدا تعالی مروح ہے جو ٹاقح الحبت ہے استعارہ کے طور پر ابنیت کا عدقہ ہو ہے اور بیونگر بدن القدس ان دونوں کے ملتے ہے انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہاں لئے کہد سکتے ہیں فدو دالی دونوں کیلئے بطور این ہاور میں یاک تثلیث ہے لیتی خدااورانسان کی محبت سے روٹ مقدمی پیدا ہوتی ہاور یہ تینول ملکریاک تثلیث ب'۔ کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ یا کہ میشٹ کس نعم شری سے ثابت ہے؟ اورای تجدید دین کے ہونے مرمرزا صاحب کومید دبوئے کا وعویٰ۔ ریتحریر علاوہ خلاف نص قرآنی کے تُولِرِتْمَالُ: {وَلَا تَقُولُوا ثَلِثَةُ هَا الْنَهُوا خَيْرَ ٱلْكُمْ كَانَمَا اللَّهُ إِلَهُ وَاجِذُ هُ سَبْحِه الْ يَكُوْ نَ لَه وَ لَلْهُ } ترجمه: " مت كبوتين ، بازر بوبهتر بوگا وا تعطیم بوپ سوا اسكنیس التدمعبود اكبلا یا کی ہے اسکواس سے کہ ہوواسف استے بیٹا"۔ اب مرز میں جٹ کی تحریر صاف نص قرآنی کے برخلاف ہے۔ ایک خدا کی روح دوسری انسان کی روال کے جوڑہ ہوئے سے مرزا صاحب کے ذہب میں روح القدر پیدا ہوتی ہے۔اس پرؤیل معدم حورطاب میں: **1ول**: خدا کی روح کاانسانی روح کے ساتھ انحتلاط لینی میل جول ہونا

峰 و دونوں روحوں کا آپس میں جوڑ ہ ہونا اور ان ارواح ہے روح القدس کا پیدا ہونا۔ ہیہ تنیوں امر بالکل خلاف عقل وُنقل وشرع محمدی ﷺ میں جنکا بیان حسب ذیل ہے:

ه وه: اتسانی روح کاخدا کی روح بش جذب بوتا۔

ا ۔ چونکہ خدا تعالٰی کی ذات یاک احد ہے اور {لّیسَ کیمٹلیہ شنیع} ہے اس کے خدا تغالیٰ کی روح یاک میں کسی انساتی روح کا اتصال ایک غلط اور باطل عقیدہ ہے۔ کیونکہ میہ محال 🗨 🃜 وح انسانی جو محلوق اورممکن الوجود ہے ذات باری تعالی میں جوخالق اور قدیم اورغير متغير لا والعبب الوجود ہے اس ميں ال سکے يس بيد باطل ہے كہ انسانی روح خداك روح کے ساتھ لا باتو ہے۔ بس اس عقل اور علم کا آ دمی مجھی مجد دنیس ہوسکتا جس کو خدا کی ذات اورا نسان في ذات في تميز نه مواورخداا ورا نسان کي نوعيت ميں فرق نه کرے۔ دوسراا مربھی محال کیے کے گافی خالتی بیس ل سکے اور انسان کا ہر گزید مرتبہ بھی نہیں ہو سكنا كه خدا كے ساتھ لجائے ۔ اللہ محبت سے ذات بارى تعالى بيس مغلوب الحال ہوسكنا ہاوروہ بھی صرف تھوڑے عرصہ کیا ہیںا کہ صدیث ہے: ''لی مع الله و قت لا یسعنی فیہ ملک مقرب و لانبی و لامو سل میک شدان کی روح ہے یا ملہ ہوکر بحیا جن سکتا ہے۔ یہ بالکل لغوہے کہ انسانی روح خدا کی روح کے فاعل مغیول ہوکر ایک تیسری چیز روح القدیں پیدا کرے میتوصرف مادی اشیا ہ کا خاصہ کے میں اور ہونے ہے بجہ پیدا ہوتا ہے یا لم ارواح و عالم ملکوت ایسے جوڑ ہ کہلانے ہے گیا ہے۔ پس اس عقیدہ کا موجد اسلام کا دشمن ہے ند کہ مجد وجو کدا ہے بعد ازعقل وشرع ، بالل مقا ملااسلام میں واخل کرتا ے اور اسلام کی ہنسی کا باعث ہوتا ہے۔

٣ - روح القدى كوانسانى روح اور ضدائى روح سے پيداشده ماننا بالك واطل حيال ب كيونكدروح القدى توامرائد تعالى ب جوانبيا يتيم السام كي طرف ضدا تعالى محرف القدالة و خيا ب اور سايك فرشته بوتا ب بغوا سے آية كريمہ: {و مَا كَانَ لِبَشُو اَنْ يُكَلِّمُهُ اللهُ اِلَا و خيا اوْ مِنْ وَرَ آئِ جِجَابٍ} يعنى بشركوميم رتبه حاصل تين ب كدالله تعالى ان سے بغير وى اور

تجاب کے بل واسط کلام کرے۔ وحی کا آنا صرف انبیاء پیم اسام پر ہوتا تھا اور وای فرشتہ حضرت محدرسول الله ﷺ کے بیاس آتا تھاجسکی کیفیت مسیح بخدری میں (جواصح الکتب ے تمام فرق کے اسلام مانتے ہیں بلکہ مرز اصاحب بھی صحیح بنی دی کواضح امکتب مانتے ہیں ) حضرت جبراً على لا آنا مذکور ہے۔ بیبال تمام حدیث کی نقل کی مخبوکش نیس۔ ناظرین وہاں ے در کھ سکتے اور سحابہ کرام کا بھی ہی مذہب تھا کہ تھ بھی کے پاس مطرت جرائیل پیغام لاتے ہیں یہ پیکانچہ کا م غزالی'' مکاففۃ القلوب' میں لکھتے ہیں کہ'' معزت ابو بمر صديق فالله وسول الله الله الله الله الله الله المائه من مكر من الله المراسات الله اور کہنے لگے کہ ی رسول امتر ﷺ کے وصال ہے دوبات منقطع ہوگئی جو کس نبی ورسول کے وصال ہے منقطع نہ ہوئی گئی لیکھی ہے جبرائیل کا آٹا۔ (ریمومکافنہ القلاب، ہابا!)۔ حضرت محی الدین ابن عربی مقدمه'' نصوی الحکم'' میں فرماتے ہیں:'' وحی بوساطت فرشتہ کے نازل ہوتی ہے ای واسطے" صدیث قدی اور کی یا قر آن نہیں کہتے انہی ۔ (نسوس ایم. م ٨٥) . پس جو محض رسول الله ﷺ اورصی به کرام کان الب جبلوژ کرا ہے من گھڑت ڈھکو سلے نگائے اورا ہے خوابول اور کشفو ل اور خیالول کو وحی البی کی پیچد دبیکر مدعی نبوت ورسالت ہو وہ مجدد کس طرح بوسکتا ہے۔مجد د توای دین کوجورسول اللہ ﷺ اور بھی بہرام کے دتت تھا ای کوتازه کرتا ہے جیما کدھ بیٹ سے ٹابت ہے: "من تبعدد لیا دونیما" مگر جو شخص ایے ایج د کرد و مسائل خد ف نصوص شرعی ایجاد واختر اع کرے وہ مجدد کس مرح الیا جاسکتا ہے۔ ٣ حضرت عيسل التقليفة كاصليب يرافكا يا جانا اورصليب كے عذا بول عصوب مونا ہے۔ حصرت محمد رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرام اور اجماع امت یہ نص قر آن اس پر چلا آیا ے کہ حفرت عمینی النظیمانی نەمصلوپ ہوئے اور نەصلیب کا کوئی عذاب انکودیا گیا نەصلیپ

تَكَ خَدَائِ ٱلْنَهُ وَيِهِ جِيهَا كَهِرْ آن بَيْنِ اللَّهُ تَعَالَى قَرِمًا تَابِي: {وَهَا قَتَلُوْهُ وَهَا صَلَّمُوهُ } یعنی حضرت عینی النَّلِیِّیْنِ نه صلیب برانکائے گئے اور تقلّ کئے گئے مگر انکو خدانے اٹھ لیا۔ صليوه" على عبر ريسيس بكري صليب يرج هايانيس كيد (ويكموار لدادام. منی ۲۷۸)۔ پیرس ۲۸ ۲ بر لکھتے ہیں: '' پیمر بعد اسکے سے ان کے حوالہ کو گی لیننی مبود یول کے اور اسکوتا زیا گئے لگے گئے ، طمانیج مارے گئے ، سیح کودو چوروں کے ساتھ صلیب پر يرْ ها يا كما'' اغ له بحرصني المستح بين المستح يرجومهيب آئى كدوه صليب يرجز ها يا عمیاا ورکیبیں اسکے اعض ، بیل نفون عمی جن ہے و وقتی کی حالت میں ہو گیا''۔ ا نسو من! مرزا صاحب اس عقيده 🕟 حضرت عيني النظيفة المصلوب بو كرملعون جو 🚄 مبود یوں کے ساتھ متنق ہو گئے کیونکہ جب کسلیب پر چڑھائے جانا ملعون ہونے کا نشان ے تو جب مفترت عیسی النظیفال صلیب پر ان مسلم اورصلیب کے زخمول سے عذاب دیئے گئے اور تمام لوگ دیکھ رہے تھے کہ مدی رسا کی میزوٹ میسی النظم الا کا ٹھریران کا یا عملا اور طرح طرح کے عذاب اسکو دیے گئے جو کہ خداتیا کہ کے وعدہ {ؤَ ذَافِغُ کُ الْمَيَّ وَمْطَهَزِكَ } كے برخدف ہے اور اس عقیدہ ہے قرآن کی تحدیث ہوتی ہے جس میں بڑے زورے فیصلہ ہے کہ بیں اور میرے رسول غالب رہتے ہے۔ ووثر آن کا بیفر مانا کہ (و مَكُون او مَكُو الله } بالكل باطل موتاك كفار كاداة كريج كوصليب إلا كاياجا عداداتكي ذلت تمام جہان میں کی جائے ، اس میں وہ کامیاب ہوئے اور خدانے جو **موال ک**ی قرمایا كه { واللهُ خَيرَ الْمجرين } غلط مواكونكه خداتو كفاركا مند وكما ربا كديج كوصليب يرافكايا گیا، عذاب دیئے گئے ،ا سکے اعضاء میں کیلیں ٹھوکی گئیں اورصلیب کے عذا ایوں سے زخی ہو

کرخش کی ایس حالت میں ہوگیا کہ مردہ وزندہ میں تمیز نہ ہوئی۔ یہ بالکن خط ہے کہ سے کی اس ملاء جان صلیب پر نہیں نکی تھی ۔ کیونکہ انجیل میں صاف لکھا ہے۔ دیکھو انجیل لوقاء باب ۲۳۳ء آ بیت کی آ اور یسوع نے بڑی آ واز سے کہا کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونیتا ہوں ہے کہہ کے دم چھوڑ ویا اور صوبہ دار نے بیدحال ویکھ کر خدا کی تعریف کی'۔ میں مرزا صاحب وا فیکھوسلہ کے صلیب پر سے کی جان نہیں نگی تھی اور زندہ اوتا راہے گی تھا، بالکل غلط اور آسان کی کہا گیا ہے۔ وقعت اور بے اعتبار ہے اورکوئی مسلمان نہیں بالکل غلط اور آسان کی مقابلہ میں بے وقعت اور بے اعتبار ہے اورکوئی مسلمان نہیں بالکل غلط اور آسان کی اور کوئی مسلمان نہیں بالکل غلط اور آسان کی اور کوئی مسلمان نہیں بالکل غلط اور آسان کی میں بالے کے مقابلہ میں بے وقعت اور بے اعتبار ہے اورکوئی مسلمان نہیں بالکل غلط اور آسان کی اور کوئی مسلمان نہیں بالے کی میں کہا ہے۔

۵. . نصویر کا بنانا اور رکھنا جو کر پر مجھڑی شرح ام تھا، جائز کیا اور اپنی عکسی تصویر بنوائی اور مریدول کور کھنے کی اجاز ہے ہی

نیوت ورسالت گذرے ہیں سب ائتی تھے اور مرز اصاحب کی طرح محمد رسول اللہ ﷺ کی تابعداری ہے نبوت حاصل ہوتا بتاتے تھے اور مرزاصاحب کی طرح کہتے تھے کہ قرآن کی آیا ہے کا دوبارہ نازل ہوتی ہیں۔ چنانچہ کی بن زکرویہ قرمٹی جس نے بغداد میں دعویٰ نبوت کیا تھا۔ کہنا تھا کہ قرآن کی آیات مجھ پر دوبارہ نازل ہوتی ہیں۔مرز اصاحب نے کھی اکل پیروی کے از الہ اوہام ص ۸۹ شش فکھا ہے کہ ''یا عیسبی انبی متو فیک و د افعک (النے) کی گئی ہے جیسی میں تجھ کوایئے قبنہ میں کرلوں گا اور اپنی طرف اٹھالوں گا۔ بیآیت مجھ پر دوبارہ کا دل و کی ہے اور میں میسی بن مرتم ہوں اور یبی الحکے سے موعود ہونے کی دلیل ہےا در بہ بخت میں تک ہے کیونکہ اگرخواب میں کوئی آیت قر آن کسی مسلمان کی زبان پر آجائے تو وہ دوبارہ نانک ہوتی۔ قریباً تمام مسلمان خواب میں قر آن کی آیات پڑھتے ہیں بلکہ حافظوں کی زبال رتو کئی کئی ورق جاری رہتے ہیں۔ گرسوا مرزا صاحب اوریکی کا ذیب مدی نبوت کے کوئی مسل گھاس بات کا مفتقد نبیس کہ مجھ برآیات قرآن دوباره نازل ہوتی ہیں۔

۲۰۰۰ بیری آیت پہلے محمد رسول اللہ ﷺ پر نازل ہوں کے اس نے (محمد ﷺ) جو الصح العرب تقداور اہل زبان تقداس نے توجیعی کے معنی جواس آیٹ میں ایس کے این مریم ہی اس کے معنی جواس آیٹ کی فائل نہاں کے اسلام میں اس کے معنی اور بیدنہ کہا کہ خد نے میرا نام میسی رکھا ہے حالا نکداس وقت العقد نے اسلام میں اس بات کی ضرورت بھی تھی کہ عیسائیوں کوساتھ ملایا جائے۔ اور دوسری طریعی می کوفیا۔

س بدبالكل غط خيال بكر آن مجيريس جونام كى تصديك سلسلديس مذكور بهووه آيت دوباره نازل شده مجهد كريم يا خواب بين خود وى شخص بن جائے جس كا ذكر قصد بين بود با

ہے۔جیبرا کہ مرزاصاحب کی زبان پر خواب میں جب "یا آدم اسک انت ورو حک
المجسة" جاری ہوا تو مجھ لیا کہ خدائے میرانام آدم رکھاہے۔اور مریم کانام آیا تو کہد دیا کہ
مجھ کو تھا تھے مریم کہا ہے اور حدالہ بھی ہوگئے۔ایسے ایسے تاویلات اور ہے سند دعاوی سیح
در رقع کا کا محمد کی ایک سیکی ہو تیں بنائے والے کو بھی مجد دمیں کہد سکتے۔

م مرزاص حب کار دعوی کے میرا کلام قرآن کی ما نند بے شل ہے، یہ بھی کذابوں کی چال ہے۔ مسلمہ نے فرق ن بنایا۔ صافح بن ظریف نے اپنے کلام کوانس ٹی طاقتوں سے برتز کہا۔ محمر شی باب اور متبنی شرحے بھی اپنے کلام کو مجزہ کہا، غرض کذابوں کی چال ہے کہ مرز اصاحب نے قرآن کے تحدی کو فرق کا بیا تھی مجدد کیونکر ہوسکتا ہے جس نے وہ کام کردکھلا یا جوکسی کا فرسے نہ ہوسکا ہے تا کی مثل لانا۔

۵ ، تحفیرانل اسلام بیل بھی مرزاصا حب گذابول کی چال جیے ہیں۔سیدجو نپور می۔۔۔۔ نے اپنا چڑہ دوانگلیول میں کچڑ کر کہا کہ جو تھی ۔ ہے۔۔

ہوں: افری گذاب نے بھی کہا تھا کہ جو جھے کوئیں مانیاں وسا اور تھر ﷺ کوئیں و نتاء اسکی نجات نبیں ہوگی۔ بیان کر لاکھول نے اسکی بیعت کر لی۔ اور تعدیدہ اور اور ۲۱۸۔ مرزا صاحب بھی فرماتے ہیں کہ جو مجھے کوئیں مانیاہ ہ خداور سول کوبھی ٹیس الناہ

( الموقة الوقي بس ١٩١٧)

۱ سنتیخ مسائل شرع: مرزاصاحب نے اکثر مسائل شرع کی تنتیخ کی جیدا کورجہ وفی سسبیل اللہ کو حرام کرویا۔ یہ بھی کذابوں کی چال ہے۔ مسیلہ نے ایک تماز معاف کروی تھی۔ عیسی بن مہرویہ نے بہت مسائل پلٹ ویئے۔ مرزاصاحب کی طرح توائے انسانی قرارویتا

تھا جیسا مرزاصا حب نے حضرت جیرائیل وغیرہ ملائکہ کواروح کوا کب کہا ہے۔ پس مجد دکس طرح ہوئے۔

ک منا کے حضرت عیسی اور اسکے بروزی ظہور کا عقیدہ بھی گذایوں کی چال ہے۔ ابراہیم

نذیہ گذاب ہو اس چا جا اور اسکے بروزی ظہور کا عقیدہ بھی گذایوں کی چال ہے۔ ابراہیم

نذیہ گذاب ہو اس چال چلاتھا کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے ہیں وہ نیس آ سکتے اور سے موجود

عیسیٰ ابن مریم ہی ہونے اور مرز اصاحب کی ما تندنز ول کے متی پیدا ہونے کو بتا تا تھا۔ ایک

حبثی ہی جزیرہ عمید کے بیان مریم ہونے کا دعوی مرز اصاحب سے پہلے کر چاہے۔

اب بتاؤ کہ مدیجد دوین کی میاں ہے جو مرز اصاحب سے ایس یا گذابوں کی محمد و نے

ہی جیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا؟

۹ . رمضان بی سورج و چاندگرای کواپ مبدی بونے کو در وی کرنا ہے کہی کذابول کی چال ہے۔ ۱۲ و ۱۲۳ جری بیل گرای کواپ مبدی بوت ہے اور کا معانی کا آسانی خش کی چال ہے۔ ۱۲ و ۱۲ جری بیل جعفر نش بر دوگر بن ہوئے۔ ۱۰ و ۱۰ و ۱۹ و ۱۹ و ۱۹ کی بیل جعفر کا ذب کے وقت رمضان بیل ہر دوگر بن ہوئے۔ ۱۰ کے جری بیل عب کی قدیب مدفی مبدویت کے وقت رمضان بیل ہر دوگر بن ہوئے۔ ۱۸۸ جری بیل عب کی قدیب مدفی مبدویت کے وقت رمضان بیل ہر دوگر بن ہوئے۔ ۱۸۸ جری بیل جمری بیل مجمد کے دیوئی مبدویت کی اور ہر دوگر بن ہوئے۔ غرض مید بیل کا ایول کی چال ہے کہ جب رمضان بیل مبدویت کی اور ہر دوگر بن ہوئے۔ غرض مید بیل کا ایول کی چال ہے کہ جب رمضان بیل مبدویت کی اور ہر دوگر بن ہوئے۔ غرض مید بیل کا ایول کی چال ہے کہ جب رمضان بیل مبدویت کی اور ہر دوگر بن ہوئے۔ غرض مید بیل کے ایک میں جب رمضان بیل مبدویت کی اور ہر دوگر بن ہوئے۔ غرض مید بیل کا دوئی کے اور بیل میں کی اور ہر دوگر بن ہوئے۔ غرض مید بیل کے کہ جب رمضان بیل مبدویت کی اور ہر دوگر بن ہوئے۔ غرض مید بیلی کو ایک میں کہ دوئیت کے دوئیت کی اور ہر دوگر بن ہوئے۔ غرض مید بیلی کو ایک کے ایک کے دوئیت کی اور ہر دوگر بن ہوئے۔ غرض میر بیلی کی کا دوئیل ہے کہ جب رمضان بیلی مبدویت کی اور ہر دوگر بن ہوئے۔ غرض میر بیلی کی کا دوئیل ہوئی کے دوئیل ہے کہ جب رمضان بیلی کی کا دوئیل ہوئی کے دوئیل ہوئیل ہوئیل

چا ندوسورج کا گر بن بوتو کوئی نہ کوئی مہدی کھڑ ابوجا تا ہے۔

مرزا صاحب بھی لکھتے ہیں کہ میر کے گاہے ہوت سے مہر نبوت سے مہر نبوت الیس اوائی۔
کیونکہ میر ادھوئی نبوت محمد ہیں آئی تا اعتداری سے میں اور پینٹر نبیس کہ سب کذا ابون احت
محمد کی چھٹے میں اور تا ابع قر آن وسنت کے ہوکر مدگی نبوت و میں است ہوئے ہیں۔ کیونکہ محمد
ہیں کی چیٹلو کی ہے کہ امتی بھی ہوئے اور نبی ہونے کا بھی وزیم کے ہیں مجدو کی شان
سے اجید ہے کہ نبوت کا دعوی کرے اور نہ مدگی نبوت ووتی بھی مجدد میں ملکے۔

اا دسولوں کا بمیشآنا۔ میرجی کذابوں کی چال ہے۔ منہا جا النہ میں کہ ابومنصور جو فرقہ منصور بیکا بانی ہے اکی تعلیم میرتی کہ رسالت بھی منقطع نہیں ہوتی۔ وال کہ بھی کہ رسالت بھی منقطع نہیں ہوتی۔ وال کرتا ہے کہ کہتے ہیں کدائتی بمیشدآتے رہیں گے۔ میدولون نبوت شان محمدی کھی کھودو ہالکرتا ہے کہ اسکے اُئی نبوت شان محمدی بھی کہ کودو ہالکرتا ہے کہ اسکے اُئی نبوت آئے ہیں۔ بھلا بھی صی بلد کرام و

اولی وعظام بٹس سے بھی کسی نے دعویٰ نبوت کیاہے؟ ہرگزنییں پیس مدعیان نبوت ہرگز مجدو نبیس ہو سکتے۔

۱۲ کی ومعارف قرآنی کا دعوے سے اپنے من گھڑت ڈھکوسلوں سے بیجی کذابون ک جال ے معلی الکریم شہرستانی رحمة الله علیہ نے " مثل وکل" میں لکھا ہے کہ مغیرہ نے وعویٰ نبوت کیااور کہتا تھا ہو تھ کُل معارف قر آن کے میرے ما نند کوئی بیان نہیں کرسکتا۔ قر آن میں جوا ہانت کا ذکر ہے گئی نے ندا ٹھائی گرانسان نے اٹھ ٹی اسکا پیمطلب ہے کہ خدا تُن لَى كَي امانت بِيقِي كَمُنْ مِنْ إِنْ فَالْبِ هِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّ وسال الله کاں ظلوماجھو لا" ان دولول طوم جھول ہے مراد حصرت عمر وابو بکر بنی امترات ہے جنہول نے آپس میں مشورہ کر کے حضرت کی وہ م نہ ہونے ویا۔ ایساہی مرزاصہ حب کے حقائق ومعارف این که' والعصر' کے اعداد حروث میں بحساب قمری دنیا کی ابتداء ہے حضرت مجمہ الله کی بعثت کاز ماند ۳۷۳ برس برا اور کے فخر سے مرزاصا دب قرماتے ہیں کہ بناؤا یسے تقائق ومعارف میرے سواکوئی بتا سکتا ہے ہوگی تنسیر میں نہیں۔ حالانکہ تفسیر میں لکھا ہے کہ بہودی قرآن کے حروف سے عدد نکال کرات مال و ماہ نکالا کرتے ہے۔ ے ۲۳۲ سال نکال کرکہا کراتی مت اگر اسکا کی است میں ملک رے

ہوں: ازالداوہام ،صفیہ ۱۱۳ پر ''احو جت الارض انقالها لینی زیران ہے تہ م ہوجھوں کو نکال دے گے۔ لینی انسانوں کے دل اپنی تمام استعدادات مخفیہ کو بمنصہ ظہودال کے گے اور جو کچھا کے اندرعلوم وفنون کا ذفیرہ ہے یا جو کچھ عمدہ عمدہ دلی و دیا فی طاقتیں اور لیافتیں ان عمل مخفی ہیں ،سب کی سب فاہر بوجا کیں گے۔اورانسانی قو تول کا آخری نچوڑ ہا برنکل آئے

d"(13)\_

یہ خوب حقائق ومعارف ہیں کہ قیامت ہی ہے انکار ہے اور ایم الآخرت کو صاف عقائی ہے کہ تیا مت وغیرہ کو کی نہیں آئے گی۔ صرف عوم وقنون کے ذمانہ کو قیامت کہتے ہیں ہے کہتے ہیں ہے کہ ایسا شخص مجد د ہے یا برگتی ۔ کہ ایسے اسے من گھڑت مسائل ہے کہ ایسا شخص مجد د ہے یا برگتی ۔ کہ ایسے معارف بیان کیا مسائل ہے اسلام کو کھر در کرتا ہے ۔ ابومنعور مدی نبوت بھی ایسے ایسے معارف بیان کیا کرتا تھا اور اسکے کو بدیر زائم نیوں کی طرح تھ کئی ومعارف پر فخر کی کرتے تھے۔ قرآن مجید میں جو {خزِ من علیٰ کہ اللہ و فخر کے اللہ و فخر اللہ و فخر اللہ فو فرز دن اور مور کا گوشت حرام کی ہے ۔ اسکا یہ مطلب نبیں جو سمجھا گیا ہے۔ وراصل بیہ چند اشخاص کے نام ہیں جنگی محبت حرام کی ہے ۔ اسکا یہ مطلب نبیں جو سمجھا گیا ہے۔ وراصل بیہ چند اشخاص کے نام ہیں جنگی محبت حرام کی تھے ۔ اسکا یہ مطلب نبیں جو سمجھا گیا ہے۔ وراصل بیہ چند اشخاص کے نام ہیں جنگی محبت حرام کی تھے ۔ اسکا یہ مطلب نبیں جو سمجھا گیا ہے۔ وراصل بیہ چند اشخاص کے نام ہیں جنگی محبت حرام کی تھیں ہو سمجھا گیا ہے۔ وراس کی قوت کا با عث

خاطوین! بب معلوم ہوگیا کہ مرزاصا حب تھی آگئی حقائق ومعارف بیان کرنے والوں میں سے تنے، نددین محمد سول القد ﷺ کے مجدد۔

الله مهدى موعود ك دعو ي بين بهى مرزاصا حب المنافي بال بله بين يسيد مير محد جو بين مردور ك بين بين المن بول بين المن بول بين الله بول بين الله عبد الله تعدد الله تعدد الله تعدد الله تعدد الله تعدد الله تعدد و الله تعدد الله و الله تعدد ال

مہدی بنادے۔ ایر ای مرزاصاحب پر جب اعتراض ہوا کہ آپ مخل ہیں ، سید بھی تہیں ، میدی مہدی بناوے مہدی مواد کے برخلاف ہے۔ تو آپ بھی مہدی مواد کی مواد کے برخلاف ہے۔ تو آپ بھی جواب ہوا ہوا ہوا ہوا در سید ہو، روحانی آل جواب ہوا ہے ہیں کہ اس کی کیا ضرورت ہے کہ مہدی ضرورآل دسول ہوا ور سید ہونا اور فطی ہونا جو مراد ہے۔ یہ جواب ہونا جو مردا صاحب کی سید ہونا اور فطی ہونا جو صدیثوں میں آ یہ مہدی ضلط ہے۔ اب بناؤ مرزا صاحب کی سید کا دروائی مجدووں کی ہے یا کا ذبوں کی۔ اب و کی ایساف کرے اور ایمان سے کے کہ مرزا صاحب نے کوئی تجدید و این واحیا وسنت نبوی کی میں آگا ہے۔ اور ایمان سے کے کہ مرزا صاحب نے کوئی تجدید

ہرگز ند ری بہ کعبہ ای ایمانی کداین راہ کدتو میروی بہز کستان ست پس مسلمان ہوٹل کریں اور قال ایمان مسلمانوں کی طرح رسول اللہ ﷺ اور صی بہکرام کی جال چلیں اور کذا بول کی جات نہ چلیں ۔ و ما علینا الا البلاع۔ جلد

تمبر

## مرزائيون كالجسم خدا مِنْجَانِبُ مِنْ مَا لَمْ مِنْ مِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ

بسرالله الزحم الزحيم تخمذه وتصلح على رسوله الكريم

مناظوین! ذیل میں مرزا صاحب کی کتاب'' حقیقاً افتی نئے۔ ایک نشان انکی صدافت کا نقل کیا جاتا ہے جس میں انھوں نے نکھا ہے کہ مجھ کو خدات کی کو یارت ہو کی۔ دیکھو حقیقة الوقی منشان ۲۰۱ صنحہ ۲۵۵: (نقل اصل عبارت ترف بحرف کے

"ایک دفعہ مینی طور پر مجھے خدا تھ لی کی زیارت ہوئی اور یک اپنے ہاتھ سے کئی پیٹے کو کیا گھیں جن کا میں مطلب تھ کہ ایسے ایسے وا تھات ہو گے بہتیں تب میں نے وہ کا نفر دستخط کرانے کیلئے خدا تھ لی کے سامنے پیش کئے اور القد تعالی میں اللے خدا تھ لی کے سامنے پیش کئے اور القد تعالی میں اللے جب تعلم پر کے سرٹی کے تعلم کے اور دستخط کرنے کے وقت تعلم کو چھڑ کا جیسا کہ جب تعلم پر سیابی آ جاتی ہے تو اس پر وستخط کے اور دستخط کرنے کے وقت تعلم کو چھڑ کا جیسا کہ جب تعلم پر سیابی آ جاتی ہے تو اس طرح پر جھاڑ دیتے ہیں اور پھر وستخط کرد ہے اور میرے پراس وقت

نہایت دفت کا عالم تھا اس خیال ہے کہ کس قدر خدا تعالی کا میرے پرفضل اور کرم ہے کہ جو

ہو جا ہوں تو جا ہوں تو قف القد تعالی نے اس پر وسخط کر دیۓ اور ای وقت میری آگے کھل گئی

اور ای وقت میری عبدالقد سنوری مجد کے تجرہ بی میرے ہیر دبار ہا تھا کدا سکے دو ہر وغیب

سے سرفی کے قطر سے میرے کرتے اور آگی ٹوئی پر بھی گرے اور بجیب و ت یہ ہے کداس

سرفی کے قطر سے حذا اور قلم کے جھاڑنے کا ایک ہی وقت تھا ایک سینڈ کا بھی فرق ندتھا۔

ایک فیرا آدی اس وار قانی اور قلم کے جھاڑنے کا ایک ہی وقت تھا ایک سینڈ کا بھی فرق ندتھا۔

ایک فیرا آدی اس وار قانی اور قانی اور شک کرے گا کہ کو کر ماسکو صرف ایک خواب کا معاملہ

موں ہوگا۔ گرجس کورو جائی اور شک کرے گا کہ کو کر ماسکو صرف ایک خواب کا معاملہ

میں ہوگا۔ گرجس کورو جائی اور قانی ہو وہ اس بی شک نہیں کرسکتا۔ ای طرح خدا نہیست

سے ہست کرسکتا۔ غرض بیل سے میں اور اقصد میاں عبدالقد کوسنا یا اور اس وقت میری آگھوں

سے آنسو جوری سے عبدالقد جو ایک وی کا گواہ ہے اس پر بہت ار جوا اور اس نے میرا

کرتہ بطور تبرک اپنے یاس رکھ لیا جواب بھی اسے ویوں ہو دیے "۔

فاظوین! یه پوری پوری عبارت نقل کی جود مرزائیوں کا کوئی عذر باقی شدر ہے کہ ساری عبارت کا کوئی عذر باقی شدر ہے کہ ساری عبارت کا پیچه اور مطلب ہے۔ اس نشان صفیفت وزا میاحب بیل چندامور خلاف عقل وخلاف قانون قدرت جسکی بناء پر مرزا صاحب اس فی حیات وصعود حضرت عیسی التقبیلانے انکار کرتے ہے۔ و هو هذا:

نعبو ا: مرزاصاحب عالم کشف و خواب میں آسان پر گئے یا ضاف کم دوات لیکر مرزا صاحب کے پاس است کے خدا کے پاس صاحب کے پاس آئے جو کہ دونوں صورتوں میں باطل ہے۔ مرزاصات کا خدا کے پاس جانا بمعدلی س وجسد عضری باطل ہے کیونکہ مرزاصاحب کی این تصانیف انسکے برخلاف ہیں۔ قلم دوات و کا غذ بادی اشیاء کا خدا تعالیٰ کا دنیا ہیں قلم دوات فیکر آنام مشکلہ خز بات ہے۔

نعبو ا: جب کر نداور او می برسرخی کے نشان پڑتے ہو جا بت ہوا کہ سرخی حقیقی تھی جب سرخی حقیقی تھی جب سرخی حقیقی تھی جب سرخی حقیقی تھی جب سرخی حقیقی تھی تو تا ہوئی تھی تو تا ہوئی اور جب کرتہ موجود ہے تو تلم دوات و کا غذجس پر خدا تھی تھی تو تا کہ دوات و کا غذجس پر خدا تھی تھی تھی تھی اور جب کو کا دواجی نکالنا چاہیے تا کہ قادی نی خدا کے دشخطوں کی زیارت کی جے اور بچ جموث کے اہر کرنے کے واسطے کسی کیمیکل اگر بحر کے پاس واسطے تشخیص کیمیکل اگر بحر کے پاس

نىمبو ۴: اگر بموجب قاعده كليه خواب كى باليمن في نهر آن گار به بالكل جموث ثابت ہوا كەسرفى كے قطرے كرنداورثو پي پر خدانے ڈالے فاق خدا تالى كى حقیق زیارت بھی جموث ہے۔

فعبو 3: بدولیل کہ خدا نیست ہے ہست کرسکتا ہے اگر طرفا معاجب کی بچی ہے تو پھر حضرت میسی النظیف کے سان پر جانے اور نزول فر مانے کو بچی و سے خالفین کی طرف ہے کافی کی طرف ہے کافی کی کے خالفین کی طرف ہے کافی ہے۔ جب خدا نیست ہے ہست کرسکتا ہے تو معفرت میسی مسلم ہے جب خدا نیست ہے ہا ور پچھ خاص کرشمہ قدرت سے بغیر باپ پیدا ہوئے اور ہست متصاسکا آسان پر میں ما اور پچھ مدت دراز تک زندہ رکھنا کیا مشکل ہے۔ آسانی کی بول سے ثابت ہے کہ معفرت آ دم ، نوح و فیر ہم میہم اسلام کی عمر بی بزار بزار برس کے قریب تھیں ۔ یس مرزا صاحب خود مان گئے کہ

حفرت میسی النظیمین النظیمین خدا تعیالی کی خاص قدرت کا مدے آسان پر جاسکتے ہیں ورندمی رعقل کے روے مرزاصا حب کا کشف باطل ہے۔

معبوے: حصرت عیسی النظمانی کے صعود کے واسطے نظیر طلب کرتے ہیں اب خورنظیر پیش کریں کہ جب سے دنیا بن ہے کسی مخص نے قام کے دستخط کرائے اورائے کپڑوں پر سرخی کے دھے وقطرے ڈالے گئے ؟ ایک کا نام بتاؤ۔

نمبولا ؟: خدا تعالی کے دستنظ کرنیکی کوئی نظیر ہے تو چین کے دیکہ قلال مختص کی چینگاو کیاں پر پہیے بھی خدا تعالی نے دستنظ کئے تھے اور وہ دستنظ کس زبان میں تعقق نگریزی یا عربی پیس اوران دستخطوں میں کیالکھا ہوا تھا:القد، پرمیشر،رام، گاڈ۔ یا غلام اس فوٹر ین۔

نعبو 9: وسخط پورے تھے یا مختر کیونکدم زاصاحب نے تشرح نیس کی جھٹا پورے نام کے بھی ہوتے ہیں اورائیشل بھی ہوتے ہیں لینی مختفر اور حکام دسخط کرتے وہ معلوں میں سے ایک طریق اختیار کرتے ہیں۔

**ناظرین!** بہے اس فلفی وسائنس دان ادرموجودہ علوم جدیدہ کے عالم کی فلائ کے خدا

د کیل ہات ہے کہا یک بی امر لیتنی آیت قر آن کا حالت خواب میں زبان پر جاری ہوتا مرز ا صاحب کورسول بنائے اور دوسر مے مخص کے واسٹے کر انتدوسوسہ ہو۔

هوم: مديث شريف شرب عن العرباض بن سارية عن رسول الله الله قال: انه قال: انه عند الله مكتوب بخاتم النبيين، وان عم لمحدل في طينته، سأحبر كم بأول امرى: دعوة ابراهيم وبشارة عيسى ورؤيله في المعى رأت حين وضعتنى وقد خرح لها دوراضاء تلها منه قصور الشّام"

و المناه على المامة)

"روایت ہے عرباض بن ساریہ ہے اٹھوں نے نقل فرموا فرداہ قریق ہے کہ فرمایا تحقیق بین ساریہ ہے اٹھوں نے نقل فرمایا تحقیق بین الدے تر ویک تم کرنے والونبیوں کا کے دور کے وال نبیوں کا کے دور کے وال بین کہ تحقیق آ دم پڑے تھے زمین پر اپٹی مٹی گوندی بوئی بین اور اسے فیر دول بین تم کوساتھ اول امر اینے کے کہ وہ دعا حضرت ابراہیم کی ہے اور نیز بدستور اول امر میرا فوشخیری دینا عیمنی کا ہے بین جیسا کہ اس آیت میں ہے {و فید شِشْرًا م بو سنول یَا أَتِی مِنْ مِ

بغدی استفداخند کا اور برستوراول خواب و یک امیری مال کا ہے کہ دیکھ اٹھول نے اور تحقیق ظاہر ہوا میری مال کا ہے کہ دیکھ اٹھول نے اور تحقیق ظاہر ہوا میری ال کیا گئے ایک ٹور کہ روش ہوئے ایک لئے ایک ٹور سے کل شام کے ''۔ (نقل کا ایس کی نے شرع الندی ساتھ استاد ہو باش کے اور دوایت کیا اسکوان ماحم سے ابوامامہ سے سافیر کم سے احمالیہ دیکھونظا ہری میں معلومہ فاکھور)

ہیں خاصہ ہوا کہ یہ بالکل غلط ہے کہ حضرت میسی النظمالا نے غلام احمرے آنے کی بشارت دی تقی

• و م: مرزا صاحب کا ناموفلام شر ہے نہ کہ احمداس سے بزار درجہ بہتر سرسید اور سید احمد بریوی کا دعویٰ ہوسکیا تھا کیونکہ ایک موفقط احمد تعاور سیدائی ذات تھی۔

موم: محمد ﷺ نے جب خود فیصلہ کی لیے بیٹارت میرے واسطے عینی النظامی الن

۲ البام مرزاصاحب "است من مائنا و هم من فشل موجا دے پانی ہے ہاور وہ فشل میں اسلام مرزاصاحب "است من مائنا و هم من فشل میں اسلام مرزائی بتاسکتا ہے کہ آج تک وی خدا کے پانی ہے ہوا؟

البام حقیقة الوی صفی ۲۱: "یا هویم اسکن انت و زوجک البعث : اے مریم تو اور تیرے دوست بہشت میں رہو۔ اس البام سے تو مرزا صاحب عورت بن گئے خدا تع الی عورت ومرد میں تمیز نہیں کرسکنا کہ مردکو عورت کہدر ہاہے یا مرز اصاحب غلط سمجے کہ

ا یک عربی عبارت جوخواب میں انکی زبان پر جاری ہوئی اسکو دحی الہی سمجھے اورخود مریم بن بیٹھے۔

۸ فالمرکاذااردت شیئاان تقول له کن فیکون "ترجمه: تحقیق اب مرتبه تیراییب کی دوره جوجایگی کیایید کن فیکون که دوره جوج وه جوجایگی کیایید کن فیکون کفدافی استیس در (انجرانهم جودی ۱۳ دفروری و ۱۹ دفروری و ۱۹ دفرایی)

۹ "انت می بمیران ولدی، اولادی، عوشی، تفریدی" بیتمام اسلام آفلیم
 ونصوص شری کے برخلاف بین

۱۰ . . "بعد مدک الله و بده من البیک "ترجمه: خدا تیری حمر کرتا ہے اور تیری طرف چل رہا ہے۔

**خاطوین!** حرح رب العالمین کا ہے گھاؤی خالتی حرکرے گریہاں خالق کی حمر کرتا ہے اور الحمد بقدرب العالمین کو بھول گیا۔

ال ، ادنیا پر کے تخت اترے پر تیراتخت سب ہے اور کچھایا گیا ہے۔ (حقیقہ اوی منو ۸۹)۔
 یہال پرتو مرزاصا حب سب انبیا جیم اسلام سے بڑھ کے ۔

۱۲ برہمن اوتار سے مقابلہ ایجانبیں ۔ پینی مرزا صاحب بر اوتار ہیں اب ہندؤل کے اوتار کا مسئلہ بھی مانتے ہیں۔

خاطوین! مرزاصاحب کے کشوف والب مات بہت تعدادیش ہیں جوطا میں آر آن و حدیث ہیں اور چونکدشر بعت محری ﷺ میں باجماع است کشوف والبامت جس مری نہیں اور جب تک کشوف والب مت شریعت کی کسوٹی پر پر کھے نہ جا کیں، قابل اعتبار نہیں اور وساوس ہیں۔ مگر مرزاصاحب اپنے آئیس کشوف والبامات کو بلادلیل دحی الہی کا مرتبدد ہے

ہیں اورانہیں کشوف والبامات کی بناء پر نبوت ورسالت کے مدعی ہوئے ہیں۔مرز اصاحب '' تتمه حقیقة الوگ'' کے صفحہ ۵۲ پر لکھتے ہیں:'' پس خدا تعالیٰ نے اپنی سنت کے موافق ایک نی ( وزا کیو حب ) کے مبعوث ہوئے تک وہ عذاب ملتو می رکھا اور جب وہ نبی (مرزا) مبعوث ہو کی اور کا ک توم کو ہزاروں اشتہاروں اور رسالوں سے دعوت کی گئی تب وہ وقت آ كيا كراتكو جرائم كر مواد يجائي" \_ پيم صفحه ٦٣ يرلكين بين: "ما كما معذبين حتى نبعث د مسولاً ليني بهم كلي تو مر عذاب نبيس ميسيخ جب تك كديميل رسول ند بهيج ويرب پيمرجس حالت میں جھوٹے جھوکے میں بول کے وقت رسول آئے ہیں جیسا کہ زمانہ گذشتہ کے وا قعات سے ثابت ہے تو چھر کینے تھیں ہے کہ اس تنظیم الشان عذاب طاعون کے وقت میں جوآ خرى زباندكا عذاب ب اورتمان كي يرمحيط موفي والاب جسكى نسبت تمام نبيول في پینٹکوئی کی تھی خدا کی طرف ہے رسول طالع ہو ہیں وہی رسول سیج موعود ہے (الح)۔ **خاطرین!** بیتمام جموث ہے مجر رسول اللہ ﷺ بعد کوئی نبی آیا ہے تو بتا کیں حالانکہ سينكرون وبائي بياريان اورزلز لے يعني عذاب آھي ہے گھرکوئي تمي محمد رسول اللہ اللہ اللہ ا بعد ١١٣ سو برس تك نه آيا ٩ ٢٢ ٢ هير شنت طاعون آني الروك ني نه آيا - جندوت ن شرشاه جہان کے وقت بخت طاعون پڑے کوئی نبی ندآیا ہی یہ علامے پھر" تنمہ حقیقة اموی" منی ۲۵ پر لکھتے ہیں:"عذاب رسول کے وجود کا مفتضی ہے اور اس لید ف سے موعود ہے"۔ یہ غلط ہے سے موعود کا رسول و تی ہونے کا ہر گز دعویٰ نہ ہوگا بلکہ وہ اما تھ مبدی کے چیھے نماز یڑے کا جیسا کہ حدیثوں میں ہے۔اشتہار مور ند ۵ رنومبر اوا ا<sub>ء</sub> میں معنے ہیں ''ایک صاحب (مرزال) يرايك خالف كى طرف سے بداعتراض پيش مواكر جس سے تم نے بیعت کی ہے وہ ٹبی ورسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور اسکا جواب محض اٹکار کے اغاظ سے ا یک عربی عبارت جوخواب میں انکی زبان پر جاری ہوئی اسکو دحی الہی سمجھے اورخود مریم بن بیٹھے۔

۸ فالمرکاذااردت شیئاان تقول له کن فیکون "ترجمه: تحقیق اب مرتبه تیراییب کی دوره جوجایگی کیایید کن فیکون که دوره جوج وه جوجایگی کیایید کن فیکون کفدافی استیس در (انجرانهم جودی ۱۳ دفروری و ۱۹ دفروری و ۱۹ دفرایی)

۹ "انت می بمیران ولدی، اولادی، عوشی، تفریدی" بیتمام اسلام آفلیم
 ونصوص شری کے برخلاف بین

۱۰ . . "بعد مدک الله و بده من البیک "ترجمه: خدا تیری حمر کرتا ہے اور تیری طرف چل رہا ہے۔

**خاطوین!** حرح رب العالمین کا ہے گھاؤی خالتی حرکرے گریہاں خالق کی حمر کرتا ہے اور الحمد بقدرب العالمین کو بھول گیا۔

ال ، ادنیا پر کے تخت اترے پر تیراتخت سب ہے اور کچھایا گیا ہے۔ (حقیقہ اوی منو ۸۹)۔
 یہال پرتو مرزاصا حب سب انبیا جیم اسلام سے بڑھ کے ۔

۱۲ برہمن اوتار سے مقابلہ ایجانبیں ۔ پینی مرزا صاحب بر اوتار ہیں اب ہندؤل کے اوتار کا مسئلہ بھی مانتے ہیں۔

خاطوین! مرزاصاحب کے کشوف والب مات بہت تعدادیش ہیں جوطا میں آر آن و حدیث ہیں اور چونکدشر بعت محری ﷺ میں باجماع است کشوف والبامت جس مری نہیں اور جب تک کشوف والب مت شریعت کی کسوٹی پر پر کھے نہ جا کیں، قابل اعتبار نہیں اور وساوس ہیں۔ مگر مرزاصاحب اپنے آئیس کشوف والبامات کو بلادلیل دحی الہی کا مرتبدد ہے

ہیں اورانہیں کشوف والبامات کی بناء پر نبوت ورسالت کے مدعی ہوئے ہیں۔مرز اصاحب '' تتمه حقیقة الوگ'' کے صفحہ ۵۲ پر لکھتے ہیں:'' پس خدا تعالیٰ نے اپنی سنت کے موافق ایک نی ( وزا کیو حب ) کے مبعوث ہوئے تک وہ عذاب ملتو می رکھا اور جب وہ نبی (مرزا) مبعوث ہو گیا دیواں قوم کو ہزاروں اشتہاروں اور رسالوں سے دعوت کی گئی تب وہ وقت آ كيا كراتكو جرائم كر مواد يجائي" \_ پيم صفحه ٦٣ يرلكين بين: "ما كما معذبين حتى نبعث د مسولاً ليني بهم كلي تو مر عذاب نبيس ميسيخ جب تك كديميل رسول ند بهيج ويرب پيمرجس حالت میں جھوٹے جھوکے میں بول کے وقت رسول آئے ہیں جیسا کہ زمانہ گذشتہ کے وا قعات سے ثابت ہے تو چھر کینے تھیں ہے کہ اس تنظیم الشان عذاب طاعون کے وقت میں جوآ خرى زباندكا عذاب ب اورتمان كي يرمحيط موفي والاب جسكى نسبت تمام نبيول في پینٹکوئی کی تھی خدا کی طرف ہے رسول طالع ہو ہیں وہی رسول سیج موعود ہے (الح)۔ **خاطرین!** بیتمام جموث ہے مجر رسول اللہ ﷺ بعد کوئی نبی آیا ہے تو بتا کیں حالانکہ سينكرون وبائي بياريان اورزلز لے يعني عذاب آھي ہے گھرکوئي تمي محمد رسول اللہ اللہ اللہ ا بعد ١١٣ سو برس تك نه آيا ٩ ٢٢ ٢ هير شنت طاعون آني الروك ني نه آيا - جندوت ن شرشاه جہان کے وقت بخت طاعون پڑے کوئی نبی ندآیا ہی یہ علامے پھر" تنمہ حقیقة اموی" منی ۲۵ پر لکھتے ہیں:"عذاب رسول کے وجود کا مفتضی ہے اور اس لید ف سے موعود ہے"۔ یہ غلط ہے سے موعود کا رسول و تی ہونے کا ہر گز دعویٰ نہ ہوگا بلکہ وہ اما تھ مبدی کے چیھے نماز یڑے کا جیسا کہ حدیثوں میں ہے۔اشتہار مور ند ۵ رنومبر اوا ا<sub>ء</sub> میں معنے ہیں ''ایک صاحب (مرزال) يرايك خالف كى طرف سے بداعتراض پيش مواكر جس سے تم نے بیعت کی ہے وہ ٹبی ورسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور اسکا جواب محض اٹکار کے اغاظ سے و یا گیا حالانکہا بیا جواب سیجے نہیں۔ حق بیہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی وہ پاک وقی جومیرے پر نازل ہوئی ہےاس میں ایسے لفظ رسول ومرسل و نبی کے موجود میں''۔

خاطویت اس تحریر مرزا صاحب سے صاف ظاہر ہے کہ وہ نبی وہ رسول ہیں اور مدعی وجی الٰبی ہیں جو برقی وی الٰبی ہے وہ ضرور مرگی نبوت ورسالت ہے کیونکہ خدا تعالیٰ قر آ ن مجید میں قرماتا ہے کہ افال إِنَّمَا المَّا بِشَو مَثْلُكُمْ يَوْ حى الَّيَّ } ليني فرق كرنے والى درميان موام ونی ورسول کے وی میں بوقت مرگ وی ہے لین کہتا ہے کہ جھے کو وی ہوتی ہے وہ رسول و نبی ہونے کا مدی کے جنائجہ ماعلی قاری شرح نقد اکبر میں لکھتے ہیں: "و دعوی النبوة بعد بيما على كمر بالإجهاع" ابن تجركي اين أوى م لكت بي: "من اعتقد وحيا من بعد محمد رسول الله على كان كافرا باجماع المسلمين" ـ يسمرزا صاحب کا دعوی وجی کا بھی ہے اور نبور و و السالت کا بھی ہے قرماتے ہیں: "من میز بم بوحی خدائیکه با من ست. پیغام اوست چوں نفس روح پرورم"۔ (رکیم ورثين مفر ٢٠٩). البام مرزا صاحب: "قل يا ايها النام النام الله اليكم جميعا" ترجمه: '' كهدا ب لوگوشخش من الله كارسول جول تنبيل منام كي طرف'' \_ (معيد ، حياه، مصند مرر صاحب منوع و ٣) . " تم مجھو كەقاديان اسكنے محفوظ رفعا مواسك وە ضدا كارسول وفرستاد ه قادین می تھا''۔(دانع اس مقد ۵) ''خدا تعالیٰ قادیان کواس خوال کے تباہی ہے محفوظ رکھے كا كيونكه بداسكرسول كي تخت كاه ب اورتمام امتول كي لئے نشان الله المار الله منو ١٠)-'' سچا خداوہ کی ہے جس نے قادیان میں اینار سول بھیجا''۔ (امنیہ منو ۱۱)

غرض مرزاصاحب پرتین الزام بیں جنکے باعث مرزاصاحب کوعلوہ اللام کا فر کہتے ہیں۔

اول: انکا خدائی صفات کا حالت کشف میں وعویٰ کرتا اور پھراس کشف کوسچا کرنے کی

کوشش کرنا اور بجائے تو ہدکے تاویلات باطلہ ہے خواب شرک بھرے کو جو وسوسرتھا خدائی دخی ثابت کرنا۔

• و م این منت ورس استه کا دعویٰ کرتا اور بعض مسائل دین کا خلاف قرآن منسوخ کرنا۔ موه: البيار في المام كي تويين كرنا اورا كي مجزات سے الكار كرنا اور بزرگان وين والل سنت كى بتك كرنا ديناني حضرت مين القليلي كنسبت لكهت اين: "مم ايسه ناياك خيال اور متنكبرا ورراستبار تول كي وشمن كوايك بهلا مانس نبحي قرار نبيل دے سكتے جيه جائيكہ اسكونمي قرار دیں''انتی ۔ (میر ایس بنوے)۔ بیتوحضرت میسی النظیمانی کے حق میں فرماتے ہیں ہ لانکہ بموجب تعلیم قرآن کی بی ہے جن میں ایسے ایسے کلمات کوئی مسلمان استعال نہیں كرسكيّا \_مسعمان حضرت عيسي السين و كونت عيم عيها ئيوں كى غاطر نبيل كرتے چونكه قر آن پر ا یمان رکھتے ہیں اور جو پچھاس میں آبھا ہے اسکو مانتے ہیں۔ پس جو مخص ایسے ایسے ہتک آمیز کلمات انبیاء بیم سدم کی شان میں کہتا ہے وہ قرآن کا منکر ہے۔ بزرگان وین کے حق شرفراتين مصرعه "صدحسين سنوه و گريبانم، زنره ي شهول" خاطوین! مسلمانوں کے یاس تو مرزا صاحب کی تھے ہے موجود میں جنکے خلاف شرع ہونے کے باعث مرز اصاحب اور ایجے مریدوں کو کفر کا فعلی دھیتے ہیں اور کا فر کہتے ہیں۔ تحرتعب ہے کہ مرز ائی صاحبان مسلمانوں کے مقابلہ پر انکو کا فوسسے ہیں مگر دلیل کوئی پیش نہیں کر سکتے کداس وجہ ہے مسلمان کافر ہیں ۔صرف بیدوجہ تکفیر بیات کرتے ہیں کہ چونکید مسلمان ہم کو کافر کہتے ہیں اس واسطے ہم انکو کافر کہتے ہیں اور چونکہ وہ (ا) حب کو ٹمی و رسول نہیں مانتے اس واسطے وہ کا فراین حالا تکہ میہ جواب بانکل نامحقول ہے۔ سالمان مرزا صاحب اور مرزائیوں کو نبوت ورس الت کے مدعی ہونے کے باعث کا فریکتے ہیں گر آپ مسلمانوں کو کافر اس واسطے کہتے ہیں کہ وہ مرزا صاحب کو نبی و رسول کیوں نہیں مانتے۔

جب وجه بخفیر دعویٰ رسالت ہے تو بھرمسلمان کا فرنس طرح ہوئے۔ ہاں اگرآ پ یہ ثابت کردیں کہ وحیۃ تکفیرغلط ہے اور مرزائی مرز اصاحب کونبی ورسول نہیں ماننے اور مرز اصاحب پر بہتا ہوں ہے تھ مرز ائی مسلمان کہلا سکتے ہیں۔ گر جب تک مرز اصاحب کا دمویٰ اور دیگر كشوف والمرابي خلاف شرع موجود إلى اورآب لوگ بجائے الكے غلط مانے كے سيح منت ہیں تب تک لفری آپ پر بجا ہے کیونکہ شریعت کے برخلاف ہے اور نصوص قرآن و احادیث کے برطور کے مسلمان تو کسی صورت میں کا فرنہیں ہوسکتے کیونکہ وہ آو بمیشہ ہے ى كذابوں مدعيان نبوت وري ليد كو كا فركتے بيں اسلتے مرزا صاحب كو كا فركتے ہيں۔ يہ تو جواب نامعقول نبیں جبکہ کوئی پہلتا ہو آ رہا کوئی فعل یا تول قر آن کے برخلاف یا کر آ پکو کا فر كبتوآب اسكوكافر كبت إلى اورايد في دورنبيل كرتے جسكى وجدے كافر كالقب مدرية صرف زبانی بدلدلیا ہے اسکانام دیندوری مسلمان آپ او گوں کے تحریروں ہے آیا کفرٹا بھے کیے ہیں آپ بھی کوئی شری دلیل قرآن وصدیث سے پیش کر کے اتحو کا فر کہیں نہ کہ چونکہ وہ کا فر کہتے ہیں ہم اتحو کہتے ہیں۔ یہ آو عورتوں کی اڑائی ہوئی کہ اس نے اسکو برا کہااورا نے اسکو برہ کبد کر دل سر د کرلیا۔ آپ او گول کی بڑی دلیل مسلمانوں کو کا فر کہنے کی میہ ہے کہ میسیج موفوق جی مانے اسلئے کا فر ہیں۔ میہ وجه بالكل غلط ہے مسلمان سیح موعود کو مانتے ہیں محرمرز اصاحب میں موعود نہیں مانتے۔مرزا صاحب علاءامت کے سامنے اپنا کیج موٹوہ ہوتا ہر گزند ثابت کر سکے وروی تاک کوئی مرزائی کرسکتا ہے۔ بغیر ثبوت کے منوانا تو ہر گزعقلاء کے نزدیک جائز نہیں ۔ ایکٹی کہتا ہے کہ میں رسول ہوں ، دوسرا کبتا ہے کہ آپ اپنارسول ہونا ثابت کروتو ہم مائے بیل ال پرمدی کہتا ہے کہ تو رسول کا منکر ہے اسلئے کا فر ہے، بالکل غلط ہے۔ کیونکہ وہ تو ، نتا ہے صرف ثبوت جا ہتا ہے۔اور آپ بلا ثبوت منواتے ہیں جسکو مصادر وعلی المطعوب کہتے ہیں اور میہ

باطل ہے۔ پہلے سے موعود ہونا اور پھر سے موعود کا رسول ہونا ثابت کر وقر آن یا کسی حدیث سے پھر بعد ثبوت اگر کوئی ندیائے تو جو چاہو کر سکتے ہو، ثبوت یا نگنے پر کافر کہنا ہے انصافی

اب بتاؤہم تو خدا کے مطاب ہے مرزا صاحب کے ہی تول ہے مسلمان ہیں گر

اے بیارہ تم محررسول اللہ ہوئی کے سوا ہوں کے خض کو نبی درسول ما نکر کیونکر مسلمان رہ سکتے

ہوں جال کے علماء کو چھوڑ و جب پہلے علما ہو ہوئی آپ نے دکھے لیا کہ مدی وتی ونبوت

ورسالت کا فر ہا ورا سکے مانے والے بھی کا فرین آپ کا علماج سواتو جداور مراجعت

کے بچھینیں نے فدا کے واسطے فور کرواور عاقبت کی فکر خواج قیامت کے موافذہ سے ڈرو!

باطل پراڑ سے جانا خطرناک مقام ہے اور عذاب آخرت و جہت ہے۔ جب سے موجود کا بانا نہ جزوا کیان ہے اور نہ دکن ویس ہے۔ اور غذاب آخرت و جہت ہے کہ تعلق ہے تو پھر ماننا نہ جزوا کیان ہے اور نہ دکن دین ہے اور نہ حقیقت اسلام جے آپ کا پر تعلق ہے تو پھر آپ ایک مسلمان کو جو قرآن پر محل کرے مجمور سول القد بھی تھی کو جا کہ انہ ہوں کہ ہے۔ جب کسی محبور نے نبی کو نہ مانے اور ارکان اسلام نماز، روز وہ جے ، ذکوۃ وغیرہ جب کے اوا کرے میں دلیل سے کا فرکم ہے ہیں؟

ملتمس: پیربخش، پنشنر پوسٹ ما سٹرلا بهور بھا ٹی دروا ز ہ مکان ذیلدار

بسم سام كان مر عم نخمذه و نصلي على رييز له الكريم

ناظوین! مرزائی صاحبان نے بینڈ بل نمبر الایل عندن کر کئے ہے۔ بین یک ان کا اور مسلمانوں کا اللہ ق قفاصرف خاتم النبیین ہیں اختاف کی کونکدوہ مجر دسول اللہ وہ ایک کو ان معنوں میں خاتم النبیین بھی نہیں کرتے۔ جن معنوں میں خاتم المنبیین بھی نہیں کرتے۔ جن معنوں میں خاتم المنبیین بھی نہیں کر رہے۔ جن معنوں میں خاتم المنبیین بھی نہیں ہوئی کرتے۔ جن معنوں میں کرتے ہے ہیں، بیلوگ بروزی طور پر جو نبوت کا دولی کرتے ہوئی کرے، جا کر بھی ہوئی اسلم میں استے۔ کیونکہ مسلم بھی ہوئی کرے، جا کر بھی ہوئی اور مسلمان کی قسم کے مدی نبوت کو نبیل مائے۔ کیونکہ مسلم بھی ہوئی ہوئی ہوئی تھا جس اور دسول اللہ بھی ہوئی ایک ہوئی اور مرزا صاحب کی جس کی دوئی و بروزی بیوت کا جو کہ بین اور مرزا صاحب کی تحریروں سے ٹا بت نہوت کا جو ایک ہوئی اور مرزا صاحب کی تحریروں سے ٹا بت

کردیا ہے کہ وہ مدگی نبوت ورسالت تھے۔ اور بعض امور واحکام جوتر آن نے فرض قرار
دیئے تھے وہ مرزاص حب نے حرام کردیئے۔ اور جوشخص ایبا کرے وہ قرآن کے احکام کا
نائے ہے گئے۔ نائے ہے تو اگر نبیس، ثود نبی ورسول ہے۔ اور مرزاصاحب کی کتابوں کے
صفحات کے جو گئے دیئے تھے جن جن بی انہوں نے کھلے کھلے الفاظ بی کھی تھا کہ '' بیس
نی بول، رسول و یہ جب ضدا مجھ کو نبی ورسول کہتا ہے تو کیو کر انکار کروں''۔ اور جہاں
جہاں شرک و کفر فی قرایت تھے، لکے دیئے تھے۔ اب طر اپن ایمان داری بیتھ کہ مرزائی
صاحبان اس مسکد کا فیصد و نے اور عوام اہل اسلام کے شکوک کورفع کرتے جس کے صرف
و وطر ان تھے:

اول: یه کدمرزاصاحب کی کتابول را جنارول جن کاہم نے توالدویا تھا ان کی تحریریں پبلود کھاتے۔
پبلک میں چیش کر کے اگرہم نے کوئی تاریخ پبلوچیش کیا تی تو درست وروش پبلود کھاتے۔
اور مرزاصاحب کو بے تصور ثابت کرتے اور تا کو تعلقی پر ثابت کرتے ۔ اور اہماری غلاقتی بیک کوظا ہر کرتے ۔ اور جن تحریرول سے ہم ہے تھا ۔ ویک نبوت نکالا تھ ان تحریرول سے وہ مرزاصاحب کا تو حید پر ہونا اور ائتی ہوتا ثابت کی ہوتا ثابت کی ہوتا ثابت کی کے مرزاصاحب اور ان کی جماعت کی بریت کرتے ۔

• وه: طریق بیقا جیسا کدم زائی صاحبان کہتے ہیں کدائی ایس تی وی اور کشفوں کے مرزاصاحب خود ذمد دار ایل ہم ان کوئیس ہائے تو اس بات کو مشتمر کر میں اور کشفوں کے کہ ہمارا مرزاصاحب کی ایسی آئی ہی کے بروس پرائیمان نیم ہے اور ندہم ان کو مسول مائے ہیں۔ ہمارا مرزاصاحب کی ایسی آئی ہی کورسول مائے ہیں۔ ہم ان کے حرام کردہ کو جس کو قر آن نے حال یا فرض قرار دیا ہو باطل بیجھے ہیں۔ ایسا ہیں۔ اور ایس ہی ہو باطل بیجھے ہیں۔ ایسا

اشتہاریا توبہ نامہ لکھ کر چھاپتے اور مشتہر کرتے تا کہ معلوم ہوتا کہ مرزائی صاحبان جواپئے آپ کومسلمان اور امت جھری بھڑے گئے ہیں، سے ہیں۔ اور جمکا متیجہ مبارک بدہوتا کہ ہم اور وہ لین فرق ایک اللہ جمنیا اللہ جوائے اور آپس میں کی نفرت وعداوت کا کہ جو کے درین الیون کے مطابق بھی کی بوجاتے اور آپس میں کی نفرت وعداوت کا کہ جو آئے دن عدالت کی عدد و کھتے ہیں دورہ وجاتی اور سے نازک وقت ہیں جبکہ تمام و نیا اسلام کو نابود کرنے میں کو تاری کے مطابق کی ہے، پوری ہوتی۔ گر اللہ کو تاری کے دانت کھا ہے گئے اور دکھانے کے اور نگلے۔ مند سے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم مجمد رسول اللہ چھڑ ہو گئے وہ تم انہیں ہے ہیں اور ممل یہ کہ جو تھر اور نگا خدا کے اسکور قر رسول اللہ چھڑ ہو گئے وہ تم انہین ہو ہے تھی اور ممل یہ کہ جو تھر اور ایل مانے ہیں۔ گر محمد مسلمان ہیں اور موال مانہ جھڑ گئے ہیں اور موال موجو کہ دیتے ہیں اور موالم کو دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور مول دیتے ہیں اور کر کے جم کر اسلمان ہیں اور مول دیتے ہیں اور کر کے جم کے اسکور کے مسلمان ہیں اور مول دیتے ہیں اور کو اس کے ہیں ۔ گر می کر کے مرزاصا حدب کی تحری اس وارد کر کے جم کی کر دیتے ہیں اور موالم کو دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور مول استہ کی تھڑ گئے گئے ہیں۔ گر میں کہ ہم کی سلمان ہیں اور مول استہ کے تھی کہ تھر کی کھڑ کے ایک کر دیتے ہیں اور مول میں دیتے ہیں کہ جم مسلمان ہیں اور مول استہ کی تھی گئے تھیں۔ گر میں کہ کر اس کی تھی کہ تو ہوں کہ دیتے ہیں اور مول استہ کی تو ہوں کے دین کے دیو کے تیں اور مول کے دیتے ہیں کہ تو ہوں کے دیتے ہیں کہ دیتے ہیں کہ کر دیتے ہیں کہ دی کر دیتے ہیں کہ دی کر دیتے ہیں کہ دیتے ہیں کہ دی کر دیتے ہیں کہ دی کر دیتے ہیں کہ دیتے ہیں کہ دین کر دیتے ہیں کہ دی کر دیتے ہیں کہ دی کر دیتے ہیں کر دیتے ہیں کہ دی کر دیتے ہیں کر دیت

فاقع مین! جب محد دسول القد بین او الله بین الله الله بین الله الله بین الله الله بین الله الله بین ال

صاحبان کودعوت یا جیلنج دیتی ہے کہ وہ اپنے مولوی صاحبان کونامز دکریں۔اور بیا نجمن بھی اپنے مولوی صاحبان کونامزد کردیگی تاکہ باہمی بحث کے بعد سلح موجائے۔

خاطرین آئی ڈنڈنل میں مرزائی صاحبان نے مرزاصاحب کا ایک نیا عہدہ تراشاہے لینی وہ مسلم کی دائیں میں عرزائی صاحبان نے مرزاصاحب کا ایک نیا اور ایک سند بھی وہ مسلم کی داسطے قلم اٹھ یا اور ایک سند بھی ویش ندکی جس میں میں اور آخری زماند میں کوئی مسلم آئے گا۔

اول: یہ بالکل غلامے کے وینا کے بڑے بڑے ذاہب کوایک معلی کا انتظار ہے۔ معلی کا خطار ہے۔ معلی کا غلامی نہیں تکھا۔ ہاں عماد کی ارسلمانوں کو حسب پینگوئی انجیل حضرت بیسٹی این مریم ناصری کا انتظار ہے۔ اور ہم جی معلی کا اللہ ہوگئی کی تیرہ صدیثیں جن بیس پینگوئی ہے ان تمام صدیثوں کواچے رسالہ تا نیراسل کے ۳ میں ورخ کر بچے ہیں۔ اور ثابت کر بچے ہیں کہ محمد رسول اللہ ہوگئی کہی بی پینگوئی ہے کہ حضرت نیسٹی این مریم اصالحا آ توزہ نہیں نزول فرہ کی گئی ہی بی پینگوئی ہے کہ حضرت نیسٹی این مریم اصالحا آ توزہ نہیں نزول فرہ کیں گئے۔ چنانچہ حضرت نے فرمایا کی جیسسی لم یعمت وافد راجع المبکم " لیجن" ایسٹی النظامی المبنی مرے وہ تمہاری طرف کی جیسے نے والے ہیں" ۔ جسکو مرز ان کی صاحبان نے مان لیا اور اس پرکوئی جرح نہیں کی۔ اس الی کا ایمالہ نظر میں الملاحظ فرما کمیں، میاں دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں۔

دوم، تمام قرآن اورتمام صدیثیں دیکھوکہیں ہے جی تکھا ہے کہ آخر کو دیگر کوئی مسلم آئے گا جو پہنی ب قادیان کا رہنے والا ہوگا؟ میر ہے دوست نے بہت زور گایا ور والے کو مغالط میں ڈالنے کی کوشش کی ہگرایک جگہ بھی نہ بتایا۔ بلکدایک مسلم آنے والا ہے وہاں میدگی کا ذکر ہے جسکا فیصلہ ہو چکا ہے کہ دوہ فاظمی و حسین ہوگا ، قریش ہوگا ، قریش ہوگا ، عرب ہوگا۔ میر ہے دوست کو میماں تک فراموش ہوگیا کہ دعوی مسلم کا کیا ہے اور ثیوت مہدی کا دے رہا ہے۔ جسکا جواب پہیے اس الجمن کے رسالہ جات نمبر ۳ و ۳ پس ہو چکا ہے۔ اور مرز ائیوں سے اس کا کوئی جواب شہن پڑا۔

و اسطانگر استان اور مواو بول اور صوقیوں پر حملہ کیا ہے۔ وہ حقیقت بیس مرز اصاحب پر حملہ کیا ہے۔ یہ وی کی بیٹنے کے واسط انگر و اسطانگر جاری ہے ، بیٹ کی اور این کری نشینوں نے مریدوں کو این طرف ماکل کیا، وہ ی کام جاری گئے، بیٹ کی اور این کر امات بیان کر کے مریدوں کو این طرف ماکل کیا، وہ ی کام مرز اصاحب نے بیٹ اور این کر امات بیان کر کے مریدوں کو این طرف بیٹ برایک مرید کی مرز اصاحب نے بیٹ اور مالی مرید کی آمد فی سے دھے مقر رکیا۔ چنا ہے وہ ان مال بے تحقیق قادیان بی جانا اور مال مفت دل بے مرز اصاحب نے بیر پر تی بیل کیا ہی گئی وہ کان تو مب سے برا دھ کی ۔ اندھا کا نے مرز اصاحب نے بیر پر تی بیل کیا ہی گئی جگہ انکی وہ کان تو مب سے برا دھ کی ۔ اندھا کا نے کو طور نہیں دے سکتا ، عیب جو کی کے وقت استان میں مندؤ ال کر دیکھنا چا ہے کہ سے کو طور نہیں دے سکتا ، عیب جو کی کے وقت استان میں مندؤ ال کر دیکھنا چا ہے کہ سے عیب مجھی س اگر نہیں ہے تو دومر ہے کو کہوں۔

چهاده: چند حدیثیں جن کا مطلب تو سیحنے کا خدا کے اور می نہیں دیا۔ نقل کر کے گھرا گئے اور کہتے ہیں کہ چونکہ ان حدیثوں میں اختلاف ہے بھی کو منائی کا سکے حضرت مرز اصاحب مبدی ہیں۔

الطیف : ایک مولوی صاحب نے ایک یک چیٹم اینی کانے آدی ہے گا فتوی وے ویا۔ جب لوگوں نے وجہ تحفیروسند شرق دریافت کی توجیت کہددیا کہ قرآن کی آتیا ہے "کان من الکافرین" لیتی کا ناکافروں سے ہے۔ چونکہ بیآ دی کا ناہے، لیس کا فرجیہ

یک حال مرزائی صاحبان کا ہے۔ آیت اور حدیث ہے ای طرح تمسک کرتے ہیں۔ اگر حدیثوں بی اختلاف ہے تواس سے مرزا صاحب کو کیا فائدو۔ جس جگدا ختلاف ہودہاں مرزاص حب کا کس طرح تق ہوگیا۔ یہ کہاں اکھا ہے کہ ایک پنجائی غلام احمر قادیا فی مہدی ہودگا۔ گرا آپ تو معلی شاہت کررہے ہتے۔ مہدی کی بحث کیوں چھیڑی۔ اب دلیل مجھی کھا گا ہے نے دلیل بیش کی ہے کہ صدیت میں ہے: "یعجوج مھدی من قویة بھی کھا گا ہے نے دلیل بیٹی کی ہے کہ صدیت میں ہے: "یعجوج مھدی من قویة یقال لھا کلیجا کا بیٹی رسول مقبول نے فر بایا کہ مہدی ایک گا وک سے نظے گا جس کا نام کدرہ ہے۔ اور فیزا نے جی رسول مقبول نے فر بایا کہ مہدی ایک گا وک سے نظے گا جس کا نام کدرہ ہے۔ اور فیزا نے جی کہ کدرہ کے میں قادیان ہے، اسلئے مرزا صاحب مہدی ہیں۔ اور فیزا نے جی قان بیان کھا، جیسا کہ مرزا صاحب از الداوہام کے حدث شدہ صفحہ اور انتقاب زبانہ ساتھ ہوا کہ قادیان معرب کدرہ ہے۔ کو ذکہ جو سے قاضیان دور کی بنانا ہوئی ہا جس کا کہ قادیان معرب کدرہ ہے۔ کو ذکہ جو سے قاضیان دور کی بنانا ہوئی ہا گیا۔

موم: مح افظ کرعہ ہے نہ کہ کدعہ۔ وحوکا دینا تو مرزائیوں گافر ہے۔ مرزاصاحب کے مریدوں کا فیر کی ہے۔ مرزاصاحب کے مریدوں کا فیر کی کی فیر کی کرے یا کدعہ تو میں ایمان جاتا ہے تو جائے۔ اور قادیان ہے اس کی کیا تھے۔ کوفکہ قادیان کی میں جی ہے ۔ پنجاب تو رسول اللہ ہے گئے کے زمانہ جس آ بادی شہوا تھا، چنا نچے مرزاص حب والی جام میں اس گاؤں اور اپنے بزرگوں کی تاریخ میں لکھتے جی کہ دسکھوں کے ذمانہ سے پہلے سلطنت مفلید کے وقت ان کے بزرگوں کی تاریخ میں لکھتے جی کہ دسکھوں کے ذمانہ سے پہلے سلطنت مفلید کے وقت ان کے بزرگوں کی تاریخ میں لکھتے جی کہ دسکھوں کے ذمانہ سے پہلے سلطنت مفلید کے وقت ان کے بزرگ سمرقند سے آئے تھے۔ اس کدھ یا کرے کو قادیان ای مقل

ے مان سکتے ہیں جس عقل سے قادیان کو دمشق کہا جاتا ہے اور کھی کدرے حالا تکہ قادیان صرف ایک گا وک ہے۔ جب مرز اصاحب سے موجود ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو قادیان کو دمشق جا گا وک ہے۔ جب مرز اصاحب سے موجود ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ مصلح بننے کی خاطر تو دمشق جا گھی ہیں۔ مصلح بننے کی خاطر تو اسکانام بھی جس اور جب مہدی بننے ہیں تو قادیان کدرے بنا کہ کدرے خلا ہے ہیں۔ مصلح بار کا اسکانام بھی تام کر رہے ۔ مولوی حافظ می کھی جا ہے۔ اب ہم یہ بتاتے ہیں کہ کدرے خلا ہے ہیں اس طرح تحریر فرماتے حافظ می کھی کہ اس طرح تحریر فرماتے ہیں :

نافلوین! ینظم بنجانی، حدیث کا ترجمہ ہے۔ یکی آنا م جوری حضرت حسن فاہمہ کی پشت سے پیدا ہوگا، جسکے بہت کا نام عبدالقداور مال کا نام آصد ہوگا۔ اور موضع کرعہ سے خرون کے کریگا جو بہن کی والایت بیل ہے۔ یہ بحث بہت طویل ہے بافر کی خشارای پراکف کرتے ہیں، اگر کسی نے جواب ویا تومفصل کھیں گے۔ کراع بھی ایک واقی مکداور مدینہ کے درمیان ہے۔ بنج ب بیل ایسی نامول کا رواح کس طرح ہوسکتا ہے۔ بنج مرزاصاحب خود مانے ہیں کہ ان کے بزرگ قاضی شخصاورای نام سے قاضیان گا ویل کا گور واقی می پر گیا کور مانے ہیں کہ اور دوری مشہور ہوا۔ گی اور دوری مشہور ہوا۔

ایک دلیل قرآن مجید میں مرزاصاحب کے مصلح ہونے کی ہےاور مرزاصاحب کے مطابق حال بھی ہے کیونکہ مرز اصاحب نے امت محمریہ ﷺ بیس فسادوالی جماعت ایگ ک ۔ ویک کونماز جماعت ،نماز جمعہ ،نماز جناز ہ ہے محروم کیا۔ جب کہیں مسمان انتہے ہوتے ہیں معاوندیاز کا وقت آتا ہے توحیت مرز اٹی الگ ہوجاتے ہیں اور نماز کا وقت جاتا ر ہتا ہے۔جان کھ کورزک واجب کرتے ہیں۔فلاف تعلیم قر آن قریبی رشتہ داروں سے جوقاد مان جا كربيت في السي قطع تعلق كرتے بين اور است محريد الله كارے كارے كر كر كے اسلام كوضعف پيجائے إلى اور جب كہاجائے ايسامت كروتو كہتے إلى كرہم تو اسلام کے خیرخواہ ہیں اور اصلاح کر میں۔ بیقر آن جمید کامجز ہے جس نے تیرہ سوس لیلے ے خبر دی ہے۔ دیکھوقر آن مجید سور جری : {وا ذَا قبیل لَهُمْ لَا تُفْسِدُوْ الْبِي الْأَرْضِ قَالُوْ ا اِلْمَا لَهُ خِنْ مَصْلِحُونَ}" بهر وقت كر حالياً جان كوكه زيين بي فساومت كروتو كيت إيل کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں''۔ جو مخص شاد کا لےمسلمانوں کے درمیان ، عداوت ڈالے، جماعت الگ کرے ، اسلام کوضعف پہنچاہ اسلام کے احکام اور فرائض کوحرام کے اور منہ ہے کیے کہ میں اصلاح کرتا ہوں ، وہ ایب ایک بھے جس کا ذکر قرآن نے کیا ہادرمرزائی صاحبان نے اس واسطے اب مرزاصاحب کا کام کی میں موجود، مبدی، مجدد ، مرد فاری ، مامورمن انقد ، امام زیان ، کرش دغیر ه وغیر ، بدل کرست کرکھا ہے ۔ مسلما نول کوتوا ہے مصلح کی ضرورت نہیں جوتفر قہ ڈالے۔اب تو اتفاق باجمی کر سے واٹ لے کی ضرورت

ناظرين! مرزا صاحب ف ٣٠ آيات قرآنى ئى تىمك كرك وفات كى تابت كرنى چاى ، مرايك آيت كلى نبين جس من ياكها بوكريمينى الطبيع فوت بو كئے۔ ياميلى الطبيع لا

کوخدا نے موت دیدی صرف دلالت تضمنی کے طور پر مرزاص حب نے موت کالہ زمی ہونا ہرایک انسان کیلئے ان آیات ہے تابت کیا ہے۔ سواس ہے کسی مسلمان کواٹکارنہیں، ہر ایک مولمان کا اعتقاد ہے کہ حضرت عینی النظفیٰ بعد نزول شربت مرگ چکھیں گے اور مدینه منوره می مذفون ہوں گے، جیسا کہ حدیثوں بیں ارشاد نبوی ہے۔صرف بحث تو اس میں ہے کہ مرزاد دی جوایتی ف طرعبدہ کی اسامی فالی کرنے کیلئے معرت میسلی النظیمانی کی موت ثابت کرنے ڈاٹ معط ہے۔ چونکہ مرز اصاحب کو خبیل ہوا کہ بیل سیح موعود ہول اور جب تک سیح کوزندہ کا جا کے بیل سیح موجوز نبیں مانا جا سکتا۔ اسلنے وہ مفرت سیح کے ہ رنے کے دریے ہوئے اور بیان کا میال سمجے نہیں کیونکہ سم کی موت کے بعد بھی تو ہار ثبوت ان پررے گا کہآپ کے سے موجود 🗨 کا کیا ثبوت ہے؟ اسلنے بیا یک خلاف فن من ظرہ مرزاص حب نے اصول مقرر کیا ہے کہ پیلے وفات سے پر بحث کرو، اگر سے فوت ہو چکا ہے تو ہیں مسیح موعود ہوں۔ بھلا یہ کونسی منطق ہے۔ مثلاً: آیک مدی ہے کہ ہیں لا ہور کا ڈپٹی تمشنر ہوں ، جب اس سے ثبوت ما نگا جائے تو کہتا ہے کہ ایک کیا گراد کہ دبلی کا ڈیڈ کشنز مراہے یا نہیں۔اگر دبلی کا ڈپٹی کمشنر مرچکا ہے تو میرا دعویٰ سیا ہے۔ یہ یہ جمونا۔اب ہم ناظرین کو بتاتے ہیں کہ بدیالک فیر محقول ہے کہ اسامی خالی ہونے کیلئے ہی مسول ہو کہ جب تک کوئی فوت نه ہواس می خال نہیں ہوتی۔ اگر کوئی عہدہ دار رخصت پر باتے، بیار ہو، پنشن پر جائے موقوف کیا جائے تواسا می خال ہوتی ہے۔ بیضروری نہیں کہ کو گی کر گڑی اسامی خالی ا پنا ثیوت پیش کریں۔

• و ما ی تواب بھی خانی ہے کیونکہ حضرت سے اس دنیا بیس نہیں ہیں اور مرز اصاحب

نے جس قدر دلائل عقلی و ہے ہیں وہ سب اس دنیا ہے جانے کے دیے ہیں جن کوتمام مسلمان بھی و نے ہیں کہ حضرت عیسی النظیمی اس دنیا ہیں نہیں و آسان پر ہیں۔ اور آسان بھی و نہیں کہ حضرت عیسی النظیمی اس دنیا ہیں نہیں و آسان پر ہیں۔ اور آسان میں بین آسان پر ہیں۔ آخر زوانہ ہیں نزول قرما کر شریعت محمد و اللہ اللہ میں المسلمان و اللہ میں جس اور ان کے مرید کہتے ہیں کہ یہ خال عقل ہے کہ انسان آسان پر جسٹم و جوال زندہ دوہ سکے۔ اور عقلی ڈھکو سلے لگا کر مسلمانوں کو بہائے ہیں کہ یہ سالاد ہی ہواور کی بہت ہے۔ جہت لوگوں کو ایمان سے بھسلاد ہی ہواور مسلمان و فات سے مان و بھر کیا ہی موجود مسلمان و فات سے مان ہو گئے ہیں مرز اصاحب سے موجود شاہری و فات سے مانا تو پھر کیا ہی مرز اصاحب سے موجود شاہری و فات سے مانا تو پھر کیا ہی مرز اصاحب سے موجود شاہری و قات سے مانا ہو پھر کیا ہی مرز اصاحب سے موجود شاہری و قات سے مانا ہو پھر کیا ہی مرز اصاحب سے موجود شاہری و قات سے مانا ہو بھر کیا ہی مرز اصاحب سے موجود شاہری و قات سے دیا جواب و پنا ضروری ہے۔

اول تو ہم عقلی ولائل کے جی ویے ضروری محصے این کیونکہ بہت مسلمان بسبب ناوا آفیت کے انہیں عقلی وطائل کے شکار ہوئے ہیں۔ اور ہر ایک اعتراض کا جواب نمبرواردیگے۔

ا عند اعن : مسيح فوت ہو چکے جبکہ قران اور صاحب کے ثابت ہے اور جو مرج کے وہ واپس جبیں آتا ہے ۔ واپس جبیں آتا۔ جب سیح ناصری نے واپس جبیں آنا تو چھ موالسا حب نے دعوی کیا ہے ، ان کے سواکس اور نے بیس کیا۔ ہی وہ سیح مواود ہیں۔

جواب: حضرت سے کا فوت ہونا قر آن وصدیت ہے ہرگز ثابت کی اورجس کی موت فرکورنہ ہو، بینی قر آن نے فر مایا ہو (و ما فَتَلُو وَيَقِينًا) بینی بینی بات کے لائی نیس مرات و فرکورنہ ہو، بینی قر آن میر نے اس امر کواد حورانہ میں چیوڑا، بیا بھی بتاد یا کہ مراقب کوہم نے ابنی طرف اٹھالیا۔ جسکوم زاصاحب بھی مائے ہیں کہ ہاں اٹھ یا گیا گر وہ رفع روہ فی فرماتے ہیں۔ اب پہلے ہم مختصر طور پر رفع روہ فی وجسمانی پر بحث کرتے ہیں تا کہ حوام کو

موازنہ کرنے کا موقع مل جائے کہ کون حق پرہے۔

قرآن جمیدش خداتی کا وعدہ ہے کہ اے پیٹی النظیفی بیس تجھ کو اپنے بہتے بیلی کی کہ بہوداس کو کرنے ہوئی کہ بہوداس کو پھائی دیا جاتے ہیں تو آپ نے خدا کے حضور میں زاری اور عاجزی سے وعاکی کہ جھاکو صلیب کی ذات ہے جی تو آپ نے خدا کے حضور میں زاری اور عاجزی سے وعاکی کہ جھاکو صلیب کی ذات ہے جی یا جائے ، جس پر بیدوعدہ ہوا کہ بم تجھ کو بچالیں گے اور بچانے کی صورت یو فرمائی کہ جی ایسے نے بہتے ہیں کرلیس کے اور پھر اپنی طرف اٹھالیں گے۔ چنا نچہ ایس بی ہوا ، جیسا کر آب جی تی ہے کہ کا فروں نے تو کر لینی طرف اٹھالیں گے۔ چنا نچہ ایس بی ہوا ، جیسا کر آب جی تی ہے کہ کا فروں نے تو کر لینی داؤکیا تھا کہ سے کو صلیب پر طاح اور اللہ کا داؤ کے تی ہے گئی اور اللہ کا داؤ کے جو بندی کہ اٹمی میں سے ایک پر سے کی حصلیب پر چڑھا یا اور اللہ کا داؤ سیسہ ڈولی اور ان کا کر ان کی پر ڈوالا کر ان کی نے مشہد ہیں کہ جم نے جیسی ابن مر کم کوئی کیا ، جمورے کتے ہیں اور خس کی چروی کرتے ہیں گئی جم نے جیسی ابن مر کم کوئی کیا ، جمورے کتے ہیں اور خس کی چروی کرتے ہیں جمورے کتے ہیں کہ جم نے جیسی ابن مر کم کوئی کیا ، جمورے کتے ہیں اور خس کی چروی کرتے ہیں جمورے کتے ہیں اور خس کی جوانوں در مسلیب پر لاکایا کہ اللہ نے اس کواٹھ الیا۔

اب بحث طنب بدامرے کدآ یار فع روحانی آ می طرح مرزاصاحب قرماتے ہیں۔ یا جسمانی ہواجس طرح قرآن اور اناجیل اور حضرت فر میں اور منام اہل اسلام کا مذہب ہے۔

اول: رفع روحانی تو ہرایک مسلمان نیکوکار کا ہوتا ہے۔ پس رفع روحاتی ایک اولوانعزم نمی صاحب کتاب کا پہلے ہی تصاحب کتاب کا پہلے ہی تصاحب کتاب کا پہلے ہی سے یقنی تصاحب کا بت ہوا کردی حصرت میسی النظم کا برق روح کے واسطے نظمی جسم کوصلیب سے بیانے کی تھی۔

عین الظیارجم اور روح وونول کی مرجی حالت کا نام ب\_صرف روح کومیسی

نہیں کہتے۔اگر دفع روحانی ہوتا تو خدات کی یوں فرماتا کہا ہے بیٹی تیرے جم کو ، رونگااور تیری روح کو رفع دونگا، گرایہ نہیں کہا۔ پس ٹابت ہوا کہ رفع روحانی مرادنہیں۔ کیونکہ قرآ ل چینے کے فصاحت وبلاغت میں فرق آتا ہے کہ کلام تام نہ کرے اور الفاظ اپنے ارادہ کے مطابق میان میں کرسکے۔

عد الله الماري الماري العلى المحل يعنى حائد دو، ورجهم تما شروح - يعنى صليب يرجهم في چرْحا<u>،</u> جانا تھانہ دروں کے ۔ اور قرآن مجید { وَما فَعَلُوهُ وِمَا صَلَبُوْهُ} فرما <del>تا ہے، ج</del>س ے صاف ظاہر ہے کدر جم میں ہوانہ کدروج ٹی۔ کیونکدروح کوتو نہ کوئی صلیب پرانکا سکتا ہے اور نہل کرسکتا ہے، وو تو مع والیف ہے۔ اور حضرت میسی النظمالا: کی دعا بھی جسم کو صلیب سے بی نے کی تھی اور وہی آتا ہوئی۔ جب دعاجسم کے بھانے کے واسطے قبول ہوئی اور وعدہ بھی ہواتو پھرر فع روحانی جبل اکٹل غلط ہے۔ یا ضدا کا وعدہ غلط ہوتا ہے کیونکہ عیسی النظیمان توجسم کی بابت دی کرے اور قبول میں اور اور پھر خلاف وعد وسیح جس ذلت ہے ڈرتا تھا اس کا سامنا اس کوکرنا پڑے کہ بیکناہ معنم کے جرن مبارک پر کوڑے مارے ج تمين معند مبارك يرتهو كا جائے ، كا نول كا تاج سر ير التي شر مسارو ذليل كيا جائے ۔ اور میسی النظیمالا کے خدا کو کچھ غیرت ندآئے معمولی آ دمی سے الرحی وست کوکو کی خطرہ ہو اوراس کا دوست اس سے دعد و کر لے تو کیا و و دوست پھراس کوار معرفتموں کے ہاتھ میں دے دیتاہے کہ جو بچھتم جاہو، کرلو، ہر گزنیس تو پھرقا درمطلق صاحب فروہ واختیار کیونکر ابیا کرتا کهایئے دوست اور رسول کوایک طرف توتسلی دیتا کہ بی تجھ کو بچالوظ اور کھ کو یا ک کروٹگا۔اور ووسری طرف ہیہ ہے وفائی کرے کروشمنوں فینی بہودیوں کے ہاتھ دیدیا کہلو، اس ونتټتې جو چا بو په حرمتي و په عزتي ز د وکوب برقتيم کاعذاب جو چا بود په لوپه په تو خدا کی شان سے بعید ہے کہ وعدہ تو کرے ذلت سے بچانے کا جو کہصلیب پر چڑھا کرصلیبی عذابوں ہے محفوظ رہنے ہے پورا ہوسکتا ہے گر کارروائی اس کے برعکس کرے۔

پ کرزاصاحب کا بدند ہوب کرصلیب پر چڑھا یا گیا، پہلے کوڑے مارے گئے، منہ پر تھو کا گیا اور میں ہے عذاب اس قدر دیئے گئے کہ موت اور زندگی میں فرق نہ ہوسکتا تھا۔ اگریه قیاس درست و نیس تو پهرتو خدا کا وعده بھی جھوٹا، سے کی دعا بھی نضول اور نامقبول ، قرآن کی فصاحت و اافعت پر دھنہ کہ وہ فرماتا ہے {مطَهْزِ ک } لینی تجو کو یاک كرونگا كيامند يرتهو كنة كالم إلك كرناب؟ يالهوبها في كانام ياك كرناب الهونكف سے توجسم نا یاک ہوجا تا ہے۔اور چرا کیال اگر مان بھی لیس کہ جان صلیب پر نہ نگلی تھی تو پھر جس وقت ایک سیابی نے شک منا کے معاوا سطے پہلی بھالی سے معیدی تھی تب تو یقینا مرکبا تحا۔ اور اگر میرہاری عقل ماری جائے اور ال لیس کہ بھالے کے زخم سے میلے سے بخت جان ک جان نہ لگی تھی تو قبر میں تو بالکل ہوا کے نہ کئے ہے دم گھٹ کرضر ور مر کمیا تھا۔ پس اس قیاس سے تو تمام مضمون قرآن کی تکذیب ہوتی ملے کی آئی تو کہتا ہے کہ { وَمَا فَعَلْوْهُ وَمَا صَلَبوْهُ}، {ومَا قَتَلُوْهُ يِقِينًا} اورمرزاصاحب فرمات في الشخصوب بهي بهوااورمقتول بهي بروا\_

"عن عبدالله بن سلام يدفن عيسى بن مريم مع رسول الله وصاحبيه ويكون قبر درابعا" رجمه: عبدالله بن سلام عدفن عيسى بن مريم مع رسول الله و صاحبيه ويكون قبر درابعت بردايت برداية مريم كرون بوري من مرادران كي قبر جوتى قبر بول الله المراد كي ترجون ادران كي قبر جوتى قبر بول الله المراد كي المراد كي ترجون كي مرد كي ترجون كي المراد كي ترجون كي تركون كي ترجون كي تركون كي ترجون كي تركون كي تركو

العامی بیشوں سے صاف ظاہر ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا بھی قرآن کے مطابق یقین تھ کے میسی الفضیار کا رفع جس نی جوااورای واسطے جس قدر حدیثیں نزول کی ہیں سب ش آپ نے میسی این بر می واین مریم فرمایا۔ صرف اس واسطے تاکہ کوئی جھوٹا مرگ نہ ہو۔ کیونکہ دعوی آو جھوٹا ہرا یک لوسک کے مگر این مریم مینی بغیر باپ کے نبیس ہوسکتا۔

پینجم: اگر میسی النظامی و در ساجهای بیم اساد می طرح فوت ہوجات توجس طرح رسول
الله هی نے دوسرے انجیا بیم الساد کی ابراتیم، حفرت سلیم ان ،حفزت واؤد، حفزت موکی وغیرہ بیم سام ہے کسی کے زول کی توجیل دی، حفرت میسی النظامی و بت بھی خبر شد
دیے چونکہ تھر دسول اللہ ہی نے حضرت میسی النظامی کا بی زول اور داجع ہونا فرما یا اور دوسرے کسی نی ورسول کا نزول ورجوع نیس فرما یک بی جبت ہوا کہ حضرت میسی النظامی الله دوسرے کسی نی ورسول کا نزول ورجوع نیس فرما یک جات مواکہ حضرت میسی النظامی الله دوسرے انجیاء کی طرح فوت نیس ہوئے ، زندہ ہیں۔

شم : تمام مفسرین اہل فقد انمدار بوروسوفیائے کرام جیسا کو تعریف کی الدین این عربی، جال الدین سیوطی، شیخ محمد اکرم صابری وغیرہ سب کے سب حقیق کی ابن مربیم کے اصالا نزول کے قائل ہیں، ایک شخس بھی نہیں جو کہ بروزی نزول کا قائل ہوتی ہے ثابت ہے کہ حضرت سے مرے نہیں، زندہ ہیں اور آسمال سے نزول فرما کینگے۔

مناظر بین! قرآن و حدیث و فقد و شریعت محمدی ہیں تھی ہے تو ثابت ہے کہ سے زندہ ہیں اور اصالیٰ آئے والے ہیں۔

اب ہم عقلی دلائل سے جواب دیتے ہیں اور خدا سے معافی ما نگتے ہیں کہ خشک عقلی بحث میں دلائل سے دیگے ، القد تعالی عقلی بحث میں جوہم بے وی کے اعتراضوں کا جواب بے وی ولائل سے دیگے ، القد تعالی ہم کو حفاظ میں مائے کیونکداس فلسفی امت نے ہم کو مجبور کیا ہے کہ ہم ہمی المحدید یصلح بالحدید میں۔

الم المراب المر

آخرت کے عذاب ہے ڈراتے تو وہ بھی مرزائیوں کی طرح عقلی بحث کر کے جھڑتے اور کا اعتقالی کہدرا نکار کرتے ۔ بیداللہ عقالی کہدرا نکار کرتے ۔ بیداللہ فار کی اور کے مقابلہ ہوئے گا دعوی اور مقابلہ ہوئے گا دعوی اور مقابلہ ہوئے گا دعوی اور دوسری طرف تو مسلمان ہونے کا دعوی اور

اعتراض دوم: الرسيح كوزنده ما ناج يئوش كون الم

جواب: سجان القد! مرزا صاحب كون لق زيين آسان بالداور الحياليم "امت منى منزلة ولدى" \_ "امت منى منزلة ولدى" \_ "امت منى ممنزلة او لادى انت منى بمنزلة ولدى" \_ "امن منى بمنزلة او لادى انت منى بمنزلة ولدى" \_ "امن منى بمنزلة او لادى انت منى بمنزلة ولدى " من المام بواكرة ولا تعقيده م كدم زاصاحب في زيين آسان بالمام بواكرة ولي كالبهام بواكرة ولي مرزاصاحب) مر مر بين كي ما تنزيج أو ميرى اول وكرفاص كرشروت من الما تنزيج من الما تنزيج من المامة ميرى المنزلة وكرفاص كرشروت من المادة من المنزلة والمناهم كرفته و المناهم كرفته والمناهم كرفته ولا المناهم كرفته والمناهم كرفته

**ہوہ**: اصل شرک کی جز تو بغیر باپ کے حضرت سے کا پیدا ہونا ہے۔ کیونکہ آ دم کی پیدائش کے بعد خدا تعالٰ نے قانون قدرت مقرر کردیا کے عورت اور مرد کی مباشرت ومجامعت سے اولا دو المنظم إلى الكيلي كورت كوهمل شرور ديكه وقر آن مجيد: {خُولِق مِنْ هَائِ ذَاهِقٍ} يعنى پيدا وہ نطف جو نکاتا کے پیٹر اور ترائب کے درمیان ہے۔ ترائب سینے کی ہڑیوں کو کہتے ہیں۔ {الَّهُ يُكُ مُطُعَهُ مِنْ مَنِي لِمنى} كما تبيس قامني كا قطره جو زيايا جا تا ب\_ { ٱلم مُخلفَكُمْ مِنْ مَانِي مُهِينٍ } كيانبير جيز المجم نعم كوتنفرياني سے [حلق الإنسان مِن تُطفة } يداكي انسان كونطقه معد (الله علقه إالإنسانَ مِنْ مُطْفَة المشاح نُبْتلِيدِ) بيراكيا بم في ا نسان کو نطفہ سے جو ہرجنس سے ملا 🚺 ہے۔ جبیبا کہ بیہ مانو کے اور مانے ہو کے کہ حضرت عیسی التلفظلا بغیر باب پیدا ہوئے اور اسآن کے نطفہ سے پیدانہیں ہوئے تو ضرورے کہ جرئيل فرشته كے نطفه سے پيدا ہوئے يا نعود اللہ خدا كے نطفه سے پيدا ہوئے، دونوں صورتول بین مسلمالو جیت کورد پینچی ہے اور عقید والعامیت کا بت ہوتا ہے۔ جب ایک مخص کوآپ فرشتہ کے نطفہ سے یقین کر بیٹے تواس کی موت 2 میں اگر فرشتے فوت ہوتے ہیں تو سے بھی نوے ہوگا اورا گرفر شے فوے نہیں ہوتے تو پھر بھوال کے خطفہ ہے پیدا ہوا ہے كيونكرنوت بوكا\_

(باتى آئىدە)

## دسالنمبر٢ رزائی صاحبان کے ہینڈبل نمبراا

نحمدہ و نصلی علی دسولہ الکریم جب فرشوں ہے مل نہیں ہوسکا کیونکہ فرشتے پاک ہیں، علوی ہیں، تدی ہیں، شہوت وغضب ہے یا بی ہیں۔ اور ذات باری تعالیٰ بھی پاک ہیں، علوی ہیں، قدی ہیں، شہوت وغضب ہے یا کی ہیں، اور ذات باری تعالیٰ بھی پاک ہے کہ اسکا کوئی جوڑہ ہواور اسکے نطقہ ہے کوئی البیان پردا ہوسکے۔ تو پھراب فلفی عقل کی کہ یکونکر ولادت میسی الفلی ہوئی۔ ہر حال عقل اس می تقیقت حال کے دریافت کرنے سے عاجز ہے کیونکہ اس طرف تو کسی انسان کا نطقہ ہیں اور اس طرف حضرت مریم عفیقہ ہے جسکی تصدیق آران نے {ولمنہ نیم سسنینی بَشُنو} بین مجھوکسی طرف حضرت مریم عفیقہ ہے جسکی تصدیق آران نے {ولمنہ نیم سسنینی بَشُنو} بین مجھوکسی

بشرنے چیوا تک نہیں۔ تو بھر حضرت بینی النظیفانی بناوٹ کے واسطے نطف کہاں ہے آیا۔ چنا نچہ حضرت مریم نے بھی اسوفت محال عقلی کا سوال چیش کیا تھا جہ کا جواب اللہ تعالیٰ نے میہ ویا تھا ( کُلُد کُک اللہ یَخْلُقُ ما یشائ طاف الذَا قَضْی اموَ ا فَانَمَا یَفُولُ لَه کُنْ فَیْکُونْ } ای طرح اللہ بیدہ کرتا ہے جو چاہے جوارادہ کرے بوجا تاہے۔

ہیں خدا تعالٰی کے کا موں کی حقیقت کے دریا نت کرنے میں عقل انسانی عاجز ے اور بھکم { وَ مَا الْوَبْدِينِ فِي الْعِلْمِ إِلَّا قُلِيلًا } ليني نبيس ديا گياعم تم كوليتني انسانو ل كو گرتھوڑ ا سا۔اس لئے انسان کا بھی وہو پہنٹ ہوسکتا کہ بی کہند تقیقت عجا نہات قدرت تک پہنچ سکتا ہوں ۔اور ہوبھی نیس سکتا کہ ایل جمہ ہود جود غیر محدود قا در مطلق کی قدرت پر صوری ہو۔ پس انسان کے لئے لازم ہا اور ہرا یک ایک کا فرض ہے کہ فرمودہ خدااوراس کے رسول پر ا کیان لے اور کہند حقیقت حال حوالہ میا کرے۔ جب خدا تعالی اور اس کے رسول محمد رسول الله الله الله الك فروى اورمسلمان كاليال ب كدوه مخرصاول بعصوت كابركز اخمال جس \_ تو جب اس رسول یاک نے پینگون کی ایس این مرم نمی این مرم نمی الله آخری زمانہ میں دشتن کے شرقی منارہ پرآسان ہے نزول فرک کا اور ساتھ ہی ہے بھی فرمایا کہ "ان عيسي التَّلِيُّلِ لم يمت وانه راجع اليكم قبل يوم اللياه" يعني دعرت عيلي النظیمالا فوت نیں ہوئے اور وہ تمہاری طرف لوث آنے والے تھے، قامت کے دن ہے يهيے ۔ تو پير برايک مسلمان جوامت محري ﷺ ہونے کا دمويٰ کرتا ہے اس فر مودہ رسول الله المؤروجية ماننا جائي جبيها كرتمام الل اسلام "السوبري تك مانع بيل من الله الله على الله الله الله کیونکداو پر ٹابت ہو چکا ہے کہ عقل انسانی کہند حقیقت امور دین اور عجائبات قدرت کاملیہ ے عاجز ہے۔ پس جس طرح ایک مسلمان واد دت سے النظمی الا باپ و نطفہ خاص قدرت

کاملہ سے بلادلیل و ہر ہان عقلی بغیر اسباب ظاہری مجمزہ مانتا ہے ای طرح بلا دلیل و حجت فلسف اس کا رفع جسمانی مانے۔ بیٹیس ہوسکتا کہ ایک شخص کی ولادت تو مجمزہ ہ فی ج ئے اور اس کی منتی کے بزاروں عقلی ڈھکو سلے لگائے جا نمیں حالانکہ کتب ساوی لینی انجیل وقر آن سے ٹابت تھ جا کہ مجمزہ ہے تو دونوں لیتی جسکی پیدائش مجمزہ ہے اور اس پرکوئی عقلی اعتراض منہیں ہوسکتا تو چر کی وفع پر جو مجمزہ ہے کیو کرعقلی اعتراض ہوسکتا ہے۔

اول: آدم الطَّيْطُلا مال كى بيت سى پيدائيل بوئ اور مينى الطَّيْل ، و كى بيت سى پيدائيل بوئ الطَّيْل ، و كى بيت سى پيدا بوئ ا

• وع: آدم التليك كورت ورت ورم دكى عامعت سے انسانوں كى ولاوت كا قانون مقررنة قدا اور عيلى التلك كا وقت حضرت آدم سے حضرت مريم تك عورت اور مرد سے

اولا دہونے کا قانون قدرت مقررتھ۔مرزا صاحب یاان کے مرید کوئی نظیر بناسکتے ہیں کہ کنواری لڑکی کے پیٹ سے ٹر کا بغیر نطقہ باپ پیدا ہوا ہو؟ ہر گزنہیں تو پھر حضرت آ وم اور عیسی جھنا آم کی واد دت ایک جیسی نہیں۔

•و م: آیر موجود میں ضن لینی پریدائش آ دم وقیسیٰ کی مثال ہے نہ ولادت کی اور بحث ولادت سے میں من محربید مثال ہرگز درست نہیں۔

"ان سے یعنی نبیوں اور رسونوں سے خدائے تق لی کے وہ معاقب ہوتے ہیں جو دوسے اللہ کا اور سے اللہ کا جو دوسے اللہ کا جود وسرے سے وہ ہرگزشیں کرتا۔ جیسا کہ اہرائیم النظیف کا چونکہ صادق اور سے تعالی کا وفادار بندہ تھا اس کے مدد کی جبکہ دہ ظلم ہے آگ ہیں وفادار بندہ تھا اس کے مدد کی جبکہ دہ ظلم ہے آگ ہیں دُ الا گیا خدائے آگ وشاہ ان کی بیوی سے بد

ارادہ رکھتا تھ تو خدائے اس کے ہاتھوں پر بلا نازل کی جس کے ذریعہ سے وہ اپنا ارادہ پورا کرناچا ہتا تھا''۔ (دیمموھیتان بی م ۵)

واضح ہو کہ انہیاء کے مجزات دوقتم کے ہوتے ہیں ایک وہ جو گھٹ سادی امور ہوتے ہیں جن چی انسان کی تدبیر اور مقل کو پکھ دخل نہیں ہوتا چیے شق القمر جو ہمارے سید ومولی نمی ﷺ کا کیر دیتھا''۔ (دیکھ ارازاد)م، داشیر مندر دیسی ۱۳۰۱ بردد کر بی مصدر رساب)

پس بھول میں خاصا حب سے کی وادت و رفع چونکہ مجز ہ ہے اسمئے عقل و تدبیر انسانی کوئی ہوگا وہ مرز اصا حب کے فرمانے انسانی کوئی ہیں بچود کا وہ مرز اصا حب کے فرمانے کے مطابق باطل ہے کیونکہ خدا جاتی انبیاء بیم اسلام کی عظمت و تفوق عوام پر ظاہر کرنے کے واسطے بھی مجل محالات عقلی وخلاف قارب تعددت ایک خاص قدرت کا ملہ کا کر شمہ دکھا یا کرتا ہے۔

چونکہ حضرت نیسٹی النگھٹلا انبیاء میں مصنے اور آپ بھی اس کو نبی مانتے ہیں تو پھران کے رفع پر جومجز ہ ہے کوئی اعتراض عقل نبیل کی ہے۔

اگر مرزائی صاحبان بیداعتراض کری جیسا کھیں مستے ہیں کدا گری کو زندہ مانا جائے تو عیس کدا گری کو زندہ مانا جائے تو عیس نیول کے عقیدہ الوہیت کو مدد التی ہے۔ جسکا جوالب سے کہ مرزاصا حب کے اسپے البہا ، تااس قدر شرک سے بھر سے ہیں کہ عیسائی تو ان کے مقال کی تھی کی تیس سنو!

اول: "اما الله الا الله الا انا" لیعنی ہیں اللہ بول کوئی معبود نہیں گریں نے (افا زنگنم الا غلی ) کہا تو کا فر ہوا گر مرزاصا حب معبود اور اللہ بغتے ہیں تو وہ سمال کید کیو کر کرنے ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہی کو کر

**۵۵**: عیسانی حضرت عیسی النظیمتای<sup>د</sup> کو بطور استعاره این انقد کهیم تومشرک و کافر، مگر مرز ا

صاحب بفحوائے الہام"انت منی بمنز لمة او لادی، و انت منی مسر لمة و لدی" لینی مرز ا صاحب کو خدا کے تو مجھ سے بمتر له اولا داور بیٹے کے ہے ، تومسلمان ۔

جهاد م: عیسانی جهادی بل الله کودهشت ، ذیکی ،خون ناحق کمیں تو کا فریگر مرزاصاحب تمام انل اسلام کودهشی اور موگی کا تومسلمان به الله الله جهاد فی سبیل الله کرنے والے ڈاکو اورخونی ، بیمرزائیوں کااسلام

پنجم: عیس کی انبیاء بہم الدم کی صفح ہیں رکھیں اور ان کی تعظیم کریں تو کا فرے مگر مرزا صاحب کی تصویر ہرایک مرزائی کے گھریں ہواوراس کی تعظیم کی جائے تو جائز۔

شه عیسانی بواسط محبت انسان کو خدا اور عدا گفتان بنا کمی تو کافر - مگر مرز اصاحب بواسط محبت ، خدا بنیس اور خدا کی گود بیس بیشه جا بین اور محدیت کی چاور بیس مخفی ہول تو جائز ۔ (دیکمزوش ابیاں و بنیته یوی ،معند مرزاصاب)

بفتھ: حضرت میسی النگلی کامجرو مرده زنده کرنے کا اور ای کے جانور بنانے کا اور ان میں چھونک مار کر القد کے تھم سے اڑانے کا اعتقاد جو کہ قرآن سے معافی ہے، رکھنا شرک وکفر یکر مرز اصاحب خالق زمین وہ سال بنیں اور انسان کومٹی کے خلاصہ پیدا کریں تو موحد اور مسلمان ۔ افسے میں امرز اصاحب اور ان کے مریدوں کو اپنی آئی کا تھے کہ افلانیس آتا مگر دوسر سے کا ترکا پہاڑ و کھائی ویتا ہے۔

**خاطر بین!** ایک بڑا بھ ری اعتراض مرز ائی صاحبان میجھی کیا کرتے ہیں جس کا جانل

مسلمان جلد شکار ہوجاتے ہیں اور لا جواب ہو کر مرز ائی ہوجاتے ہیں اسواسطے اس ڈھکوسلہ کا جواب ضروری ہے۔ اور وہ بیہ کی اگریج کو زندہ آسان پر ، ناجائے تو اس میں محررسول اللہ جھٹھ کی بیٹ ہے کہ اس کو فوت شدہ اور عدید ش مدفون ما لیس اور حضرت سے کو زندہ اور آسان پر ما جماعے جسکا جواب حسب ذیل ہے:

اب مرزائی صاحبان بنائمیں کدمرزاصاحب نے بتک محدرسول اللہ بھی کی ان

کے جسم یاک کو کثیف کہا اور اپنی نفسانی خواہش کی ضد میں آ کر حضرت کے معراج سے جو کہ سیجے حدیثوں ہے ثابت ہے، انکار کردیا۔ ہم مرزائیوں ہے یو جھتے ہیں کہ میدو ہی شخص ے جو کے گئے کے کہ خدا تعالٰی کا معاملہ جوانبیاء کے ساتھ ہوتا ہے وہ دوسرے سے نہیں ہوتا اور عقل السان مع تدبیران فی ان کے معاملہ میں کا منبی کرتی۔ خدا تعالی انبیاء سے فوق انفہم معامدت کروں ہے کہ آگ کوابرا ہیم النظیمین پرسر دکر دیا اور بادش د ظالم کے ہاتھوں پر بلا نازل کی اور حضر می تخریز کی اللہ ﷺ کی خاطرش القمر کردیا۔اب اسکولیعنی مرز اصاحب کو میلی بات یادنیں رہی اور جیل کال عقل کے یا بند ہو کر ضدا کو عاجز بنارہے ہیں کہ وہ محمد رسول امتد ﷺ کوجسم کے ساتھ ہے گیا۔ ناظرین بیرمنف دعبارت دو حالت سے خالی نہیں ، یااس کے مغز میں نو 🗨 یا جان بوجھ کر دعو کہ دیتا ہے۔ایک جگہ تو کہتا ہے كد خدا كي آئے كوئى بات أن جونى فيات اور دوسرى جكد كہتا ہے كد خدا مى لات ير تاور نہیں۔ایک جگہ کہتا ہے کہ آگ کو خدانے ابراق النظافی پر سردکردیا اور دوسری جگہ کہتا ہے كەمچەرسول الله ﷺ كى خاطرشق القمر كيا \_گرتيسرى جگه الكو پھر خدا كون جزينار باہے كہ جسم فالى آسان برنبيں لے جاسکتا۔ حالانکہ بیصاف ظاہر کے کی معراج کشف اورخواب ہوتا توقریش اوردیگرمسلمان محالات عقلی کے اعتراض کیوں کر سے کی وہ ہت ساحصہ مسلمانوں کا مرتد کیوں ہوتا۔ آمحضرت ﷺ نے تومسلمانوں کے ارتدادی میں واہ نہ کی اور اپنے جسی معراج کے دعوے ہے دست بردار نہ ہوئے۔گر تیرہ سو برک کے بیٹے مرزا صاحب نے معراج کوایک خواب بنایا صرف اس واسٹے کہ سے کا آسان پر جانا ٹا بھ میں کا گروہ اس کا کیا جواب وے کتے ہیں کہ جب خداتھ ٹی انبیاء کے بارے ش کی قانون قدرت کا یا بندنمیں جبکہ ابراہیم النکھٹلا کے وجود کوآگ سے بچایا اور کرشمہ قدرت دکھایا تو حضرت

عینی النظیمان کے وجود کے بیانے پرقا درندد ہا میکونسا ایمان ہے۔

اگرلبی عرفضیلت ہے تو حضرت آ وم النظیفی ای عمر ۱۹۳۰ اور یا، وولد آ دم کی عمر ۱۹۲۰ میر ۱۹۳۰ اور یا، وولد آ دم کی عمر ۱۹۲۰ میر تا ۱۹۲۰ میر تا ۱۹۲۰ میر تا اور حضرت تحمد رسول الند الله تا میر شام ۱۹۳۰ میرکن تحق می تو کیواک شی تحمد الله تا کی عمر صرف ۱۳۳ برک کی تحق می تو کیواک شیل میں تحمد الله تا کی جمک ہے؟ ہرگز میرس نیمول سے زیادہ تھی۔ میرس جب دراوال عمر اعث فضیلت نہیں۔ کیونک رستم کی عمر سب نیمول سے زیادہ تھی۔ ویکھو فرددی لکھتا ہے: میں میں عدم اور کی میں اور کی کھو فرددی لکھتا ہے: میں میں عدم اور کی کھو فرددی لکھتا ہے: میں میں عدم اور کی کھو فرددی لکھتا ہے: میں میں میں میں میں میں کی عمر سب نیمول سے زیادہ تھی۔

خال و صدوسيز ده ساله مرد

یعنی ایک ہزار ایک سوتیرہ برک کروٹی کے تھی۔ جب مارا گیا تھااور تمام نبی رہتم ہے انصل تهجة توحفزت عيني النَّلْطَالِا كي عمر الوق إزول تك جس قدر بھي دراز ہو باعث فضيلت نہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ "خدا تعالی نے حضرت موی النظم اوفر ، یا کہ بیل کی پیلے یر ہاتھ رکھ جس قدر بال تیرے ہاتھ کے بیچے کی گے اتنے سال تیری عمر دراز کرونگا۔ حضرت موی التنکیفان نے کہا چرک ہوگا؟ جواب دیں کے معرف تو معفرت موی التلفظان نے کہا کہ چرابھی موت دو''۔اس صدیث ہے ثابت ہوالگی میں قال جس قدر دراز عمر جاہے وے سکتا ہے۔ بس حصرت میسی النظیمالاک درازی عمریا عث مسلم بیس اور شاس میں مجمد ثابت ہوتا ہے بیش کیں ہیں۔ کیونکہ عیسی النظمانی کی موت کے مسلمان بعد و قبل قائل ہیں۔ اگر میسل الطبطالاً؛ کی موت ہے انکار کرتے تو آیات پیش کردہ مرز اصاحب ورہے تیس۔ مسلمان تو یکار یکار کر کہدرہے ہیں کہ عینی النظیمالا وصال فرمائمیں کے اور مدینہ میں حضرت ﷺ کے مقبرہ میں دفن ہو نگے اور ان کی قبر چو تھی قبر ہوگی جیسا کہ حدیثول میں ہے اور ہم

## رسالەنمىر سەيىل لكھ چكے ہيں۔

**دوم تحصیص جواب:** معجزات وخصوصات انبیاء پیم الدام ایک دومرے سے نبیل تصاهب الشريق الله تعالى بكرحسب ضرورت زمانه جسفن اورعلم بيس الل ونيا كونخر بوتاتها اسي علم اوركَّ بيش كك ل درجه كاحيرت بيس دُالنه والافوق العادت مجمّز داس ني كوديا جاتا تق \_ حضرت موی النگ کی ہے واسطے جادوگروں کا زورتی اور وہ ری کے سانپ بنا کرلوگوں کومی حیرت کردیا کر کے معلے معام موئ النظمالی کو جمز ہ بھی وید ہی عطا ہوا لیعنی عصا کہ بڑا سانب بن کران پرغالب کے مخرت میسل النظمالا کے وقت طبیبوں اور حکیموں کا زور تھا اور وہ علم مسمر بزم کے زور مسل ایش اچھا کیا کرتے ہتے۔ اس واسطے التد تعالیٰ نے حضرت سے کوروح القدل کا مجز وعوں جس کے ذریعے سے وہ مردے زنرہ کرتے اور م یض مادرزاداند ھے اچھے کرتے گروس اللہ ﷺ کے وقت فصاحت و بلاغت کا بہت زور اور جرچا تھا اسلئے خاتم النہیین کو وہ مجر کی تمام بلاختوں کامنیج اور فصاحتوں کا سر چشمہ تھا۔ لینی قرآن مجید زندہ جاوید بجز وجس کی نے فورتو حیدے تمام جہان کومنور کیا اور کررہا ہے۔اب تمام انبیا ، میں اسلام کے معجزات کا لکہ ونٹا ہی تک نیس رہا۔ کہاں ہے عصائے موی اور کہاں ہے روح القدس کا معجز ہ مردے زندہ کی فوال اور مریضوں کوشفا دینے والا کیس بھی نہیں مگرمجہ رسول اللہ ﷺ کا معجز ہ تیرہ سو برگ میام اروں اور رکھول برسول تک زندہ اور موجود ہے اور رہے گا۔ ملک و نیا کے اخیر تک رے گا بھی کے حضرت میسنی جسمانی حضرت سیح کی طرح نہیں ہوئی۔ تو اس میں محمد رسول اللہ ﷺ کی کوئی ہٹک نبيل \_ كيونكه جو بچھ محررسول الله چينځ كوديا كيا اور جونيسي الفليفلا كوديا كياوه محمر چينځ كونبيل

د یا گیا تو پھراس میں ہٹک کیسی اگرایک ٹی کامعجزہ دوسرے ٹی کوئیس دیا گیا توکسی کی بھی كسرشان اور جنك نهيس كسي نبي كوبيداري بيس معراج ليحني سير عالَم بالانصيب نهيس بهوئي \_ تو کیا اس از از ایم انبیا، میم اسلامی متک ہے؟ ہرگز نہیں، بیرخدا تعالی کی مرضی ہے۔ حضرت موی النکی کے باتھ خدا ہم کلام ہوتا تھ اور میسی النکیٹلا اور مجر بھی کے ساتھ نہیں ہوااور وحی کے ذریعے اور محام تازل کیا۔ تو کیا اس میں بھی میسٹی النظمین کڑ اور چر چھڑیئے کی ہٹک سمجھو مے؟ بيا کی خلطی ہے ۔ اگرا پ اپنے ایمان اور عقیدت کے نور سے دیکھیں تو اس میں فور آ آب كومعلوم بوب ئے كا كورا كى تو نہايت علوشان محدرسول اللہ ﷺ ب كدايك نبي مرسل صاحب امت و كماب كالم كامت بي سے ہونا جا بتا ہے اور وعا كرتا ہے كه اے رب بخشش والے اور رحمت عربی اتوا ہے خاوم (عیسیٰ) کو تیامت کے ون اپنے رسول کی امت میں ہونا تصیب فرما۔ (العجم عجیل برباس بنسل ۲۰۴ بسنی ۴۹۳) ۔ اور یہ دعا حضرت میسی النظم الد کی قبول مجی ہوئی ہے۔ چنا نجے حصرت کی النظم الد اقد اتحد الله فی اطلاع قبول دع کی بھی دے دی کہ تجھ کوتا نزول زندہ رکھا جائے کا پینانچہ حضرت سیح فرماتے ہیں بحاليكه بين جانيًا ہول كەختم ہونے تك زندہ ركھا جائيگا على الله بربارض ١٠٠٠ سنو ٢٠٨) ـ اور آن مجید نے مطابق انجیل کے { انبی مُنوَ فِینک و رَ ابعثک } ہے تصدیق ہی کردی تو أب كونى بتائ كداس من كس قدر شان محر الله كال بكد فعدا تعالى في ايك في كوفدمت اسلام كرنے كاموقدوية كيلئ تائزول الى خاص قدرت كالله على الم زنده ركها موا ہے کہ تیا مت کے قرب میں نزول فرما کرامت محمدی میں ہوکراس کی شریعت کے مطابق ٱنكىكاعلاج كرنا چاہيے۔" گرنہ جيند بروز شير وچشم" كامعاملہ ہے۔

• و من خدا تعالی کے ایب کرنے میں یعنی حضرت میسی النظیمی کوتا نزول زندہ آسان پر دکھتے ہے۔ خدا تعالی کے ایب کرنے مقصود تی کہ دیکھو محمد رسول اللہ بھی الرکار شان کا بہتر ہاں ہے۔ شان محمد کی الوالعزم جس کوہم نے بغیر باپ پیدا کیا اور اپناروح اور کلمہ کہا وہ محمد بھی کی الوالعزم جس کوہم نے بغیر باپ پیدا کیا اور اپناروح اور کلمہ کہا وہ محمد بھی کی فاطراس کو آسان پر تا نزول زندہ رکھا امت میں معالیم النا ہے اور ہم نے محمد بھی کی فاطراس کو آسان پر تا نزول زندہ رکھا اور ہے۔

پس نزول سینی النظافالا محصورہ کہ وہ اصالتا نزول قرما کیں ہے، مطابق انجیل قرآن وحدیث واجماع است ہے۔ اگر کی منتسر نے ریکھا بھی ہے کہ "منتو فیدنگ محامتی موت کے ہیں تو وہ پھر زندہ ہو کرآسان پر جانے کا بھی قائل ہے جیسا کدانا جیل ہیں ہے۔ یہ کسی کا بھی مذہب نہیں کہ جینی ابن مریم نہیں بلک فول اور چینی امت جمری ہو تھی ہیں سے بروزی اور فلی طور پر ہوگا۔ اگر کوئی شری سند ہے تو چیش کر است کی فولوں کودھوکا شدد ہیں۔ اور شوف خدا کر ہیں۔ اور مرزاصا حب کی تصنیف کروہ وات ن فولو الدور مول کے کلام پراتر جمح شدوی۔

جہاں م: {و مَا فَتَلَوْ هُ و مَا صَلَبُوْ هُ} ہے تر وید کفارہ بھی کردی کیونکہ اگر آن مجید سے کے مصلوب ہونے کی تر وید شرکتا تو کفارہ کے عقیدہ کو زیادہ تقویت ہوتی کیونکہ سائل بڑی بھری دلیل کفارہ کی بھی دہ ہے تال کہ حضرت عیسی التَّلِیثُون نے صلیب کے عذاب امت کے کار ہول کے بدلے بیل سے۔ اورا پے آپ کوذلیل اور رسوا کرایا کوڑے کھاتے ، منہ

پر تھکوا یا ، ہرا یک قشم کی ذلت ہماری خاطرا ٹھائی۔ پس قرآن مجید نے یہود اور نصار کی کے انتلاف كا فيصله باي طور كيا كه زيميني التلف التبارق بوئ حبيها كديمود كتب بين اور زيميني العَلَيْنَا فَ اللَّهِ مِن عَبِيها كدنصاري كمت إلى القدن النويعن عيس العَلَيْنَا أَوان ك دعا کے مطابع الحالیا اور ان کا نزول آسان پر زندہ رکھا ہوا ہے تا کہ امت مجری میں ہوکر خدمت اسلام بھا ہے ۔ مدمرزا صاحب اور ان کے مریدوں کی غلطی ہے کہ تصاریٰ کی ما نند بداعتقاد رمع أن التحريبي التلكية مصلوب بوئ وطرح طرح كاعذاب اس معصوم نبی کودیئے گئے ﷺ بلان البارک پر کوڑے مگائے گئے، ہاتھ یاؤن بیس کیلوں کے زخم اوران کی ورداس شدت ہے تک کہ بہوش ہو گئے تھے اوران صلیب کے عذا بول ہے ا پیے قریب المرگ تھے کہ مردہ بھی 🗗 کے فن کئے گئے۔ اس عقیدہ کے نامعقول اور ے سند ہونے کی نسبت کے بار واکھا کیا ہے کہ جب صلیب کی مختبوں سے ایب قریب المرگ تھا کہ مردہ زندہ میں تمیز نہ ہوسکتی تقی توجس وقت کی کہا ہیں امتحال کی غرض ہے کہ زندہ ندر ہے، بھی رحمیا تھا تو تب توضرور ہی سرحمیا ہوگا۔ العرف کال مان لیس کہ جان یا تی تھی اور سیای اندھے ہو گئے تھے تو طسل دنن کے وقت تو ضرور کی اوگا۔ اگر وہاں کہی سب کی آتھوں پر پٹی بندھی تق توقیر میں توضرور ہُوا کے نہ تینجے سے دسک کرمر کیا ہوگا۔ خیر زندہ مردہ کی بحث ہم پھر کریے فی الحال ہم مرزائیوں سے ہوچھتے تیل ایکان سے خدا کوج ظر ناظرجِ ن کر بتا نمیں کہمرز اصاحب اور مرز ائی،عیسائیوں کے عقائد کو مدودہتے ہیں یاعوام مسلمان؟ كيونكه الرمسيح مصلوب بهوا اور ائے عذاب سے اور امت پر قربان جا تو كفارہ ا بت ہوگیا۔ اور بہ نا معقول ہے کہ خدا وعدہ تو بد کرے کہ { یعنیسی اِنِّیٰ مُنوَ فِیکُ وَ ذَا فِعكَ } منو في كا وعده اور رفع سيجا ہے۔ اس میں فاصلہ عقلاً وثقلاً ہِ مَرْ نہيں۔ مرزا صاحب کوئی نظیر بیش کر سکتے ہیں کہ خدا نے وعدہ کیا ہواور ۸۷ برس کے بعداس وعدہ کو پورا کی ہے۔وعدہ کو بورانہ کرتا اور وقت کا منتظرر ہتا عاجز وجود کا کام ہے جو کہ اسباب کا مختاج ے۔ 🗪 💆 🖔 قادر مطلق {علی نحل شنی ی قدیز } کی شان کے ظاف ہے کہ 🗚 برس کے بعد دعب کا قفا کرے۔ کمزور ہے کمزور وجود بھی اتنی مہلت ایے ارادہ کو بورا کرنے كيواسطينيس ، عَمَا عِندا ك شن الوسي إلا أاراد شيقان يَقُولُ لَه كُل فَيكُونَ } ويكمو انجیل برنباس فصل ۱۳ انتھی ۲۰۸: حضرت کے فرماتے ہیں: '' جس مخص نے اپنے بھائی کے داسطے کنواں کھودا وہ مووا کے اندرگریگا۔گرانقہ مجھ کو چھڑالیگا ایکے ہاتھوں ہے اور مجھے دنیا ہے اٹھالیگا''۔اور قرال جیونے اسکی تصدیق بھی کردی چنانچے قرمایا {و منگز وا وَمَكُو اللَّهَ وَ اللَّهِ حَيْرِ الْمَكِويْنِ } ﴿ وَإِلَّا قَيْلُوهُ وَمَا صَلَّمَوْهُ } ، { بَلَرُ فعه الله وَلَيهِ } ليني كمر ک کا فروں نے کہ سے کوصلیب وینا جا ہا تہ ترکیا اللہ نے اور اللہ کا مکر لینتی تدبیر غالب رہی اور حضرت عيسلي التفليخ لأنتحل موئ اور ندم الوك موئ بلكه القدن أنحيس ابني طرف اثحاليابه

کرنے والے کا مکراس پر ڈالناا ورمقر بان النی کوعذاب ہے بچانے کا نام مکر ہے۔ پس خدا تعالیٰ نے حضرت عیسی النظیمة کا جوجومقرب النبی تھا ،صلیب کے عذا بوں ہے بچالیا اور مخالفین يبود على الماري پکڑوا یا تفاید کافح یب ای پراک و یا اورصلیب کے عذاب جواس نے حضرت سے کے واسطے تجویز کئے تھے ہی کو وہ عذاب دلوائے اور حضرت میسیٰ کوحسب وعدہ و پیشکو کی میسیٰ التَّلِينَاكِ أَسَانَ يِرِانُهُ لِي الْمُوالِينَ قدرت كالمُداور خير أها كرين كا ثبوت وي كدايخ خاص كرشمه أقدرت سے حفز 2 و الدابول سے بجایا۔ كيونكد عكيم صاحب مان م ي بيل كدخدا ائے مقربول کو عذاب سے بڑا تھا ہے۔ اور سے بھی ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے خاص بندول و ر سولوں کی عزت کا خود نگہبان رہتا ہے۔ در دشمنوں کے عذاب سے انکی حفاظت کرتا ہے۔ جبیها که حضرت ابرا ہیم النظمالاً کی کی تھی مستقطرت یونس وحضرت نوح میم اسلام کی کتھی۔ پس جس طرح خدا تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے سختا دیکہ وح دونوں کی حفوظت کی لیعنی حصرت ابراہیم ویوس ونوح میبم السام کے جسم کوآگ، چھل میال مدیجائے شدر فع روحانی دیا جیسا کدمرزاص حب فرماتے ہیں۔ای طرح سیج کے جسم ادار ہے واٹوں کوصلیب سے ب<u>حایا ا</u>اور کا فرول کا فریب اثیمن پر الٹ دیا اور این لامحدود طاقت کا میک وید اور جس خدا نے حضرت ابراہیم النظمالا پرآگ سروکروی وہی خدا کرہ زمبر پرنتے ہے ہے اسکوآسان پر لے گیا۔اب (وَمكو لللهُ عَو اللهُ تحينو المعكرين) كمعنوس اورتشير على تام وكياك مسے صلیب پرنہیں چڑھایا گیا بلکدا سکا بمشکل جس نے فریب سے سے کو پیزوں کا ماای پر خدا نے اسکی تبجو پز کوہاٹ ویا اور سیج کوعذا اول ہے محفوظ رکھ کر آسان پر لے گیا۔ جیسا کہ قرآن میں (شَبِهَ لَهُمْ) سے ظاہر ہے۔ اور وہ قادر ہے ہر بات پر اس کے آ گے کو کی بات

اَن ہونی نہیں۔اب مرز اصاحب کی تصنیف کردہ تمام داستان کہ سے صلیب سے چ کر زخمی یا وک سے سترمیل جد گیا، فلال فلال راستہ تشمیر پہنچ کر ۸۷ برس کے بعد فوت ہوا، ردّ می تحتی ہوں میں ہے ایم مفصل بحث کرینگے اس وقت صرف اصل حقیقت جومرز ائیوں کے خدیفہ کے منہ ہے کی آگئ جس ہے تا بت ہو گیا کہ سے نہ مصلوب ہوااور نیا سکوعذاب دیئے گئے۔ کیونکد مقرب الی تصاور مقرب معذب نہیں ہوسکتا۔ پس مرز اصاحب کی تمام بہار دانش والف لبید، انجیل و آن کے مقابلہ میں اوران سیج حدیثوں کے مقابلہ میں جوحفرت نے فر ما یا کہ وہی عیسیٰ ابن سر 🖍 میں 🕊 بھلاجسکے اور میر ہے در میان کوئی ٹی نہیں۔ اور نہ وہ فوت ہوا ہے۔اس امت میں دشت کی دارہ بیس نز ول فرمائے گانہ کدا سکا کوئی مثل رہنجا ہے قادیان میں ہوگا، میں کچھود قعت رکھتی ہے۔ وی کیا بیں جس مسئلہ میں اٹھا آ کریں یعنی ایک انجیل اورقر آن اورحدیث واجماع امت انگی تغییر بق کرے اور تمام مفسرین کا اتفاق ہوتو ایک محنص امتی جو کدانل زیان بھی نہ ہوتمام ساغہ 🚅 برخلاف اینی رائے ہے تھیوری قائم كرنے .. مركز مركز تسليم كرنے ك لائق نبيس .. يعنى ال تحريف واستان نبيس مانى عاسكتى ..

(باقى آئندە)

## <u>رسالہ ہرے</u> مرزائی صاحبان کے ہینڈ بل نمبر ۱۲

كاجواب

(مِنْجَانِبُ مِجُمِّ الأَرْمِينِ أَنْجُمِنُ لَأَيْمِينِ أَلامِهُ أَنْجُمِنُ تَأْمِينِ أَلامِهُ

> ( گذشت برد) بم الندازمن الرجم (

خمد ہ وضلی علی رسولہ الکریم جب بیاب جائے کہ دون کے این مریم نبی التہ جس کے اور جمد ہ فی این مریم نبی التہ جس کے اور جمد ہ فی اللہ میں اور حدیث بیس ہے کہ اس مسلسی لم بعث و اللہ راجع اللہ کم "آیا ہے۔ لین " عیسی النظامی النظامی اس مرین اور وہ تمہار کی حدیث والبس آنے والے بین " ۔ آئے گا تو اس کا شری جو اب کسی آیت اور حدیث سے جس کے بین اور کی کہ عیسی النظامی الم میں اور افھوں نے نیس آنا ، اس کے عوض کوئی اور شخص بروزی رنگ بیس آئے۔ گا وہیں دوری رنگ بیس آئے۔ گا وہیں دوری رنگ بیس آئے۔ گا وہیں دے سکتے۔ کیونکہ ایسی کوئی آیت وحدیث نیس ۔ تو تسمنح کے طور پر میا عمر اض

کیا کرتے ہیں کہ اس کی کیا ضرورت ہے کہ ایک پرانا تبی اس امت کی اصلاح کے واسطے آئے اور اس بیں امت مرحومہ کی ہتک ہے کہ اس بیس کوئی لائش نہیں کہ امت کی اصلاح کر ہے چی گیا جواب حسب ذیل ہے۔

اول: یه بالک علاا در بسندس گفرت بات بنانی ہے که حفرت میسی النظیفان امت محری النظیفان کا اصلاح کے واسطی کی گے۔ حدیث میں تو اکھا ہے کہ میسی النظیفان تازں ہو کر صلیب کوتو ڈیں سے اور خوبر کو ماریں کے اور دجال کوتل کریں کے وغیرہ دغیرہ۔ حدیث میہ ہے:

عن أبي هريرة هن يقال قال رسول الله الله الله المن النه النه المن النه و الله المن و الله النه و الله النه و النه المن القلاض عاد الأ فلي كسر نَ الصليب وليقتل المنزيز وليضعنَ الجزية ولَتَثَر كنَ القلاض فلا يُسْمى عليها ولتذهبنَ الشحنائ التباعض والتحاسد ولَيدُغونَ الى المالِ فلا يُسْمى عليها ولتذهبنَ الشحنائ المنافق والتحاسد ولَيدُغونَ الى المالِ فلا يُشْمَلُه أحدُ (وواه مسلم) وقى روايته لهناقال كيف انتم اذا نزل ابنَ مريم فيكم وامامكم منكم

ترجمہ: ''روایت ہے ابو ہریر وہ کا ہے ۔ فر کیا جاتا خدا دی آئے ۔ ہے خدا کی البتہ اتریں کے بیسی بیٹے مریم کے اس حال میں کہ حاکم عامل جو گئے۔ ہیں تو ثریں کے صلیب اور قل کریں کے سور کو اور رکھ دیکے جزیرانل ڈ مہ ہے اور قور دیں کے اونٹنیال جوان ۔ ہیں تبیی کی جائے گی سواری اور کام طلب حاجات ان پر ۔ البتہ ہے ہے گالوگوں جوان ۔ ہیں تبیی کی جائے گی سواری اور کام طلب حاجات ان پر ۔ البتہ ہے ہے گالوگوں میں سے کیے بغض اور حسد اور البتہ بلائی کے بینی النظمین کو گوں کو طرف ہوں کے مال کے ۔ ہیں تبیی جینے آبے کہ فرمایا کے ۔ ہیں تبیی جینے کرے وہ میان کے ۔ ہیں تبیی جینے مریم کے وہ میان اور حسد اور ایک ووایت مسلم و بخاری میں آبا ہے کہ فرمایا کے ۔ ہیں تبیی جینے مریم کے وہ میان

تمہدرے اور امام تمب راتم میں سے لیعنی امام مبدی''

فاظوین! بم نے ۱۳ عدیثیں ای مضمون پر کریسی النظیمی اصالتا الریں گے، اس انجمن کے رہاں ہے، اس انجمن کے رہاں ہے ما حظہ فرما نیس میں النظیمی میں النظیمی میں النظیمی النظی

مرزاصاحب خودا پی ملک' ایام سلح'' کےصفحہ ۱۳۶۱ سطر ۱۸ پیں قبول کرتے بیں،وھوھذا:

"اس پراتفاق ہوگیا ہے کہ سے خوال کے وقت اسلام و نیا پر پھیل ج نے گا
اور طل باطلعہ ہلاک ہوجا کیں کے اور راست بالا کی تی گرے گئے ۔

اور طل باطلعہ بلاک ہوجا کی کے مرشد نے بی تر دیا ہے کہ گئے گئے است محمدی کی تھے گئے اور میں مقصود تھا
کی اصلاح کے واسطے نہیں بلکہ ملل باطلعہ کے منا نے کے معطے آ کیتے اور میں مقصود تھا
الحجمدينة!

اب بیدد کھنا ہے کہ مرز اصاحب کے وقت اور ایکے دور ہے ملل باطلہ ہلاک ہوئے یا آگی ترقی ہو گا سالہ ہلاک ہوئے یا آگی ترقی ہوئی۔ اگر ملل باطلہ عیمائیت و مبود یت ہلاک ہوئے مورد اصاحب سے ورشدان کے اپنے معیار سے وہ جموئے۔ بیکی جگر تیس ہے کہ عیمی النظمی کو جو معااس کو جو معااس موبری سے جوعقا کدر کھتے چلے آئے ہیں ہٹا کر نیسائی یا نیچری یاد ہر بید فلسفی بنانے کے واسطے بیعت لیس کے اور جوان کی بیعت شکرے گائی کو نجات نہ ہوگی چاہے شریعت محمدی

ﷺ پر ممل کرے اور قرآن وحدیث پر چلے اور ارکان اسلام پورے پورے اوا کرے۔ بلکہ حدیثوں میں آو صاف صاف آیا ہے کہ شریعت محمدی ﷺ کورواج ویں کے اور عیسائیت ویمود میں شنا کمیں گے۔

وں خود گویم اگر تاب شنیدن داری سید بیشتا اگر طاقت دیدن داری لوجگر تقدم کے سنو! بید بتایا گیا ہے کہ بطری مولک، مرحک مرتزاعثان بی وغیرہ کے مسلمان باشندول کو عیس کی فدیب قبول کرنے پر مجبور کیا گیا اور اس مدعا کے لئے انہیں شرمن ک سزائی وی گئیں۔ بلغار بول نے ولا بت سالونیکا کی نشف آیادی کوجس کی تعداد مرمن ک سرار کے قریب تھی تا تی کی کوجس کی تعداد مرمن کرار کے قریب تھی تا تی کی کیا اور صرف ان لوگول کوزندہ چھوڑا جضول کے عیسائی فدہب اختیار کرایا۔ (، خود ررمان جمی تا ایست سالوری سال ا

صوبہ تھریس ومقدونیہ میں ڈھائی لاکھ مسلمانوں کو بلغار ہوں نے ظرح طرح کے جان فرساعذاب دے کر ہلاک کیا۔ (انبارزمیندہ رسودیہ رستبر سال یہ منوسم ریمنواں ارطفرل)

يغام)

ملا تخصی سلطنت کے وقت کے صوبے اسلامی سلطنت سے نکل کرصلیبی سلطنوں یں خلل وگل ہو کیے تھے۔ پھر مراکو گیا ایران کا خاتمہ ہوا،متبرک خانقہ ہیں اور مقابر گرائے میں بھیدشہید کئے گئے۔طرابلس میں وہ دحشیاندمظالم عرب مسلمانوں پراٹلی والوں یعنی صلیب بیتوں نے روار کھے کہ شکررو تکٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ان اتحاد بوں ئے تو کوئی و قیقہ بیس مجھوز ایودور حضرت عیسلی التکسینی کا حضدامانے والوں کو فتح پر فتح ہوتی گئی۔ جنا نجہ تمام بوری اسل می **ادات** کے دارالخلافہ کے جھے بخرے کرنے پر تلا ہوا ہے۔اب جس کے دہائے میں عقل ہے ووقع المجھے پر پہنچ جائے گا بشر طیکہ تعصب و پیریر تی کا جن اس یر سوار نہ ہو کہ مرز اصاحب وہ سیج موری ہے جے جن کے آنے کی خبر مخبر صادق محمد رسول اللہ طرف ہے اسلام کو فتح ہوگی اور طل وطلہ بلاک ہو سکتے اور سیح موعود کسرصلیب کرے کا بعنی عیس ئیت کومٹائے گا۔اگرمسلمان عقل خدا دا دکو کا مسل کی تھیں اور ایمان کی آنکھ سے دیکھیں توانکوروز روزش کی طرح ثابت ہوجائے گا کہ ضدا تعالی میں تعل ہے ثابت کر دیا ہے کہ مرزاصاحب وہ سیح موعود نہیں جس کے قدوم اسلام کے گئی کی جوکت وتر تی کا باعث ہونے تھے۔ بنکداب خدانے مرزا صاحب کے قدوم کی نوست اس کے حق میں جاروں طرف سے ثابت کر کے مرزا صاحب کی تکذیب کردی۔کوئی مرزائی تا کیا ہے کہ مرزا صاحب کے وعوے کے دن سے لے کرم نے تک یا آج تک کیا عیمائیت کی وتنزل ہوااوراسلہ میں ترقی وبرکت ہوئی، ہرگز اسلام میں کوئی ترقی نہیں ہوئی بلکہ تنزل ہوا جیسا کہ او پر گذرا کہ لاکھوں مسلمان عیمائی ہو گئے۔جس سےصاف ظاہر ہے کہ کسراسلام ہوا ند

کدکسرصیب اور سیج موعود نے کسرصلیب کرنا تھا۔ پس ٹابت ہوا کہ مرزا صاحب موعود نہ نتھے۔

ه و م عقر الله الله على خدا تعالى سيح كى دُيونى يا فرض بحى كسر صليب بى قرما تا ب: {وإن مَنْ أَهْلِ اللّهِ عَلَيْ لَيْوُ مِنْ بِهِ قَبَلِ مؤتِهِ } لينى "كوئى الل كتاب ميں نه جو گاجوا پتى موت يا حضرت عيسى المنظمة كى موت سے يہلے ايمان شالائے گا"۔

اس آگئے ہے جہاف ظاہر ہے کہ سے موعود کے وقت یہود ونصاری ایمان لا تمیں کے یا دوسر کے فظول بیل میں معرض میہ ہوگا کہ میبود ونصاری کوا بمان دار بنا کیں گے شہ کہ مسلمانوں کو جو پہیے ہی ہے خدا تعالی کو وصدۂ لاٹر یک، مجمہ ﷺ کورسول برحق یقین کرتے اورشر يعت محدى ﷺ كوذر يعه نجاب المان ركتے بيں - نماز، روزه، عج، زكوة تمام اركان اسلام ادا كرتے ہيں ، ان كواپنا خالق زين وآسان تعليم دے كا اور اپنے آپ كوخدا كا بينا کہلائے گا۔اورتصویر پرستی مسلمانوں کو سکھا ہے۔اورمسلمانوں میں تفرقہ ڈال کرمیاں بیوی ہے اور باپ کو بینے سے جدا کرے گا۔ او فلیک عاصت بنائے گا اور مرز ائیول کو مسلمانوں کے ساتھ نمازیزھنے ہے روک کرزک والیک کا عث ہوگا۔مسلمانوں کی اصلاح کوئی کی کرسکتا ہے قر آن اور حدیث اور شریعت محری اسلام کوئی کی حسب کھی آ جا ہے اور {أَكْمَالُتْ لَكُمْ دِيْسِكُم } كى مهر سے الى يحيل ہوگئى كەسى زيادگ كى كى ضرورت نبيل۔ اگر کوئی مصلح امت کے واسطے آئے اور اصلاح کا دعویٰ کرے اور اور ای وحدیث کے برخلاف تعییم دے تو ہرگز ماننے کے قابل نہیں۔ اور اگر وہی تعلیم دیگا جو کہ آ میں ہو و ہے تو پھر نضول ہے۔ ہاں جوامور بدعی مرورایام سے شریعت محمری ﷺ میں بطور رسم مل جا تھیں اورشر بعت بیں اکی کوئی شدنہ ہوتو علمائے وین بیل سے ایک برگزیدہ عالم ہرصدی پر بطور

عوه: بدکابہ قاعدہ ہے کہ جس قدر جلدی چیشوااور پری است قول کی جاتی ہے دوسرے فیرکی دہیں کی جاتی ہے دوسرے فیرکی دہیں کی جاتی ہے وہ کہ یہود وفساری کی اصلاح ارادہ ای بین تھی اس واسطے حضرت میسی النظیمی کا اصالتا مجرہ کے طور پر آسان سے نزول فرما تا با سے براجت اہل تما ہوسکتا تو وہ تھا۔ لبندا حضرت میسی النظیمی کا بی آ نا محقول ہے۔ باتی رہا یہ لبندہ بی نہیں کرسکتا تو وہ مرزا نیوں کا خدایا عاجر ہوگا ،مسلمانوں کا خداجس کے یدقدرت میں میں وہ تو ایسا طاقت اور قوت والا ہے کہ میں جاتی کی باردہ کرتا ہے ہی تھی کردیتا ہے اس کو کہ ہوجا اور وہ ہوجاتی ہے۔ اسباب اور فسفی محقل کا پابند مرزائیوں کا خدا ہے جونہ مردہ زندہ کرسکتا ہے اور شاق سان پر اس کی حکومت ہے کوئی چیز مرزائیوں کا خدا ہے جونہ مردہ زندہ کرسکتا ہے اور شاق سان پر اس کی حکومت ہے کوئی چیز

ز مین کی آسان برنہیں لے جاسکتا اور ندآسان کی چیز زمین پر لاسکتا ہے۔ مگر مسلمان ایبا كمزورا درعاجز خدا كونبيس مائتے بمسلمانوں كا خدا''على مُحَلِّ شَييٰ عِبْ فَدِيْرِ ''ہے۔ جهادی السلماصول الل اسلام ہے۔ اور اس پرتمام فرقوں اسلام کا اتفاق ہے کہ اشرف البشر حضرات مجاءيهم اسرم بين ايك المتى خواه كيها بى النيخ آپ كوخدا رسيده اور فنا في الله بنائے اور مکال حاصیہ البی کا مدمی ہوا نہیا ہے ہم اسلام کی شان کوئیس مہنچنا۔ حضرت علی کرم اللہ رجه باوجود مجمع بسي كمامات ولايت جسكي شان مي آنحضرت علي أن فرمايا كه "انا دار العلم وعلى بابها المعلى المرامل كالحربول اورعل اس كادروازه بياب بسجس طرح تھمر میں بغیر درواز ہ کے داخل میں ہو کتے ایسا ہی کوئی فخص بغیر علی کے رسول ہیں تک نہیں پہنچ سکتا اور بغیررسول کے فدا تک رفیاں میں ہوتی ۔ جب ایسے عالی شان قرابتی رسول اللہ ﷺ نے جن کے ول شمع نبوت سے والے ات منور ہوتے تھے صاف فرمادیا: "الا انبی لست نبي و لا يو حيي الي " ليني څېر دارېو يو رينځي **ق**ر سيستو که بين نه نبي ېول اور نه مير ک طرف وی کی جاتی ہے۔ جب مصرت علی ﷺ کا ایک انسان ہے تو ۱۳ سو برس کے بعد ایک پنج لی نبوت اور وحی کا دعوی کر ہے اور متا بعت رسول میل میں کا مل نہ ہوجیبیا کہ صحابہ کرام۔ صرف لفاظی اور غلط بیانی مبالغدا میزعمارت آ را کی ہے شاعر النظم ہے اپنی نبوت کا ثبوت الی بودی دلیل سے وے کہ ہرایک صدی کے سر پرمجدد ہوتا ہے معلمان کس طرح مان سکتے ہیں کیونکہ پہلے بھی مجدو ہوتے رہے گرکسی نے نبوت کا دعویٰ ندکیا میں سے ثابت ہوا كيسى الطيل كا آنامت فحرى في من اسلام كرواسط باعث وعور امت ہے کہ نی اولوالعزم جس امت کا شریک ہے اور خدمت اسلام کر کے اپنی امت کو بھی امت محمدی ﷺ بیس ہونے کیلئے وعظ ویند کرے گا ادراگر نہ مانیں کے توحسب ضرورت بقول

سعدی شیرازی رمهٔ اندملیه ب

اگر پند و ہندش نیا ید بکار درخت خبیث است بیخش برآر یمی کرفت گا۔ جبیبا کہ بعض صدیثوں بیس قاعلِ دجال ہونا مفرت سے کا فرض قرار دیا گیا ہےادروہ محل وجول اپنے نیز ہ کے سر پرلگا ہوالوگوں کودکھا کیں گے۔

یبال ریاصا دب اوران کے مریدایک میداعتراض کیا کرتے ہیں کہ حضرت عیسی النظیمیٰ کا میا تصویت کے اس کو نبوت سے معطل کر کے امت بنایا جائے ؟ جس کا جواب میہ ہے کہ دسخرت علیمی النظیمیٰ کی ابتی دعاتھی کہ مجھ کوا سے خداامت مجمدی بھوٹی میں کر۔ چنا نبچہ ان کے الفاظ دعا ہے ہیں السمال کی است میں ہوتا نصیب قرما''۔ خاوم (عیسی) کوقیا مت کے دن الب ایریس کی امت میں ہوتا نصیب قرما''۔ خاوم (عیسی) کوقیا مت کے دن الب ایریس کی امت میں ہوتا نصیب قرما''۔

ال حضرت ميسلى النظمالا كي دعا مع يعمن امر ثابت بوت بين:

اول: شن محد هین که امت می امت میں ہونائیسی انسان میں اونوالعزم پیفیرا پنا فخر جانے تالیا-

الله الله الله المراج على التليخ التليخ المسلم المراج الله المراج المرا

عوم: حدیث یں ہے کہ وہ نی القد ہو نگے اس ہے نبوت ہے معطل ہو ، گر مفہوم نہیں ہوتا۔ اگر ایک ڈیٹی کمشنر خاص ڈیوٹی پر لگایا جاتا ہے تو وہ ہر گر معطل ہیں ہوتا ہے ایسا ہی حضرت میسی النظیفی اگر خاص ڈیوٹی پر آئی گئے گئے واپنی نبوت ہے معطل ندہو گئے۔ چنانچہ مسلم نول کے علماء وفقہاء وصوفیاء پکار پکار کر کہدرہے میں کہ حضرت میسی نبی ہی آئیں گے

اورا ہام مہدی ان کو نبی املہ پکار کرکہیں گئے' جماعت کراؤ'' \_ پس معطل کا اعتراض فضول اور باطل ہے۔

(باقی آئنده)

رزائی صاحبان کے مینڈنل نمبر ۱۲ کاجواب

خاطوين! اب ورا ي كبند ش مرا ا كاجواب ياجا الب وهوهذا:

191: تواس مینڈنل بین دیو ماحب کے مہدی ہونے کا ثبوت بیش کیا ہے جو کہ بالکل خلاف قن مناظرہ ہے۔ کیونک ورائے حب کا دعویٰ سے موعودہ مہدی، محدد، رجل فاری، ان م صاحب اور ان کے مرید میر ثابت میں اللہ کمسے موعودہ مہدی، محدد، رجل فاری، ان م زمان، کرش، مامور من اللہ نبی اور رسول کی موعدا یک فض ہوسکتا ہے تب تک ان کی سب سندیں اور حدیثیں اور اقوال الا حاصل اور نسول کی کونکہ جب بنائے دعویٰ ہی درست قبیم تو بقول

خشت اول چوں نہد معمار کے تا ہو ہے دور ویوار کے جب پہلی این بنی معمار ٹیڑھی رکھ و سے تو چاہے آسان تھے دور ایجائے وہ دیوار ٹیڑھی ہوگی۔ پہلی این بنی معمار ٹیڑھی رکھ و سے تو چاہے آسان تھے دور الیجائے وہ دیوار ٹیڑھی ہوگی۔ پہلی جب بنائے دعویٰ درست شہرگاتو سب کا معقول جوال جو جب توگا کہ ثیوت متعلق دعویٰ نیس نے بھاکوئی خدا درسول کو حاضر و ناظر جان کر بتائے کہ بید بخت ہو گا سے کہ جب کہا جائے کہ مہدی اور تیج کے علامات الگ ہیں اور جائے نزول و جر بی الگ الگ معترت سے کہ مہدی اور تیج کے علامات الگ ہیں اور جائے نزول و جر بی الگ الگ دعورت سے کے واسطے نزول کی الگ کے نزول و مشترت سے کے واسطے نزول کا کری علاقہ خراسان ہیں۔ تو جواب مانا ہے کہ اور مہدی کی بیعت ضروری ہے اور مہدی کا کری علاقہ خراسان ہیں۔ تو جواب مانا ہے کہ اور مردی کے مر پر مجدد آیا کرتا ہے۔ حضرت مرزاصا حب چود ہو ہی صدی

ترجمہ: '' فتحقیق شان میدہے کہ ہونے میری امت میں مجھوٹے۔ سب گمان کری کے کہ وہ نی اللہ کے ہیں حار نکہ میں خوتم النہ بین ہوں۔ نہیں کر کی بیچھے میرے''۔

یہ بالکل غلود اور دعو کہ ہے کہ اس زمان یس جس کے قوال یون کئے جاتے ایل اس پیس صرف مرز اصاحب نے ہی وعولی کیا ہے۔ ہم بتاتے ایس کیے واج احب کے ساتھ اور چار بھی مدعی مہدیت ہیں۔

ا مهدى مودانى: جس پر بزارول بلكه لا كلول مريدون نے جا يكي في مرزا صاحب تو جان عزيز كركے گھر سے نه يقط اور سيف كا نام قلم ركھ كرشبيدوں ميں داخل ہوئے۔ ۲ شیخ صنوعی: اس نے بھی اسلام کی آٹے وقت بیل خدمت کی اور لا کھول مریر اس کے کام آئے اور اہتک آرہے ہیں اور حمیت اسلامی وغیریت ملکی وقومی کی واودے رہے ہیں اور لی گھول ہے۔
ہیں اور ایک اللک وشمنول کے ہاتھ سے بچایا ہوا ہے۔

۳ مهدی شعالی ایند: وه می درگ مهدیت بادر می با تعدد کما تا ب

ام مرگ خیت دومهدی جادا ہے۔

اب فر معلی میں ہے کہ پانچ دمویدارتو سے نہیں ہوسکتے۔ان میں سے ایک ہوگا مگر فی الی ل تو بحث الرکھی ہے کہ مہدی اور سے ایک بی شخص ہے یا الگ الگ۔

اول نام الگ، باپ کا ہم الگ، حسب نسب علیحدہ، جائے نزول الگ، فرائفن منصبی الگ۔ جب سب باتیں الگ و واقوال علاء و نصلاء و متصوفین ہے تا بت ہوں تو پھر جھڑا کرنا نشان ایمان نہیں۔ مہدی کا خاص و ولد عبدالقد نسب فاطمی حسنی۔ جائے خروج کرے علاقہ خراسان مسیح موجود کا نام عیسی مان مریم کی بینی بغیر باپ نبی القد ناصری۔ کامرِ صبیب و قاطل د جال ۔ جائے نزول دشش ہے۔

صدیت شریف میں ہے کہ حضرت عیسی المنظامی و کیے کر امام مبدی و تیجیے ہمنا چاہیں گے کہ آپ ہی اللہ ہیں اہ مت کرائیں، آو حضرت میسی النظامی فرمائیں کے کہ میں سب آپس میں اہم ہو۔ ایک روایت سے ہے کہ حضرت میسی المنظامی فرمائیں کے کہ میں جم عمت اس واسطے میں کر اتا تا کہ میری امت کو بیرگان شہو کہ تیں تھیت مجری ہیں۔ نائخ ہوں۔

ال حديث على المورثابت بو كنة:

**اول:** عیسیٰ اور مہدی کا الگ انگ ہوتا۔ کیونکہ اگر عیسیٰ الگ نبیس تو پھر امام مہدی کس کو امامت کے واسطے کہتے اور کس کی خاطر پیچھے ہٹتا چاہتے اور کس کو کہتے کہ آپ نبی اللہ ہیں۔ 899: مرزاصاحب نے جو "امام کم منکم" کے متی "حضرت جینی ہے" کے ہیں غط ہیں۔ کیونکہ اگر جینی ہے کہ جینی غط ہیں۔ کیونکہ اگر جینی ہی مہدی ہوتے تو پھر امامت سے بدیں الفاظ انکار کیوں کرتے کہ میری وصف و گمان نہ ہو کہ میں ناتخ شریعت جمدی ہوں۔ مرزاصاحب کے غلط معنی تو لفظ "فی "جو کرف اشتاء ہے جوانگ الگ معنی رکھتے ہیں۔ "فی "جو کرف اشتاء ہے جوانگ الگ معنی رکھتے ہیں۔ اس سے صاف طاہ ہے ہیں گار ہے گا تمہارے آج اور تمہارااام تم میں سے لینی اہل عرب میں اتر ہو کہ تمہارے آج اور تمہدی الگ الگ ایک ہیں۔ ورنہ المام کم منکم "نہوتا (آپ ہو امام کم "ہوتا۔ "من "کا لفظ صاف ص ف بتارہا ہے کہ المام عرب میں سے ہوگا۔

موہ: حدیث شریف میں ہے گئی گراہ ہوگی وہ امت جن کے پہنے میں ہوں اور درمیان میں مہدی اور اخیر میں بیسی ہوں قدیث سے صاف قلا ہر ہے کہ بیسی اور مہدی امگ انگ ہیں۔

صدیث شریف میں ہے کہ حضرت مجر کر وہ الاند بیش نے جب این صیاد کی بابت
سنا کہ اس میں علامات وجال کی پائی جاتی ہیں اور خود جنر ہے مجمہ بیشنا اور محر دیائے ہاں کے
دیکھنے کوئٹر بیف لے گئے اور اکثر علامتیں جیسا کہ آتھ ہے گا اور علی بیٹی ابھر ابوا آتھ کھی کا ڈھیلا
اور رنگت وغیرہ ۔ تو حضرت محر دیائے نے اس کوئل کرتا چاہا۔ مگر محر ہے جہ میں الفاظ منع
فر ، یا کہ دجال کا قائل تو نیس اس کا قائل تو بیٹی النظمین النظمین النظمین میں ہے جو جد مزول دجال کو
قبل کرے گا۔

ال حديث سے چندامور كا ثبوت الى ب

اول: حضرت يسى الطليع كا اصالة آنا \_ كونك حضرت محد الطليع في في في معراج من يسى الطليع المعالم المائة المائ

کی تو مجھ کو بھی خرنبیں مگر میرتر بہ مجھ کو خدائے دیا ہواہے جس سے بیس بعد نزول دہ ل کوئل کروں گا۔

کے ہارے بیل خودا نبیاء سے امکان خطی ہے تو پر است کا کوراندا تفاق کیا چیز ہے''۔

الظرین! اس جگہ مرزا صاحب اجماع است تو مان ہے تھے تھیٹی ابن مریم کے نزول اصالتا

پر اجماع امت ہے گراس کو کورانہ فرما کررد کر کے اپنے میں خود مقدم رکھتے جیں۔ گر خدا

کے واسطے کوئی بہتو سمجھائے کہ جب پیٹگو کیاں کے بھتے جس خود مقرق ہے گر جی جن پر خدا

تعالیٰ نے البام کیا وہ خطی کھانے والے ہوئے جو عربی کے ماہراورا اس جانان ہے تو گر اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ جو مرزا صاحب بخلاف تمام اجماع امت ومفران ہی ڈوبان ایک بہتو کی ہوائی غیرز بان ہوکر فرماتے ہیں درست ہے جو کہ خود بھی مطمئن نہیں اور کہتا ہے کہ مگن ہے بہتوائی غیرز بان ہوکر فرماتے ہیں درست ہے جو کہ خود بھی مطمئن نہیں اور کہتا ہے کہ مگن ہے کہ کہی زمانہ میں کوئی ایس میں بھی آ جائے جس پر حدیثوں کے بعض طاہری نشان صاوق

(ویکھواز لداوہام بمٹحد ۹۸)

## پھرای کتاب کے صفحہ ۲۹۳ د ۲۹۵ پر نکھتے ہیں:

میں میں بانیا ہوں اور بار بار کہتا ہوں کدا یک کیا دی بزار سے بھی زیادہ سے آسکتا ہے اور ممکن ہے کہ ظاہر جلال واقبال کے ساتھ آئے اور ممکن ہے کہ وہ دشش میں ہی نازل ہو''۔

پس (ایک و سطے کوئی بتائے کہ ایسے مخض کوئی ہے کہ یہ کیے کہ بیں چینگوئی درست بجھتا ہوں اور گر ہے بچھتے ہتھے۔ حالا نکہ خود نیس سمجھا کیونکہ اگر اس کواپنے بچھنے پر یقین کامل ہوتا تو ایسانہ لکھتا۔

حضرت می الدین این گرفیا''فقو حات'' کے باب ۵۳ میں فرماتے ہیں کہ ''نفو حات'' کے باب ۵۳ میں فرماتے ہیں کہ '' سیسی النظیمیٰ آخرز ماند میں اتریں ہے اور الایت مطلقہ کے خاتم ہو تھے اور والایت مقیدہ محمد یہ کے خاتم ایک فخص ملک مغرب ہے ہوئے اور وہ خاندان اور ملک ووثوں میں اشرف ہو تھے بیعنی امام مہدی النظیمیٰ لا'' ۔ ہم ثابت ہوا ۔ جمعی النظیمیٰ الرسیمی النظیمیٰ النظیمیٰ النظیمیٰ النظیمیٰ ووالگ مخفص ہو تھے ۔

ابن عربی افتوں ت کے باب ۹۳ میں فرمانے دیں: ''جانتا ج ہے کہ امت محمد میں کوئی ایسا شخص نہیں جو ایو بکر صدیق ہوئے ہے سوائیسی الطاق کے انصل ہو۔ کیونکہ نیسی التیکن جب فرود ہو تکے تو ای شریعت محمدی سے تھم کریں کے لوم قامیت میں ان کے دوسٹر ہو تکے ۔ایک حشر انبیاء کے زمرہ میں ہوگا۔ دوسر احشر اولیاء کے نور وہ کی کوگا'۔ منافقہ مین! شنخ اکبر کے کلام سے مفصلہ ذیل امور ثابت ہوئے:

ا ۔ عیسیٰ النظیمیٰ اصالتاً نزول فرما کینگے جیسا کہ انجیل میں ہے۔ دیکھور سولوں کے اعمال، باب اول،آیت ۹ و ۱۰ اوا ا: '' اور یہ کہدے ان کے دیکھتے ہوئے او پراٹھا یا گیا اور بدلی نے ا سے ان کی نظروں سے چھپالیا اور اس کے جاتے ہوئے جب وہ آسان کی طرف تک دہے
تھے دیکھو دو مرد سفید پوش ک پہنے ان کے پاس کھڑے ہے اور کہنے گئے اے جلسلی
مرد دار انجم گیول کھڑے آسان کی طرف دیکھتے ہو بھی بیوع جوتمہارے پاس سے آسان
پراٹھ یا گیا ہے ای طرح جس طرح تم نے اے آسان کو جاتے دیکھا، پھرآئے گا'۔

اسکونی شخص بھا کی مرد زنیس آ ٹیکا کیونکہ بروز کا مسئلہ تناتے کا ہے جو کہ باطل ہے۔ مفصل
بحث بروزکی اس جس کے رسمال ٹمبر سمیں دیکھو۔

۳ کوئی فخض مدگی نبول کے سے ہو کر حضرت ابو بکر ہے۔ وہ ٹی متہ ہوئے تو مرزاصا حب میں طرح ہو کتے ہیں۔

٣ حفرت ميس النكفيل بعدرو من بي بوتع صرف كام ما تحت شريعت محرى النظام التحت شريعت محرى النظام التحت شريعت محرى النظام التحت شريعت محرى النظام التحت ال

 شریعت اسلامی کے پابند ہوکرشریعت میں کو منسوخ کریتے اور عیسائیت کومٹ کر کسر صلیب کریں ہے۔

۲ حضرت میسی اورامام مهدی الگ الگ و و فض بین بیسیلے امام مبدی کا ظهور موضع کرعه
 خراسان سے ہوگا۔ پیم حضرت میسی النظیمی کا دمشق ہے۔

شاظوین! مرزائیوں نے اس بینڈیل میں سخت دھوکہ سے علامت قیامت ، قیامت نامہ سے علام کے اپنی ویانت کا جوت ویا ہے۔ قیامت نامہ کے علام کے اپنی ویانت کا جوت ویا ہے۔ قیامت نامہ کے علام کے علام کے اپنی ویانت کا جوت ویا ہے۔ قیام کے دو وہنا ہوا آ دی اور جھوٹا جاروں طرف ہاتھ با کھ با کا کہ است البندا ہم علامت ظہور مبدی جو حدیثوں بیس بیں اور قاضی سکیمان صاحب با کا ابنی تا کیدالاسلام بیں کھی بیں نقل کرتے ہیں تا کہ آ ب کومرز ایکوں کی دروغ بیانی اور وہوکہ دبی معلوم ہوجائے۔ و ہو ہذا:

ا، م مبدى كا فرض مفصل فيل فتنول كامن نا جوكا جوك امام كظهور يبلي بريد

یزیدین ای سفیان کی اولا دے ہوگا۔ ہز رگ ،سر جنیک رو، آئکھ میں سفید نقط، بیاس کا علیہ ہے۔ ٣١٠ سؤال وقت اس كے ساتھ ہو كئے۔ وادى ياس سے نكل كروشق ميں داخل ہوگا۔ایک ماہ کے عرفیکی قلب کے تیس بزارآ دمی اس ہے آملیں گے۔ای ز ماندیس ملک مھر ہے ابقع خروج کر ہے امد جزیرہ عرب ہے اصبب نظے گا۔مفیانی دونوں پر غانب آئے گا۔ ترک وروم سے بھوم قیا جنگ میں گئے یائے گا۔ قریش کوتل کرے گا۔ بغداد میں ایک لا کھ، کوفہ میں سر بزار کو بیٹ کے ہے گا۔ ایک تشکر مدیند منورہ کی ج نب روانہ کرے گا سادات میں سے جے یائے گائل میں گا۔ بنی ہاشم مارے جا میں گے۔ بہت سے لوگوں کو پکڑ کر کوفیہ لے جائے گا۔ اہام میدی معاصی کر مکہ میں آ جا کی ہے۔ مکہ میں اس مهال جج کے موقع پرس ت عالم مختلف مقامات سے آپ کے ۔ ہرعالم کے مریدتین سے زیادہ موں گے۔ آپس میں کہیں گے کہ ہم اس فخص کی تلاس کا آپ جی جس کے ہاتھ سے بیہ فتے دور ہوں \_قسطنطنیہ فتح ہو۔ہم اس کا نام اس کے بالیے کا ماس کی مال کا نام جانے اں ۔ بیامکہ میں ایام مبدی کو تلاش کر ٹیس کے اور کہیں سے کہ تم طور ہوں قبلال ہو۔ فرما تھیں کے میں تو انصار میں ہے ایک آ دمی ہوں۔ علاء پھر واقف کاروں سے تعیقات کرنے لگیس کے اور امام مہدی کہ ہے مدینہ کو تشریف لے جائیں گے۔ علماء ال وہ ایال میں مدینہ پنچیں گے۔ امام مہدی مکہ میں تشریف لے آئی سے۔ تین بار ای طرح آ مدورفت ہوگی۔ حاکم مدینہ کو (جوسفیانی کا نائب ہوگا ) جب معلوم ہوگا کہ لوگ مہدی کی تلاش میں مکہ ہے آتے جاتے ہیں تو وہ مکہ پرلشکرکشی کیلئے ایک فوج تیار کرے گا۔ تیسری بار میں میہ

عالم اہم مہدی کو بیت الحرام علی در میان رکن اور مقام کے پاکیں گے اور ان کو بیعت لینے

پر مجبور کریں گے۔ کہیں گے دیکھوسفیانی کا انتکر ہما رہے تھ قب میں ہے وہ آتے ہی قبل عہم

کر دیکھا تی کا گن ہ آپ کے سر ہوگا۔ حضرت اہام مہدی نماز عشاء کے وقت رکن اور مقام

کے درمیان جن کہ بیعت لیس گے۔ ان کے ساتھ رسول اللہ بھی تی وہم اور کریہ ہوگا۔

ان کا ظہور تیمن موجرہ آوی کے ساتھ ہوگا۔ یعنی اصحاب بدر اور اصحاب طالوت کے برابر۔

یرسب کے سب براال تھام عصایب عراق بجایب مصر ہو تئے۔ رات کو عابد دن میں شیر۔

استے میں والشکر جو یہ بینے کی اور سلمان ان کا تعاقب میں چلاتی آپنچ گا۔ لشکر اہام کے ساتھ جنگ کرکے تا ہوگا اس کے قباد وہم انتظام ہوگا ہوگا اہم مہدی کے ساتھ جنگ کرنے آئیگا جوز میں ہے۔ سفیانی کا دو سرائشگر ہوگا تھام مہدی کے ساتھ جنگ کرنے آئیگا جوز میں بوداو میں پنچ گا تمام کشکر زمین ہی وہنس جائے گا۔ صرف ایک محض بنچ گا وہ سفیانی جوز مین بوداو میں ایک گا تمام کشکر زمین ہی وہنس جائے گا۔ صرف ایک محض بنچ گا وہ سفیانی کو بہنجر ہو کرسنا ہے گا۔

۲۰۰۰ وراء النبر سے ایک فخض نظے گا اس کو حالت کھیں گے۔ وہ کیسی والا ہوگا۔ اس کے مقد مدنشکر پر ایک فخض ہوگا جس کالقب منصور ہوگا وہ آلی کہ بھی کو جگہ دے گا جس طرح تریش نے رسول بھی کو جگہ دی تھی۔ ہرمسلمان پر اس کی مدور موجا اجب ہے۔ حارث کالشکر سفیانی کے ساتھ چندلڑا کیال کریگا۔ ایک تونس میں دوسری ودور تری شر۔ تیسری تخوم رشج میں۔ (مرز اصاحب حارث تو بن گئے گریہ جنگ بھی کے ہوئے)

(باقى آئنده)

## <u>رسالة تمبر ۸</u>

چونکہ مرزائی صاحبان کے ہینڈیل اس مہینے

كااب تك نبيس نكلا

ال کے اور مهدى الاعيسى پردلل بحث كا كن ہے۔

مِنْجَانِبُ بِحُرِّ الاستِّلِامِ الأَرْمِ أَنِّ أَنْ تَا يَسِيبُ وَالأَمْ وَ

(كزشته عاجمته)

بهم القدالرحن الرحيم محمد و فصلى على رسوله الكريم

جب حضرت میسی النظمی کا نزول یا عث بر کت وتری اینام و بلا کت مل باطله تضاور می اینام و بلا کت مل باطله تضاور مرزاصاحب خود البدر مورید ۱۹ رجولائی ۱۹۰۴ پیش فرماتے ہیں فرماتے ہیں الساب حق کے لئے بیس مید بات بیش کرتا ہوں کہ میرا کا م جس کیلئے بیس اس میدان بیس کھڑ اور آخصارت بیس میسی پرستی کے سنون کوتو ژ دول اور بجائے مثلیث کے تو حید کو پھیلا دول اور آخصارت بیس میسی پرستی کے سنون کوتو ژ دول اور تجائے مثلیث کے تو حید کو پھیلا دول اور آخصارت بیس میسی پرستی کے جوالت و مشان کیلئی نظام ر

ہوں اور بیاعت نا کی ظہور میں ندا ئے تو میں جھوٹا ہوں۔ یس و نیا مجھ سے کیوں ڈشمنی کرتی ہے۔ وہ میر سے انجام کو کیوں نہیں دیکھتی۔اگر میں نے اسلام کی حدیت میں وہ کام کر دکھا یہ جوسے معاور دسمبدی موجود کوکرنا چاہیے تھ تو بھرسچا ہوں۔اورا گر پچھ نہ ہوا اور مرگیا تو پھر سب گواہ رایں کے توقیع ہوں۔والسلام غلام احد''۔

اب خابرے کہ مرزا صاحب سے بکھ نہ ہوا اور سیلی پرستول کا دن بدن ز در ہے۔ اورمسلمان کی تعداد میں تی تعداد میں تی دغارت ہوئے۔ بے خان و مان ہوئے۔ اسلامی ملک ان سے جھیے کے اور بجائے تو حید کے تثلیث پھیلی۔ اور بجائے ترقی اسلام کے ترتی صلیب ہوئی ۔ تو آپ اساف سے اور خدا تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر بتا تھیں کہ مرزا صاحب سیج موعود ہیں یا اسلام کا اسطے ایک تلہت داد بار کا عالم گیر بادل تھے کہ اسلامی دنیا کو برباد کر گئے۔ پچھ تومسلمان میسائیوں نے جیرا عیسائی کر لئے۔ اور پچھ مرزا صاحب نے اسلام سے خارج کر کے اسلام کی ہے۔ کی کہ ۲۳ کروڈمسلمان جود نیا پر تصرف تین لا که بقول مرزا ئیان ۰۰۰۰ بروایس می دیم قباری رو گئے اور ۲۳ کروڑ ۹۷ لا کھ یا اس ہے بھی زیادہ مرزا صاحب نے اسلام ہے ماری تا کرکے ان کو کا فرکر دیا، ان سے قطع و ہرید کراد ہے۔ کیونکہ مسلمانوں کا ہڑاتصور بیہے کیٹوہ میں مسلمال سے حضرت محمد رسول الله ﷺ کو فاتم النهبين کيول يقين كرتے آئے جيں۔ اور مردا شاحب كو نبي ورسول كيول نہيں مانتے اور قرآن اوراحاديث كے معانى ومطلب مطابق منان الل زبان وصحابه کرام کیوں مانتے ہیں مرزا صاحب کی ایجاد کروہ تاویخات بعیداز میں میں کیول تہیں مانتے۔

خاطوین! مرزاصاحب کی اپنی مقرر کرده معیار سے دہ سے موعود ثابت شہوئے۔ اور مر

بھی گئے۔اورایک کام بھی سیح موقود کا ان ہے نہ ہوا۔ بلکہ بقول' ' ہارے کو مارے شاہمرار'' مرزا صاحب نے بھی مسلمانوں پر بی ہاتھ صاف کیا۔ بھیٹی پرستوں نے نہ مانا، آریوں و برہموں پیکھیں وغیرہ فرقول نے تو نہ مانا۔ جب مرزا صاحب کو انکی طرف سے ٹاامیدی ہوئی تو وی پیری میر بیدی کی دوکان کھو لی اورا پٹی خودت کی اورا مجازتمائی پر کمر ہاندھی اورا پٹی کرامات ونشانا یک صنیف کر کے عوام مسلمانوں کو جوعلم دین ہے ناوا نف منفے ، پینسایا۔جو ان کی قید مریدی جبل کھے ان کومسلمان رکھا، باقی ۴۳ کروڑ ۴۷ – ۹۹ رکھ کواسلام ہے خارج کردیا۔اورایسے کا فرقر میں کدان کا جناز دیمی ندیز حو سبحان اللہ! خدمتِ اسلام ہو توالی اور سے موجود ہوتو ایسا ہے۔ کے صاف معنی پیریں کدا گرایک مجمد رسول اللہ ﷺ کے د توی نبوت کو ما نوتوتم مسلمان نبیل کا فرچ کو یا اب حضرت محمد ﷺ پرایمان رکھنااور آپ کو خاتم النبيين سجھنا كفرے۔ جب اس كي وليك يوچيس كه بھا كي مرز اصاحب بھي تواينے آپ كوامتى محمد رسول الله ﷺ كتبتر بين اور شريعت فيك ير جلنا ذر بيد نجات قر مات بين؟ تو جواب ملتا ہے کہ چونکہ مسلمان مولوی ہم کو کا فریا ہے دین اس لئے وہ خود کا فرہو جاتے ہیں۔ در نہ ہم کسی کلمہ کوکو کا فرنبیں کتے۔ جب بہ جواب 🗖 باعث کہ مسممان موادیوں نے تو آپ کے کلمات شرک د کفر مرزا صاحب کی کتابوں میں دیکھی کا توے لگائے ہیں: ويكهو "انت منى بمنزلة ولدى انت منى بمنزلة اولادى من ول بول يول ين تي تي بول\_ميرى طرف دورُ وسياشفيع مين بول' نعوذ بالقدر كويامجررسول الله في عير يشفي مين وغیرہ دغیرہ۔'' میں نے زمین وآ سان بنائے ہیں۔اس کے خلق پر قادرتھا۔ بین کا ان کو مٹی کے خد صدسے پیدا کیا''اب بتا تی کدآپ کے پاس مسلمانوں کی تحفیری کی وجہ ہے۔ پس وجہ ہے کہ مسلمان ایسے ایسے کلمات خلاف شرع جانتے ہیں اور نہیں مانتے ۔ گرآ پ کا

نطق پیہے کہ چونکہمسلمان مرزاصاحب کےکلمات خلاف شرع نہیں مانتے اس لئے کافر اللہ ۔ ناظرین خودغور فرما نمیں کہ کون حق پر ہے؟ ایک شخص دوسر ہے کو کفر کا فتوی اس واسطے دیتا ہے کہ فیشرک ہے اپنے آپ کو خدا کہتا ہے۔ دومرا اس کو کہتا ہے کہ تو کا فرے کیونکہ شرک اور تھے وور ہے آپ کو خدا کیوں نہیں کہتا۔ کیا معقول جواب ہے۔ یہی حال مرز ائی صاحبان کا ہے ۔ تصافول ہے مختریہ ہے کہ مرزا میاحب ہے نہ کو کی خدمت اسلام ہوئی اور نہ کوئی فرقع ہے کا تکے موکود ادا ہوا۔ جیسا کہ وا تعات نے اظہر من اشتس کردیا۔ تو اب مرزا صاحب کے جموعت بلنے میں کوئی شک شدرہا۔ کیونکدائی اپنی معیار مقرر کردہ ہے کداگر مجھ ہے سیج کے کا میں اور مرجاؤں تو جھوٹا ہوں۔ چونکہ وہ مرگئے اور کسرصلیب نه ہوا توجھوٹے ہوئے 📢 مغیرت میسی النکھی کوفوت شدہ مان کراورصلیب یر جڑھا کراورکاٹھ برانکا کرطرح طرح سے عذابوں سے معذب کیدکر عیب تیوں کے عقیدہ کفارہ کو مدد دی۔ اور بنائے کفارہ کومضبوط کیا ﷺ کیونگ میسانی بھی تو یہی دلیل پیش کرتے ہیں کہ خداوندسیج نے ہماری بینی امت کی خاطر صلیب الم اللہ سے اور تکالیف برداشت کیں تا کدامت کی نج ت ہو، ہیں اس نے ہماری خاطر کی فورطرح طرح کے عذاب صلیب سبد کر جان دے کر ہوری نجات کا باعث ہوا۔ میں مدود عیر نیول کی مرزا صاحب نے کی کمسیح مصوب ہوا اور مرکبا۔ حالانکہ ۱۳ سو برس می آن مجید کے مانے والے {وما قَتْلُوْهُ وما صَلْبُوْهُ} يرايمان ركه كركفاره كي نتخ كني كر سيا تے تھے۔ کیونکہ جب سیج مصلوب اور مقتول نہ ہوا، نہاس نے جان دی تو پھر کفارہ میں ہوا ہون وامان ہے اٹھ یا گیا۔اب ناظرین انصاف فرمائیں کدمرزاصاحب نے عیسائیت کی مدد کی یا اسلام کی؟ جب عیسائیت کی خدمت کی ، ان کے دفت میں اسلام کو پچھ ذیکرہ شہر بنجاا درملل

باطلہ بجائے ہلاک، دو گئے چو گئے تھیے تو پھر مرزا صاحب سچے سیج نہ ہوئے اور یہی ان کی معار سے تابت ہوا۔

فاقوری ایم نے پہلے نمبر یعنی رسالہ تمبر کے بیل اعادیث سیحدادرا توال متصوفین وغیرہ سے
ثابت کی تقلید میری النظیف الگ ہے اور بیسی النظیف النس کا نزول حدیثوں بیل ہے وہ
وہی نبی ناصری کی کے اور حضرت محمد رسول القد النہ کے کہ در میان کوئی نبی نبیس، الگ ہے۔
اور بیسی النظیف کا فرائش کی دوبال بتایا تھا اور مبدی کا فرض فتند سفیائی و بدعت کا قدع وقع ایس
کہ پھر رسول خدا دی کی تھا نہ کو فرنان فرآ ہے گا۔ اور اطراف ومما لک پرآپ تا بھی ہو کے
وغیر جم کا دور کرنا ثابت کیا تھا۔ کہ بھی ناظرین کو وہ حدیث جوضعیف ہے (اور مرزائی ضد
سے اس کو سیح کہتے جاتے ہیں اور ) جو بھی ہے کہی کم درجہ کا بونا بتائے ہیں تا کہتی و باطل
شی فرق ہوجائے ، وہ حدیث رہ ہے: اس مہدی الاعیسی ابن موریم " یعنی نیس مہدی
میں فرق ہوجائے ، وہ حدیث رہ ہے: اس مہدی الاعیسی ابن موریم " یعنی نیس مہدی

تمام حدیثوں سے انکار کرتے ہیں۔ جب خود حدی ہواور خود قانون اپنے مفید مطلب وضع کرے تو یہ ہرگز جا کرنہیں اوراپنے دعویٰ کے مطابق اپنا ہی البام چیش کرے ، سندنہیں۔ کیا شخص معلی کے مطابق اپنا ہی البام چیش کرے ، سندنہیں۔ کیا شخص سے مقابلہ کھول دی ہے اور مجھ کواس پر یقین ہے ، تو کیا کوئی کی حقیقت جبری خوا ہش نفس کے مطابق کھول دی ہے اور مجھ کواس پر یقین ہے ، تو کیا کوئی عقدند مان سکتا ہے ۔ بعدا ہی مرزاصا حب اپنی مصنفہ کتاب '' برا آیان احمہ یہ' نفس شری کے مقابلہ میں چیش نبین کر سے مراح ال غیر متعلق شخص کا فیصلہ منظور کر نا پڑے گا۔ اب سند اس مدین پر معنفہ بین کی کیا تھو ہدا:

"قال ابن القيم في المتار: حديث "لامهدى الاعيسى ابن مريم" رواه ابن ماجة من طريق محمد بن خالك لجندي عن ابان بن صالح عن الحسن عن انس بن مالك عن النبي ﷺ وهو مما تقو د به محمد بن خالد\_ قال محمد بن الحسين في كتاب مناقب الشافعي: محمد إن خالد هذا غير معروف عنداهل الصناعة من اهل العلم والنقل وقد تواتر تعط حما عن رسول الله على بذكر المهدي واله من اهل بيته وقال البيهقي: تعرد بمن حمال بن خالد هذا وقد قال الحاكم ابو عبدالله: هو مجهول وقد اختلف عليه في مساعة فروي عنه عن ابان ابن ابي عياش عن الحسن مرسلا عن النبي ركي قال فرجع الحديث الي رواية محمد بن خالد و هو مجهول عن ابان بن ابي عياش و هو متروك عن الحسن وهو مقطع والاحاديث الدالة على خروج المهدى أصح اسادا كمحيث ابن مسعود: "لولم يبق من الدنيا الايوم لطول الله دلك اليوم حتى يبعث رجلامي أو من اهل بيتي" (الحديث) رواه ابو داؤ دو الترمذي وقال حديث حسن صحيح قال وقى الباب عن على وأبى معيد وأم سلمة وأبى هريرة ثمروى حديث أبى هريرة وقال حسن صحيح التهى وفى الباب عن حذيفة بن اليمان وأبى أمامة الباهلى وعبد المؤرج من بن عوف وعبد الله بن عمر و بن العاص وثو بان بن مالك و جابر و بن عباس معروم " (اتهى)

شاخلوسن! مُركَ بالله عبارت كا ماتصل بدے كراك مديث كا مدار محرين فالديرے جو نقادان حدیث معرفت مجول" ہے اور چونکہ اسناد صدیث بیں افتکاف ہے۔ اور ابن انی عیاش دوسرے استاد کے واقع ہے اور وہ محدثین کے نز دیک متر وک الحدیث قر ار دیا علیا ہے۔اس نے برحدیث ترک ضعیف ہے بلکداضعیت ہے۔اور دوسرےاسادیس حسن تابعی تک پہنچ کر مدیث منقطع 💽 ہے۔ پھر مرز ائی صاحب کس برتے پراس مدیث ے تمک کر سکتے ہیں جس حالت بٹل کی ہے تھے حدیث اور تو ی سے تو ی حدیث اس کے نی لف ہول اور وہ محمح احادیث متعدد ہوں اور مسامعت حدیث مرف ایک ہو۔ مگر مرزائیوں کی مند اور ہٹ دھری ویکھئے کہ باوجوں کے اس اصح احادیث کے، ضعیف حدیث بلکداضعف کو ہائے جاتے ہیں۔اس کا نام حدیث اور آن مجید کو ما نناہے مانسخر كرنا ہے؟ مسلمان و بندار كا كام يہ ہے كہ جب سيح حديث بيش ميتو پھر كوئى عذر پيش ند کرے اور اپنی غلطی کا اقر ارکرے اور حدیث اور اپنے مرشد یا بیری بات کو جومخالف نص منتج ہو، ترجح ندوے۔

• و م : علامہ جلال الدین سیوطی رمة النہ الله کی کتاب ' العرف الوروی فی منظم التهری'' میں جہاں ''لا مهدی الاعین میں ''کا ذکر ہے لکھتے میں کہ' قرطبی کا قول بھی یہی ہے کہ اسنادہ ضعیف'' لینی تحمد بن خالد راوی حدیث لا مهدی الا عیسی کے تمام طرق مرویات قابل عمل نبیس اور ندانیس تسلیم کیا جاسکتا ہے۔ بناء علیما کہ بہت می حدیثیں جومبدی کونسل فاطمی رف اللہ علیہ بن سے ہونا قرار ویتی جی انہیں کے مطابق عمل ہوگا، ان کے مقابل "لا مهدی الا جمعی " کی ہرگز کوئی وقعت نہیں۔ جن جن میں ایک کوبھی اختلاف نبیس کے مہدی آ خرز مان سے النہ میں کہ مہدی آ خرز مان سے النہ میں ایک کوبھی اختلاف نبیس کے مہدی

٠٠٥ علامه محر بن لوسط النبي الشائعي البئي كتاب" البيان في من قب اخبار صاحب الزمان "ميں لكھتے ہيں: " منافق على كا تول ہے كه محر بن خالدراوى حديث لا مهدى الا عيسى كاحديث كے باب السمال كي كرتات يعنى سستى كيا كرتا تھا۔

قدرے لکنت ہوگی اور بات کرتے ہوئے پیٹوں پر ہاتھ مارے گا اور مکداور مدیند کے ورمیان مقام رکن بیں بیعت لیس کے اورا نکا ظہور مکدیش ہوگا وغیرہ وغیرہ ۔ الگ کوئی ند ہوگا ہے۔

منافظو من المريخ شر محال بم يدمان بحي ليس كه بموجب حديث لا مهدى الاعيسني امام مبدی کوئی الگ نیز تو بھرتمام احادیث متعلق مبدی جو سیح بیں اور مرز اصاحب اینے نشن ظہور مہدی کے ایکے سوی ہونے کے بتاتے ہیں وہ حدیثیں منسوخ اور ردّی ہوتی جاتی ہیں اور یہ بالکل معقول نہیں اور وہر بی دینداری اور پیروی ہے کہ ایک ضعیف حدیث کے مقا بلہ میں صحیح ا ما دیث کورڈ کی اور ہی جائے۔ جب مسلمہ اصول اہل سنت والجماعت ہے كرقرآن كے مقابلہ الركوني حديث الله المركوني حديث الله مضمون ميں مختلف ہوتو قرآن كور جي ہوگي۔اور سیح حدیث کوترک کرنا ہوگا۔ ایہا ہی گئا آجادیث کے مقابلہ میں اگر ضعیف کوئی حدیث آ جائے اور مضمون میں منف د ومخالف ہو تو صفحہ بیث کو جھوڑ کر سمجے حدیث برعمل ہوتا ہے۔ اور مرزا صاحب کا اپنا اقرار ہے کہ اگر صفحت تو بین کے متعارض ہواورضعیف حدیث سیج حدیث کے متعارض ہوتو قر آن اور سیج حدیث جمجو گی اورای برعمل ہوگا۔ عمر تعجب ہے کہ حدیث لا مهدی الا عیسی جس کوسب محد میں بنا مفیف ہی نہیں بلکہ اضعف اور مجروح قرار دیا ہے، مرز اصاحب اس کے مقابل سے اور میں کورڈ کرر ہے ہیں اور تمام علماء سلف کے برخلاف جارہے ہیں صرف این غرض ہے۔ منجم: عرف البدي من علامه سيوطي لكهت بين كه " قرطبي كا تول ب كه شبه يوا من جي كوكه لا مهدی الا عیسی ہے حضرت ﷺ کی مراد میہ دو کہ مبدی کامل معصوم کو کی تہیں محرعیسیٰ

التقلیمالاز ان معنوں ہے دونوں اقسام مرویات میں تطبیق ہوسکتی ہے یعنی بیرحدیث حضرت

عيىلى القليقلا كى تعريف ہے'۔

ششم: شعبہ بن حجاز فرماتے ہیں کہ'' گدھے کا بول بینامیرے لئے اچھاہے ہائسیت اسکے کہ بین مطابق بن الی عیاش کی صدیث کواخذ کروں لیتی وہ بالکل قائل امتیار نہیں۔ (، نود از میران الاحتداب (۲۰۱۰)۔ اور یمی ابان بن عمیاش لامھندی الاعیسسی کا راوی ہے )۔

حيات مسيح بآيات القرآن

اولاً: "منو فی "اسم فاعل واقع ہے۔ اور گاف" خط بالدہ جس سے صاف ابت ہوتا ہے کہ بید وقول جداگا نہ کو مرکب کیا گیاہے۔ اور گاف کا دو کی است خوا گا نہ کو مرکب کیا گیاہے۔ اور گا جو اے آئندہ بیات ہے کہ تو فی "باب تفعل تو فی سے شر ورع ہے جس کا مادہ کی شے کو پورا پورا پکڑ لیمتا مراد ہے۔ ان کی جوائے آئندہ بیات ہے کہ تو فی المحات ہے کہ تا العفات میں المحات ہو گا جا المحات ہے کہ تو بالمحات ہے جو المحات ہو گا المحات ہے ہو گا المحات ہو اور ہما المحات ہو اگر یوں بھی ایک شے مرکب شدہ کو بحالت ہو اگل نہ ہونے کے بطور مرکب ہے کا ل کہ اگر یوں بھی ایک شے مرکب شدہ کو بحالت ہو اگل نہ ہونے کے بطور مرکب ہے کا ل کہ

ہ سکتا ہے تواسکی نظیز ہیں مل سکتی ہے۔اب جو محض مرجا تا ہے اس کومردہ سے بوں ہی تو تعبیر کی جاتا ہے۔ جب زندہ ومردہ میں حالت کے بدل جانے میں فرق نمایاں ہے تو ا کم ل وعدم اظال آل کے بس کیا شک ہے۔ اور عبد کا اطلاق بھی زندہ انسان پر بولا کرتے ہیں۔ مردہ کومیت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔اس لئے کہوہ کائل شے نبیں رہتا۔ تواب "متوفی" کے جومعنی ''ای احد الشیء کاملا'' کے لغت عرب نے کئے ہیں ان کے اعتبار سے مسیح السيك كاك كال جرا في يا يعن اس ابن مريم من تحفي كال طور س يكرف والا "و د افعک" اور اٹھا 🗲 🍕 ۴ ای الی سیمانی ہوں۔ اگر کو کی صحص یہ ثابت کر دے کہ "متوفی" کے معتی کی چیا کامل پکڑنا مرادنہیں تو ہم مان لیں ہے۔ اب سے الطَّلِيلِيَّةُ كُو"متوفى" ہے قرباً ال اللہ الت كامل مع الجسد والروح يرمصداق ہے۔مثلاً عرب كامشهور تول بي "و فاني فلان كو أهمى"كه مجمع قلائے فخص نے يورے ورہم دیئے۔"تو فی"ا پے افراد داجراء کی حالت کی میں اطلاق ہوا کرتا ہے تو پھر کیول کر تسهيم كرايا باسكا ہے كہ سے النكافية كى روح كور فع كون مراه تھا۔ بال اگر مخالفين "كو في "كا معتى "اى اخذ الشيء ناقصا" ثابت كروي تب "الي احد الشيء كاملا" كاجواب ہوسکتا ہے۔ اگروہ نیس دکھلا کے تو سے النگینالہ کو بھی خدانے کا کی طور پر پکڑا ہے۔ اور استے " تو فعی" کااستعال فر ما یااور پوراپورا پکڑنا تب بی انسان پر پولا می ملکا ہے جبکہ وہ زنرہاور مركب روح مع الجسد بو\_

شانعاً: اگر "نوفی" کی دوسری حالت پرغور کری توصاف معلوم ہوجاتا ہے کہ بھی کالفظ وہ ہے جو بالا تفاق اشتراک المعانی رکھتا ہے اوراس میں بعض جگدا جمال واشتراک المعانی رکھتا ہے اوراس میں بعض جگدا جمال واشتراک بھی ہوا کرتا ہے۔ اور ذوی العقول وغیر ذوی العقول مردو پراسکا ورود ہے۔ اور مرحل وموقع کا بھی

اس میں لحاظ ہے۔ اب اس خیال ہے بھی ہم اس کے متعلق عرض کئے دیتے ہیں کہ بشرط ولیل اول خالف کے وقع بیل کہ بشرط ولیل اول خالف کے وگر وکھلائے کے اس امر ثانی پر بھی خور کرے کہ متو فی کواگر اجمالاً ومشتر کا فعل المیں آد بھی ورافعک الی نے اس جملہ اولی متو فیک کوحل کردیا ہے کہ متو فیک ای دافعک الی ای علی المسمآء فر مایا۔ لیتی اے بیسی تجھے کردیا ہے کہ متو فیک ای دافعک الی ای علی المسمآء فر مایا۔ لیتی اے بیسی تجھے پر الحول۔ پر البور کا الی ورم کب کے پکڑتے واللے بین ایک طرف آسان پر الشائے والل ہول۔ ومطهو ک ای متعلق من تکالیف البہود یعنی یہود کی تکالیف سے چھڑائے واللہ موں میں میں تکالیف البہود یعنی یہود کی تکالیف سے چھڑائے واللہ موں میں میں میں تکالیف البہود ہونے یہود کی تکالیف سے چھڑائے واللہ موں میں ہوں میں میں تکالیف البہود ہونے یہود کی تکالیف سے چھڑائے واللہ موں میں ہوں میں میں میں تکالیف البہود ہونے یہود کی تکالیف سے چھڑائے واللہ موں میں میں میں تکالیف البہود ہونے یہود کی تکالیف سے جھڑائے واللہ موں میں میں میں تکالیف البہود ہونے یہود کی تکالیف سے جھڑائے واللہ میں میں میں میں میں تکالیف البہود ہونے کے ایک میں میں تکالیف البہود ہونے کی تکالیف سے جھڑائے واللہ میں میں میں میں میں تکالیف البہود ہونے کی تکالیف البہود ہونے کیا کہ میں میں تکالیف البہود ہونے کیا کہ میں تکالیف البہود ہونے کیا کہ میں تکالیف البید کیا کہ میں کیا کہ میں تکالیف البید کیا کیا کہ میں تکالیف البید کیا کہ میں کیا کہ میں کیا کہ میں تکالیف البید کیا کہ میں کیا کہ کیا کہ میں کیا کہ میں کیا کہ میں کہ کو کہ میں کیا کہ میں کیا کہ کا کہ کیا کہ ک

اگر کوئی فخض شیر کر الدور افعک الی سے یہ کیو کر حل ہوسکتا ہے؟ تو عرض
ہوسکتا ہے؟ تو عرض
ہوکر کے معنی مادہ والی شے مع کر روق پر دال ہے۔ اس کی نظیر میں قر آن کر یم نے بھی
دید ہیں۔ پڑھو {ورَ فَعْنَا فَو قُتُکُمُ الطُّورَ ﴾ اب بالا نَفَاقَ اس آیت بٹس مادہ اور روح مردہ
ثابت ہے۔ اس لئے جن کے حق بیس {ورَ فعلاً فَو تُکُمُ الطُّور } ہے وہ زندہ انسان بزمانہ
حضرت کلیم اللہ بیں اور ' طور' میں مادہ وروح مردہ انسانی ہے۔
کے معنی بھی حل ہوگئے۔ و هو مرادما۔

شائناً: متوفی اسم فاعل ہاوراس کے معنی مفعول کے کیوکر ہوگئی۔ یہودی النظیمالا کے منکر ہے اور نصاری این اللہ کے قائل ہے۔ اسم فاعل سے اس زعم باطل کو تو رئے کیلئے متوفی سے وعدہ موت وے ویا کہ اس کو این اللہ مت کی موت شامل ہے۔ اگر این اللہ متوفی سے وعدہ موت کا وعدہ ہرگز ندویا جاتا۔ اب اس موقات کا مندہ مرگز ندویا جاتا۔ اب اس موقات کا استدر ل ہرگز درست ندر ہا۔ دیگر فاعل آیندہ زبان کوشامل ہاور وہ زبانہ قبل القیامت ہے۔ فافھم۔

واسعا: (متوفيك وزاففك المرة) آيت شازم ش افتريم والتيريم بيداس لح معتی یوں بھی ہیں: اے عیسیٰ میں تجھےا پتی طرف زندہ اٹھانے والا ہوں اور کفارے نحات دیے **علا بھ**ل ۔ اگر کوئی شیہ کرے کہ مطھو کے بھی فاعل زمانیہ ایندہ کور کھوتو اسکا جواب ے کہ رفع سے آتا تو نجات مل گئے۔ بس بھروہ تکالیف کب رہ سکتی ہیں۔ ہاتی رہامئو فینگ وَ وَافِعْكُ كِينَ مِهِ مِوْخُرُكَا لَيْهِلْهِ كَهُ وَهُ كُونَكُرُ وَرَسْتَ ہے۔ سِنْئِ قُرْ ٱن كُر مِمْ نے تو واس امر کو بوضاحت حل کودیا ہے ہواس کئے قرآن کریم میں ایسے معنی بالا تفاق کی ایک آیات کے مَتَقَلَّ امر ہے۔ یرْحو: (یعن یک افستی لِو نِیک وَاسْخِدی وَاوْ تُکعیٰ} اب اگر ہر جگہ تر تیا لفظی کالی ظاکر کے معنی سی معلی درست ہوتا تو حضرت مریم کا قنوت اور سجدہ قبل رکوع کیونکر درست تھا۔ تومشن قاد یا نی جی آگا معنی ترتیب لفظی کے لحاظ سے نہیں کری ہے۔ وومرا { فَكُيفَ كَانَ عَذَابِي وَمُذُرٍ } تو يُذَيِّ حَبِّل عَدَابِ كِوْكُر ورست تقد ورثه { وَ مَا كُتُا مُعَذِّ بِيْنَ حَتَّى نَبَعَثُ } كے خلاف ہوسكا تُحَدِّ كِب ان آيات ش بھي اند قائم بي معلى ہو تئے کہ نٰذُر کو قبل اور عذَا ہے کو ما بعد معناً مراد لیا ہے کہ وراس پرمحالف ومؤلف کا مجس اللَّهُ قُ ہے۔ اور پھر فرما یہ (افّا مُحَنَّ نَحَى وَنَعِينَ } توسمين مَثِّل مُحَى كيسا ہے۔ حالانك مدوا قعد بھی متعدقہ قیامت ہے۔اب ان آیات شل لفظ آیات کا الائیں رکھا جاتا اور معنی لفظى ترتيب كى لى ظ كے خلاف ورست ين تو (منو فيك ور أفيك المرز) متازير فيها میں کیونکر لفظی تر تیب کو چھوڑ کر معنی کر نیکا درست نہ ہو۔ یبی فصاحت و با طبت ہے۔ ؤرا کتب نصاحت دیکھیں۔

خاصاً: اى بناء پرمفسرين وجندين في متوفيك اى متوفى اجلك والى بعد انزالك من السماء معنى كيابل.

ساب اً: متو فیک کے متی موت کو تو رو گانا کہ افظ تو فی بہت مقام قرآن کریم اس آیا ہے۔ اور فیک کی متی موت رو گانا اُلّٰذی بتو فیکنم بالنّٰ بل ای بسیمکم بمعنی فیند ہے۔ اکی تغییر فاص ایک حدقر آن کی آیا ہے کہ الله یکو فی الانفس جین مؤینہ اور اُلّٰت لَم تفعل الله یکو فی الانفس موت مراو ہو سکتی ہے۔ گائی: خود مرزا صاحب نے ایک قساطیف از الدو فیرہ یس جہال معرب عزیر السّنافی لا وغیرہ کے قصہ یا تبطیوں کا مرنا آیا ہے جوال ہوت کے معنی فیشی ہو مال الله وغیرہ کے قصہ یا تبطیوں کا مرنا آیا ہے جوال ہوت کے معنی فیشی ہو الله قائم کی ہو کہ متو فیک ہے بھی فیشی مراو ہو ہو لئے کہ موت کا اطلاق فی پر بھی آ سکتا ہے۔ اب تخصیص معنی موت متو فیک ہے و من لم یومن علی ما بیناہ میں فعلیہ ان یثبت دعواہ بدلائل ﴿فَإِنْ لَم تفعلو ﴿ لِلْنَ تعمَلُوا النّاز ﴾ متو فی بمتی ای متمم عمرک واجلک ہے۔ اس لئے کہ متو فی معنی ما اینا الک کے متو فی معنی ما اینا الک کے متو فی معنی ای متمم عمرک واجلک ہے۔ اس لئے کہ متو فی معنی یا انز الک یا

عمر ک الآحو قد اور متوفی کے معنی آثار بشریت شہوت وغیرہ کا فناء کرنا بھی مراد ممکن ہے۔ اور مرز اصاحب کا قول کہ ''عیسیٰ نطقہ انسان کی پیدائش سے نبیل'' سے بھی یہ عقدہ ملل ہوسکہ کھیں ہے۔

المنافظة المرافظة المرافظة المنافظة المنافظة والمنافظة المؤته المنافظة الم

حيات شيح بإحاديث سيح

سنے! بخاری کا کتب احادیث شی وہ درجہ ہے جس پر اور الگاتی ہے کہ اتفاق علماء المشرق و المغرب من المحققین علی ان صحیح البخری هی الکتب بعد کتاب الله الباری کے علماء گفتین کا آفاق ہے کہ بخاری کا تمام کتب پر سے کے قرآن محد کتاب الله الباری کے علماء گفتین کا آفاق ہے کہ بخاری کا تمام کتب پر سے کے قرآن کی کے قوق وورجہ ہے۔ لہذا اسکی احاد یث کا مجی سب کتب پر درجہ ہوگا کما لا یحفی لمن له بصیرة د اب لیجے! قرمایا: "و الذی مصی بیدہ لیوشکن ان بنزل فیکم اس

مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويصع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبل احد" (معرعبه)

ترجمه ف المار المحلف فدا المحلف في المار فدا كى كديقا جان ميرى كااك كم باته ميل ہے۔ تحقیق عمر ازیں گے میسی ہیے مریم کے درحالیکہ جا کم عادل ہوں گے۔ پس تو ڑیں مے صلیب کو لیسی کال کردیں گے دین نصرانیہ کواور قبل کریں گے سؤر کو لینٹی حرام کریں گے اس کے پالنے اور اور میت ہوگا مال۔ بہاں تک کہند قبول کرے گااس کوکوئی ''۔ اب سرصيب او آل خزيرا در وضع جزيبا درا فاصنة المال ادرها كم وعادل به يا مج صفات میں القلیمال کی اس میں بیں فركور ہیں۔ اب كرصليب سے مراد مج وبراہين کیونکر درست ہے۔ بچ و برا این ہے ہو زمانہ کے علاء کے ساتھ ہوسکتا ہے۔ اگر ہج مسع النظين الجبي مراوبوتو تخصيص ان كي كياهي إلى لئے كسرصليب كي تفسير قبل خزير ہے ہوگئ كه وہ ان سے جہاد کریں اور ال ومویش ہتھیا ۔ خیر ایس قدرج سُدادیں لوٹ کر لا یا کریں گے کہ وہ اپنے نشکر اور لوگول میں تقلیم حسب حصور ملے سے کیا کریں گے تو اس قدر مال ہو جا بیگا کہ لوگ ہو جہ کٹر ت ،ل ان کے ہاں جمع ہوجائے بیچے کہیں کے ہمیں ضرورت نہیں۔ اب بتاؤاب کوئی مخص ہے جو مال کوئیس تبول کرتا؟ ہر کر تھی مہال سے معارف قرآنی مرادلیناوہ باطل ہے اس لئے خاص اس جگہ معارف مروبین سے کیونکہ تقسیم اموال غنيمت كاجائز باور درست بيد خودحضور على اور بارى تعالى مور فرمايا باسلخ كوكى شبه يااعتراض اس زمانه كثرت مال يرنبيس بوسكتاب بكه اسلام او مسلى على كى برطرح ے مبدی النظیمالا اور سے النظیمالا کی تقویت کی ولیل ہے۔ورنہ مال وز رلوث کا فراد نہ ہوتو میں یو حیصتا ہوں کو کی شخص بھی بتائے کے معارف قر آن وحدیث کے تیرہ سوسال ہے شروع باس كي تو" علماء اهتى كانبياء بنى اسوائيل "فرما ياتهار وكرند بيفر مانا كيرورست

آتا تھا۔اب سے موہود بھی معارف ہے صرف ویکے تو شخصیص صفت سے تقتیم المال ہے کیا ہوئی اور قر آن کریم نے عام طریق وخاص ہے اکثر مقامات میں بال سے مراد ہال زروسیم فر ما یا ہے جو لکھنے کی عاجت نہیں ہرا یک فخص جانا ہے اس لئے کہ بدیمیات میں دلیل کی کیا ه جت کے بیاں ''ویضع البحریة'' کا دوز مانہ نیں ہوگا جومرزائی مراد لیتے ہیں۔ بلکہ اس زمانه جنگ بھی کے درست ہوگا۔ اور { لآ اِکوَ او فِی الْمَذِین } وغیرہ اس کے متعمل آیات کا خاص مورد ہے کہ الحیہ تغییرین نے لکھا ہے کہ اس کا شان نزول خاص ہے اور "ویضع البجزية " ہے يہ بھی مرا 🗨 نے دبخو و جنگ نبیں کریں گے عندالضرورت جو جنگ باد لی ورست بر ناظرين! ير المرقاير بك جوفض فقرساه بالك بوسكا باس كوم قاتل ولانے کی ضرورت ہی کیا ہوا کہ تھے ہے اور جو مریض مختفر مسبل ہے اسبال میں دب ج نے اس کو کیزمل گور وانبل تاس وغیرہ ور اگوشکا دلانا کیا ہوگا۔ خیراس کے متعلق ہم مفصل لکھیں مے۔ دوسری حدیث اصح الکتب بھیکائی اللہ ہیہ ہے، سننے! فرمایا: "کیف انسم اذا نزل فيكم ابن مريم وامامكم منكم" أن ظام بي كرجمل اولى "كيف انتم اذا نزل فيكم اس مويم" الك جمله باور" واهامكم منهم" الك جمله باوروا ؤيهاب تفریق بینجما کیلے مورد ہے کہ جس سے مہدی وسے کے ایک بوٹ کا بھی جواب مدل ہے۔ اگر مخانفین شبہ کریں تو کہیں گے کہ وا د تفسیری ہے تو ان سے بوج ایا ہے کہ {منتو فِینک وَ وَافِعِكَ } مِن جووادَ بِ بِمَا يَمِي مِهِ بِحِي توتفيري بِ يامِين؟ أَرُالْ حَرَى بِتُومَوَفِي ك معتی موت کرنا کیوں درست ہے چرتو اٹھاتے والا کریں۔ اگر تغییری کا کیف انتہ ادا نزل فيكم ابن مريم و اهامكم ممكم" شي بي وارتفيري تبيل فها جو الكم فهو جو ابسا۔ پھر نئے آیت { وَانْ مِنْ أَهِلَ الْمُكتبِ } كَاتَفْير بَخَارى مِنْ مُوجود ب كماس سے زمانه عیسوی مراد ہے۔ ہاں ہنئے اصحیح مسلم ( حاشیہ :مسلم میں میرحدیث نہیں ہے بلکہ جامع

الاحاديث للسيوطي ميں حاكم ، ابن عساكر اور ديلمي كي روايت ہے ہے ) جو كہ وہ مجمى متفق عليه كتاب بي من ارشاد ب\_فرمايا: "كيف تهلك أمة أما في أولها وعيسي ابن مريم في أخرها والمهدى من أهل بيتي في وسطها ". ال حديث ني بيم فيمل كرويا كرمهدى العلمان وسي التكفيل الك يل راس حديث ين دليل موجود ب كرتين زمات اول وآ خرووسطانہ ہے اور یہ بھی تین مرادظا ہر و باطن ہوسکتی ہیں تو تمثیل درست روسکتی ہے اور بی مراد ہے اور میں وسیح کے الگ زمانہ سے مراد پہلے و پیچھے ایک دوسرے کا تشریف لا ناایک ای زما کی مراد ب نه کدا لگ الگ زمانول کا فرق ب-اسلنے که مسلمه قاعدہ ہے کہ زول کے المعام المعام مدی صاحب ظہور فرما ہو گئے ۔مشکوۃ میں مفصل ذكر موجود ہے۔ من شاء فلیطائعتیاء کھر ابودا ؤ ومعالم النّز بل میں مروی ہے كہ حضور التَّلِيُلُا كَارِثُور بِقْرِما يا: "ويهلك والله في زمامه (اى في المسيح التَّلِيُلُا) الملل كلها الا الاسلام ويهلك المسيح المحال فيمكث في الارص أربعين سنة" یعنی '' حضرت سے موعود کے زمانے میں تمام ادیان ماللے بلاک ہو تھے سوائے اسلام کے۔ اورد جال مارا ج ئے گا"۔ يهال مرزائي الماك ہے وار تعنصب بالا وله مراو بتناتے ايل محر یہ بلادلیل ہے۔ لوہم اثابت کرتے ہیں ہلاک ہونا سرجا کے معجان سے فنا کردیے کے، مراد ہے۔ پڑھوآیت { کُلْ شَنِي هَالِكَ الْاوْجْهِه } ، {وَيَعِيقُ وَجِه زِبِّك ذُو الْجَلْل والركزام} ب جويهال بلاك سے مرادوني مراد في الحديث عداور "وامامكم ملکم" ہے استدلال کی وی مراد ہے جومراد جملہ اولی میں ہے، غدا ہے جو گھرواؤ ترتیب ك لئے ب\_فافهم اور پرحضور اللہ كاار ثباو بفرهايا: "لا تقوم السّاعة يملك ر جل من العرب" يبيمي آخري زماند كے متعلق ہے جوميح موعود كى باوشابى يروال ہے۔ (باتى آيده)

## رسالہ نمبر ۹ مرزائی صاحبان کے ہینڈ بل نمبر ۱۳ کاجواب

مِنْجَانِبُ جُرِّ الأستِ لِلمِ المُرْرِدُ أَجْرِ أَلْ أَلِي المُرْسِبُ لِلْمِ الْأَمْرُو

بسمانة الأحمن الرحيم

نحمده ونصلى على ليوله الكريم

فاظوین! بینڈ تل نمبر ۱۳ یس انگریزول کی قوم اولی و یون کو دج ل تابت کر نیکی کوشش کی سے جیبا کد مرزا صاحب خود اور ایجے مرید مرزا خدا بھی آورد گیر مرزائی صاحبان اکثریل دلیل کے جاتے ہیں۔ اس مینڈ تل میں بھی آئیس کی تعلید میں وہی ہیں جنگا ہم جواب نمبروارد سے ہیں۔

فاظوین الهام و بیش گوئی کوجیها کیلم مجمتا به دوسرانبین مجمد سکتا اور قابور که کردسول الله بیش کو بیام به بیش کوئی کوجیها کیلم مجمدی بین بونا خدا تعالی نے ظاہر فر بیاب به ب کے غور ہے کہ خدا تعالی بتائے والا ہاور محمد رسول القد بیش بجھنے والا ہے۔ جب بتکلم خدا تعالی جیسا کامل الصفات ہوا در مخاطب اکمل البشر وانفش الانسان محمد بیش ہوا در پھر بجھ میں شد

دیکھواز الداوہام' ص کے آپ ایسا ہی آپ نے لینی حضرت محمد ﷺ نے امت کے سمجھانے کے لئے ٹووٹلطی کھانا بھی ظاہر کے مایا' ۔

ا تب ر الحکم نمبر ۱۰ مورند ۱۷ می ۱۹۰۱ میں مرزا صاحب لکھتے ہیں: "اجتہادی تسطی سب نبول سے ہوا کرتی ہے اور اس میں بیم ہمارے شریک ہیں"۔

"ازالہ اوہام" میں ۴۰۰ پر مرزا صاحب کیے ہیں " دبعض اوقات نبیوں نے بھی تھا گئی گئی گئی گئی گئی گئی گئی گئی گئی گ مجمی تعطی کھائی ہے 'پھراگر کسی صحالی نے تعطی کھائی تو کوئی پڑھے گئی ہات ہے۔ ہمارے رسول پھڑی کی فراست اور فہم تمام امت کی مجموعی فراست وفہم ہے مردوق ہے ''۔

ناظرین! یکس قدر نامحقول بات ہے کہ ایک طرف تو بیاقر ارکیا گا ہے کہ آخصرت اللہ است اور دور کی گا محضرت کے فراست سے زیادہ ہے اور دور کرف بیر کہا جاتا ہے کہ شن ایک ائتی ہول اور وہ امر لینی حقیقت د جال جو تھر اللہ اللہ مفراست میں نہ آیا تو ضرور ہوا کہ مرز اصاحب کافیم وفراست میں نہ آیا تو ضرور ہوا کہ مرز اصاحب کافیم وفراست

محد بھی کے تعم وفر است سے زیادہ ہے اور ریشرف بیفیبر پر ہے جو کہ ایک امتی کے تق میں کفر ہے۔

• و م جب آب امتی کامیاعتقاد باطل ہو کہ نبی ورسول بھی غلطی کرنے والے ہیں معصوم نہیں تو اول تو میں معصوم ومبرا از غلطی و خطا تسلیم ندکتے جاتیں

**سو ہ**: اگر نبی ور مول کی کرنے والا مانا جائے تو تمام دین درہم برہم ہوجاتا ہے۔ جب ایک امریش رسول غنطی کھا ہے وہ کا ہے تواس بات کا کیاا عتبار ہے کہ دوسرے امورد نیا دی و عا قبت کے بیجھنے میں اس نے معلی کھائی اور دوزخ و بہشت وصراط ومیزان وعذاب قبر وغیرہ وغیرہ کے مسائل کے بچھنے اور کی نے می خلطی نہیں کھائی۔ علاوہ برآں یہ س قدر غلط خیال اورا عتقاد باطن ہوگا کہ مجر ﷺ کونتگی تھانے والا بھین کریں اور مرز اصاحب اس کے ایک امتی کولطی ہے یا کے مجھیں۔ بدکوئسا سر معلک مرزاصا حب کوخدانے دیدیا ہے کہ جوتم سمجے ہو وہ درست ہے اور کر ﷺ جو سمجے تھے وہ معالی ہوراس بات کی کی دلیل ہے کہ مرزاصاحب جو کہتے ہیں درست ہے۔ جب وہ خود تبول میں کہ ایک کا کھر ایک کا کہم وقراست کل امت کی مجموعی فراست ہے زیادہ ہے۔کل امت کی محموقی فرھمت کا حصداگر ۲۳ کروڑ حصوں پرتقسیم کریں تو مرزاصاحب کے حصہ ۲۴ کروڑ وال جھٹا یا۔ توبیہ بالکل غلط ثابت ہوا کہ مرزاص حب محر المنظمة عن زيادہ بجھنے والے بيں۔ كيونگر المن الم ياس ٢٣ كرورٌ درجيذ ياده فراست بوه في پر بهوگااورجيكے ياس ٢٣ كرورٌ وال حصور الب كاب وہ ناحق پراورفعطی پر ۔ پس ٹابت ہوا کہ مرزا صاحب حقیقت وجال کے مجھنے میں حق پر تېي*س پير*پ\_

• وه: مرزا صاحب'' تتمه حقیقة الوحی'' سطر ۵ ص ۷ پر قبول کر چکے ہیں کہ اصل مطلب ملہم سجھتا ہے۔اصل عبارت مرزاصاحب کی ہیہے: ''ہم سے زیادہ کو کی الہام کے معنی نہیں سمجھ سکتا اور کا تن کدا سکے خالف کے '۔ پس مرز اصاحب کا حق نہیں کہ د جال کے متی محمد علام كس و خاص كر جب بم كو تجربه بويكا ب كه مرزا صاحب ابن پیشگوئیاں کے بھی میشی میشی نامطی کرتے رہے۔ عبدالند آعظم کی چیش گوئی اور نکاح آسانی کی پینگوئی اورعبدالکیم ڈاکٹری پینگوئی تمام نیط تکلیں۔ حالا نکدمعیار صدانت قرار یائی تھیں۔ مرزاص حب نے اقرار کیا کہ ہے گئے اجتہادی تعطی کی تو پھرا میں فخض کا کیا اعتبار ہے کہ اب د جال کی حقیقت ۱۳ سو بر 🔑 بعد درست سمجما به حالا نکه مفصله ذیل دلائل سے غلط ے کہ انگریزوں کی قوم دجال ہے۔ ا. عیرائی قوم آمخضرت ﷺ کے وقت وجودتی بلکہ یادر یوں اور عیسا ئیول کا اس وقت زورتھاا در تیسی پرستی پورے زور پرنتھی کیونکہ اسلام گیآ غازتھا۔اگر میسٹی پرست د جال ہوتے

توضر ورحضور ﷺ خودفر ، دیتے کد جال یا دری وسیمال توجہ۔

وجال میں ہونی فرمائی بیں تو آمحضرت ﷺ بمعدحضرت عمر اللہ اللہ علیہ میادکود مکھنے گئے اور یہودی کے گھریں گئے جس سے ٹابت ہوا کہ دجال یہودیش ہے ہوگا۔اگر عیسائی قوم ے د جال ہونا ہوتا تو حضرت اسکے دیکھنے کو یبود کے تھر میں نہ جاتے ۔

١٣٠ حديث شريف بن بيجي آيا ب كه حفرت عمر هَا الله عن بي يحد بالعالم العالم العال د کیصیں اور یقین بھی کرلیا کہ میدو جال ہے ۔ گرآ تحضرت ﷺ نے اسکی تر ویدکروٹی کیتن جب حضرت ممر نے عرض کی کہ یارسول اللہ ﷺ آپ تھم دیتے ہیں کہ میں اسکوتل کردول تو

رسول الله بین نے فرمایا کروجال کا قاتل توجیل بن مریم ہے جو بعد نزول اسکول کریگائید ابن صاد وجال نہیں۔ حدیث بہت طویل ہے اس واسطے درج نہیں کی۔ جس نے مفصل و بھنا من مملی الحق'' جدد چہارم صفحہ ۲۲ ۳ پر دیکھ لے۔ پھر مرز ائیوں کی دھو کہ دئی اور جھوٹ معلی ہوگا کہ آنحضرت کھی نے اک تر دید نہ کھی۔

۵ . . د جال اسلام کے فرائض کی ادائے گئی جی روک ہے جائے جات کے دولت جے جات کے وقت جے جات ہے وقت جے جات ہے ہیں ہوگا۔ اس کے وقت جے جات ہوگا۔ اسلمانوں کو چاروں طرف تھی ہند ہوگا۔ مسلمانوں کو چاروں طرف تشکی ہند ہوگا۔ مسلمانوں کو چاروں طرف تشکی ہند ہوگا۔ مسلم تا ہوگا و حرب وشع کریں گے قد مصلح میں ہے قد مصلح المحرب ای واسطے آیا ہے۔

ناظوین! ہم اس جگد دجال کے مخضر علامات جوسید المحدثین وعدة النظر فی خاور فیج الدین صاحب د ہوی نے اور کا میں ماحب د ہوی نے افکا ہوت آیا مت 'کے صفحہ کاور ۸ پرتحریر فرمائے ہیں الفک ول اور انھوں نے صرف حدیثوں سے لکھا ہے اور چونکہ مرزا صاحب سے پہلے گزرسے ہیں مرزائیوں کو بیتاذر بھی نہیں ہوسکتا کہ انہوں نے وشمنی سے لکھا ہے اور مرزائیوں سے عداوت

## ر کھتے تھے۔

- ا دجال قوم يبودش عيدوك ( مح يناري من ٢٥٢)
- ۲ 💓 کی دائن آکھیں کھل ہوگ یعنی کا نا ہوگا۔ ( سی بناری منی ۵۹)
  - ٣ د جال عواري ش ايك برا كدها وكال ( عني )
- ۷ ۔ اسکاظہوں کی بھرات وشام کے درمیان ہوگا اور پھراصفہ ن چلا ج سے گا اورستر ہزار میردی: سکے ہمراہ ہوں ہے۔ نبوت ورسالت کا مدگی ہوگا۔
  - ۵ خداکهلوائے گا۔ دیجات
- ۲. الوگول كي آن كش كوات في اتعالى اس سے بائے خرق عادات ظاہر كرائے گا۔ ١٧ (ميمسر)
- 2. ..ا سکی پیشانی پر (ک\_ف\_ن\_ر) مکھانوگا جس کی شاخت اہل ایمان ہی کرسکیں گے۔
  اور اسکے ساتھ ایک آگ ہوگی جس کو دوز خ میں گا اور ایک باغ جو جنت ہے موسوم
  ہوگا۔ مخالفین کو آگ بیس اور موافقین کو باغ میں ڈا کے گا دوبی جنگ ہوگا۔ (سی بندی مراس کے برنکس ہوگا ' یعنی جسکو وہ باغ میں دار کے بخدی مراس کے برنکس ہوگا ' یعنی جسکو وہ باغ میں دار کے بخدی مراس کے برنکس ہوگا ' اور جسکو وہ باغ میں دار کے بخدی مراس کا دوبی جنگ ہوگا۔ (سی بخدی مراس کا مراس کا دوبی جنگ ہوگا۔ (سی بخدی مراس کا مراس کا دوبی جنگ ہوگا۔ (سی بخدی مراس کا اور جس کو آگ کے گا دوبی جنگ ہوگا۔ (سی بخدی مراس کا مراس کا دوبی جنگ ہوگا۔ (سی بخدی مراس کا کا دوبی بخدی ہوگا۔ (سی بخدی مراس کا مراس کا دوبی بخدی ہوگا۔ (سی بخدی مراس کا کا دوبی بخدی ہوگا۔ (سی بخدی مراس کا کا دوبی بخدی ہوگا۔ (سی بخدی مراس کا کا دوبی بخدی ہوگا۔ (سی بخدی مراس کی باغ کا دوبی بخدی ہوگا۔ (سی بخدی باغ کا دوبی بخدی باغ کا دوبی بخدی ہوگا۔ (سی بخدی باغ کی باغ کا دوبی بخدی ہوگا۔ (سی بخدی باغ کا دوبی باغ کا دوبی باغ کی باغ کا دوبی باغ کا دوبی باغ کی باغ کا دوبی باغ کی باغ کا دوبی باغ کی باغ کی باغ کا دوبی باغ کی باغ کا دوبی باغ کی باغ کا دوبی باغ کی باغ کی باغ کی باغ کا دوبی باغ کی باغ کی باغ کا دوبی باغ کا دوبی باغ کا دوبی باغ کی باغ کا دوبی باغ کی باغ کا دوبی باغ کا دوبی باغ کی باغ کی باغ کی باغ کی باغ کی باغ کا دوبی باغ کا دوبی باغ کی باغ کا دوبی باغ کی باغ کی باغ کا دوبی باغ کی باغ کا دوبی باغ کا
  - ۸ اسکے پال اشیاء خورد فی کابہت برا او خیر د ہوگا۔ ( مجی عالمی
- 9 جوفرقدا کی الوہیت کوشلیم کرے گاتوا سے لئے بارش وغیرہ ول بھول اناج ہوگا اور مسلمانوں کو بہت ایذا تھی دیگا۔ گرخدا کے فضل سے مسلمانوں کوشیق وہلک کھانے چینے کا کام دے گی۔ (میم مسلم میں ۱۰۰)
- استے ظہور کے پیشتر دوسال سخت قحط ہوگا اور تیسر ہے سال دوران قحط میں ہی اس کا ظہور ہوگا۔(امام احزابوداؤد)

ا ا فرمین کے مدفول خزائے اسکے ہمراہ ہوجا نمیں گے۔(میح مسلم س ۱۰۰۰)

۱۲ مکه معظمہ کے قریب مقیم ہوجائے گا' مگر بسبب جفا ظت فرشتوں کے داخل ندہوگا۔
(میح بزاری ص۲۵۳ میچ مسلم)

۱۹۳ ماریده میں تین دفعہ زلزلیا آئے گاجسکی وجہ سے ہدعقبدے ومنا فق لوگ ف لف ہوکرشہر سے نگل کی جال کے پیندے میں گرفتار ہوجا کیں گے۔

ناظوین! بیاداری فرم کا الله و فریخ نے دجال کی فر ، کی جیں ہرایک فخض سجھ سکتا ہے۔ اب مرزاصا حب کی تاوی اور فروخ فرض و مطلب پرتی کے معنی بھی سنواور دل میں خود سوچواور انصاف کر و کدمرزا مادی کا بیروٹوئی کہ میں حقیقت دجال سمجھا ہوں اور ٹھر وہی نہیں سمجھا کہاں تک لغود کفرے۔

مرزاصا حب انگریزوں کو د بھالی کراردیتے ہیں ایک بات بھی اس توم میں تہیں۔ وجال مسمد، نوں کا دعمن اور تل وغارت کر لے وادا ہوگا۔ انگریزی قوم عاول رحم دل منصف مزاج 'بے تعصب اور فیاض ہے کہ جس قدرائکی تعریب کی جائے تھوڑی ہے۔

ہیکس قدر ہے العب فی ہے کہ وہ قوم جسکے زیر کوچھ جم آزادی کے ساتھ فرائفل مذہبی اوا کریں اور جس کے حسن انتظام ہے جم اشتہارات میں کراشاعت دین کے وسائل بہم پہنچا کیں اور دین حق کے بھیلانے میں اور تبیغ دین میں اور آگی طرف ہے کوئی روک تھام شہوا سکو د جال کہیں کس ورجہ کی کورمکی ہے ، وقو جمارے دین کے فرائفل کی ادا نیک میں حارج نہ جو بلکہ جب بھی موقع ہے تو اسلام کی مداحت ہم اس کو بیصلہ دیں کہ د جال ہے۔ وہ تو ہماری میہال تک مدوکرے کہا ہے تی ہما تیوں غیر ملکی کو چندہ کے بیما تروی کی اور جم کو آزادی سے چندہ جمح کرنے کی ہی اجازت نہ دے کہ جندہ جمع کرنے کی ہی اجازت نہ دے کہ چندہ جمع کرنے کی ہی اجازت نہ دے کہ چندہ جمع کرنے کی ہی اجازت نہ دے کہ چندہ جمع کرنے کی ہی اجازت نہ دے کہ چندہ جمع کرنے کی ہی اجازت نہ دے کے چندہ جمع کرنے کی ہی اجازت نہ دے کے چندہ سے خددہ کے کہا تھا میں اجازت نہ دے کے جندہ جمع کرنے کی ہی اجازت نہ دے کے حدالے کا حدالے کی ہی اجازت نہ دے کے جندہ جمع کرنے کی ہی اجازت نہ دی کے جندہ جمع کرنے کی ہی اجازت نہ دے کے جندہ کی جمع کرنے کی ہی اجازت نہ دی کے جندہ کی جمع کرنے کی ہی اجازت نہ دی کے جندہ جمع کرنے کی ہی اجازت نہ دی کے حدالے کا حدالے کی دی اجازت نہ دی کی دی اجازت نہ دے کے جندہ جمع کرنے کی ہی اجازت نہ دی کے جندہ جمع کرنے کی ہی اجازت نہ دی کے جندہ کی جندہ کے کی دی اجازت نہ دی کے حدالے کی دی اجازت نہ دی کی دی اجازت نہ دی کی دی اجازت نہ دی کی دی اجازت کے حدالے کی دی اجازت کی دی اجازت کے حدالے کی دی اجازت کے دی دی کی دی اجازت کے حدالے کی دی اجازت کے حدالے کی دی اجازت کے حدالے کی دی اجاز کے حدالے کی دی اجازت کے حدالے کی دی اجازت کے حدالے کی دی اجازت کی دی اجازت کے حدالے کی دی اجازت کے حدالے کی دی اجازت کی دی اجازت کے حدالے کی دی اجازت کے حدالے کی دی در کی دی اجازت کے حدالے کی دو کر کے کی دی در کر کے کی دی اجازت کے حدالے کے حدالے کی دی در کر کے کی در کی دی در کر کے کی در کر کی در کر کے کی در کر کی در کر کی در کر کے کی در کر کے کی در کر کے کی در کر کی در کر ک

بلکہ خود چندہ بھی دے اور بیوگان ویتیموں کی پرورش کے واسطے ہمدردی ظاہر کرے۔ حالانکہ اُڑائی اسکے ہم مزہوں ہے ہو یعنی اٹلی و بلقانی اتحاد یوں ہے جوسب کے سب عیسائی ہیں اور پاکٹے عیسائیوں کی مدد کے مسلمانوں کی مدد کرے۔ گرہم ایسے احسان فراموش اور محسن کش کسی قوم کو د جال وشمن اہل اسلام وتخریب کنندہ بنیاد اسلام کہیں۔اسکے ہم پر میہ ا حسان اوری رک ک میرید برخلنی ۔اس کا ہم پر بدرحم اور ہمارااس پر بدلقب۔اگر یہی اسلام کا نمونہ ہے جو قادیاں میں ٹیش کرتا ہے تو اس اسلام کو بہت جلد بدنام کر کے دنیا ہے رخصت کرائیل کے۔ دور کو فی بیٹ مرزاصاحب ایک بجرم کی حیثیت پیل بیل ہول آووہ انکی حالت پر دحم کر کے عدالت میں کا تکم سز امنسوخ کر دے اور اپنی فیاضی اور دحم دلی کا ثبوت دے کہ تو تمہارے دلی آر کیائی نے تو تم کومزا دی تھی ہم تمہاری جاست پر دحم کرتے ہیں اورمعاف کرتے اورمز امشی کرتے ہیں۔ گرمرز اصاحب کا بدانصاف کہ ای قوم کود جال و ثمن ابل اسلام قر اردیں۔ • وه: وْاكْثرْ كلارك كامقدمه بيس مرزاصا حب الكويوُ ول هِ كَ قا بويس بهي آ گئے اور الكريز عانتے بھی تھے کہ یہ وہی مخص ہے جو ہمارے پیغمبر حضر 🚅 پینی النظمی کو گالیاں دیتا تھا' تو ضرورتھا کہمرزاصاحب کوسزادیتا۔ گرانگریزوں نے یادریوں کا کیاہ مانااور مرزاصاحب پررحم کیا اور چیوڑ دیا۔ کیا کوئی الیا بے تعصب اور سینہ صاف گر دیے گیا ہے وثمن کو چیوڑ دے جوانحے رسول و پیشوا کو گالیاں دے اور وہ کچھ نوٹس نہ لے۔ مگر وہ بے انصافی مرزاصاحب کی کہاسکوہ جال کہیں۔اگرانگریز د جال ہوتے تو اسلام کو بر بادہ ہے۔ او پرگز را ہے۔ مگر چونکہ حامی اہل اسلام ہیں اس لئے ابت ہوا کہ انگر پر قوم د جا کنیں۔ ہم اب شیخ نمبر دارمقہ بلد کر کے ثابت کرتے ہیں کہ انگریز دج لنہیں ہیں۔

د حال توم یبود ہے ہوگا اورانگریز قوم یبود ہے ہیں۔

وحال کی دا ہن آ تکھ بیل پھلی ہوگی مین کانا ہوگا۔ انگریز کانا ٹیس اور بیرتاویل غلا ہے کہا ان کی گئی کی آئے بند ہے۔جس قدر عیسائی اور یا دری دین کی اشاعت میں کوشش اور زرخرج کر 🚅 😥 ونیا کی کوئی قوم نبیس کرتی۔ چنانچه امریکن مشن کی مسوں کا آنااور صرف اش عت دین کے اسطے ڈاکٹری کے بہانہ سے صنعت وحرفت کے بہانہ سے اش عت دین كرنا اوريا دريوں كي تو يہ الكول مسلمان عيسائي ہو يكے ہيں۔ان كي تو دين كي آنكھ بند ہواورخود بتا کس کہ جا کی گاڑ میسائیوں ہے مسلمان کتنے ہوئے؟ کو کی بھی نہیں۔ تو اب بتہ ؤ کیکس کی دین کی آتھے ہے تھے۔تمہاری کہ جنکا کوئی واعظانیس کے تخواہ یا کرمختلف ملکون بین اشاعت اسلام کرے اور کے بیراروں اور لاکھوں ہیں اور ہرا یک عیسانی غریب ے غریب چندہ دیتا ہے کہ اشاعت عیسی ہے ہواور تمہارے امیر بھی کوڑی اشاعت دین کے دا سطے فرج نبیں کرتے اور نہ کوئی تمبارا محل معاصت دین ہے مگر وہ رہے متعصب۔ الكريز جنكے لا كھول رو بے سالاندوين كے واسطے فرق مول فوين سے غافل اور اند ھے۔اور تمہاراجن کا کچیز ہے نہ ہوتمہاری آنکھیں روٹن جن کا نے پر اٹیا۔ پیٹوب انصاف ہے۔ سو ۔ دحیال کی سواری میں گدھا ہوگا۔ دحیال کی سواری خاص موں اوار بن عام ہے۔ گدھا ذی روح مرکب وجود کا نام ہے۔ریل ذی روح نیس ہے۔ ان المبر آ ان سزک کے متخرک بالارادہ ہےاورریل جب تک پہلے سڑک تیارنہ کی جائے جل کر ہے گئے۔ گدھاسفید رنگ کا فرمایا گیا ہے اور ریل سیاہ ہے۔ پس انگریز دجال نیس اور ندریل موکا کھھا۔ اگر ریل د جال کا گدھاہتے وجو چوشخص اس پرسوار ہوں تو وہ د جال ہوں گے اور مرز اصاحب بھی ریل پر سوار ہوتے رہے ہیں تو کیاوہ بھی د جال تھے؟ ہر گزئییں ۔ تو پھر یہ باطل تاویل ہے

کەرى<u>ل</u> د جال كا گ**رحا**ہ۔

م . د جال کاظهورعرات اور شام میں ہوگا۔ انگریز وں پرید بات ہرگز صادق نہیں آتی۔

۵ 💓 📢 وت درسالت کا دعوی کرے گا۔انگریز ول نے دعوی نبوت نبیس کیا۔ بلکہ مرزا

ص حب من قاد يان بي رسول بيج م

٧ . د جال خرق ما داميد و كهائ كار انگريز توم ججزات وخرق عادات كي منكر ب

ہاں مرواصا دست نے اپنی خرتی عاوات ونشا نات کی جھوٹ سے طاکر ایک کتاب

" حقيقة الوحي" تصنيف ك

اسکی پیشانی پر (ک\_ن کی انگھاہوگااور مسلمانوں ایمان والوں کوصرف نظر آئے

گا-مزائی تاویل بید ہے کرٹو پی کا کور کے جو غلط ہے کیونکہ کورتو سب کونظر آتا ہے۔اور

حضرت الله في فره يا ب كه "ك في مرف ايمان والول كونظر آئ كارجس كا

مطلب صاف ہے کہ صرف ایمان والے لوگ سکٹھی کریں گے اور دیکھیں گے۔عام کونظر

نہیں آئے گا۔ اور لو لی کا کور تو عام کونظر آتا ہے۔

دوم: كورلو في يركا بوابوتائ جولو في الارف سالم عام الى كو بيش في كالكها بوا

كهناج، ت ب-جب كولى الكريزالو في المارد على مجروب المعاولات

موم: او پی کور والی نه ہرایک اگریز پہنتا ہے اور نه پاوری ۔ خاص وقت پر کور والی او پی کور والی کو پی کور والی کو پی کور والی کو پی کور والی کو کی انگریز پہنتا ہے۔ پس مید بیشانی کا نوشتہ نیس اگر بیشانی کا نوشتہ نیس اگر بیشانی کا موشتہ نیس کہ بیشانی پر ''ک۔ ف۔ د' کفر کے تعلقہ کے میسمتن بیش کہ اللہ کی مالتہ کی تقدیر میں اس پر کفر کا فتو کی ویاج نا اسکی بیشانی پر لکھا ہوا ہوگا۔ اور صرف ایمان والے اسکا کفر معلوم کے مولکہ عام محاورہ ہے کہ والے اسکا کفر معلوم نہ ہوگا۔ کو کہ عام محاورہ ہے کہ

''بات پیشانی کی بیش آئی ہے' میعنی جو تقدیر بیس لکھا ہوا ہے وہ ضرور پورا ہوگا۔ پس ریکفر جس کی تعریف میں کہ تاہے تو جس کی تعریف معنورت محمد بیش نے گئی ہے کہ سوامسلمانوں کے کسی کو نظر نہ آئے گا' اسکے تو صاف کا بیش کی بیشانی کا نکھا ہوا کفر علماء کے صاف کا بیش کی بیشانی کا نکھا ہوا کفر علماء کے فتو ہے ہے جس کی جس کے دوسر بے لوگ جن فتو ہے ہے جا جر بوگا اور وہ بھی ایمان والے مسلمان اسکو کا فریم جھیں سے دوسر بے لوگ جن میں ایمان نہیں ایک فیشوا بنالیس ہے۔

۸ اسکے پال مخیار موفی کا ذخیرہ ہوگا۔ انگریز قوم کمی جگداشی وخورد ٹی کا ذخیرہ نیس
 ۸ مہنے دین بذریعدریل و عجادت ان ج کو پراگندہ کرتی ہے۔ ہندوستان کی کنک والایت تک جاتی ہے۔
 جاتی ہے۔

9 . الوہیت کا وجوئی انگریزوں ۔ سے کیا۔ اگر صفت و حرفت اور علوم وفنون کے لحاظ ہے انگریزوں کو د جال کے ہوتو جب مسلم اول کے ہاتھ بی صنعت وحرفت تھی اور بذریعہ علوم وفنون کے موجد ہوگر رہے ہیں۔ جہاز بنا کے کموجد عرب ہیں۔ ستارہ شامی کے علم علوم وفنون کے موجد مسلمان ہیں۔ علم عروش جفر وغیرہ کے موجد مسلمان ہیں۔ تو کیا وہ د جال سے ؟ میہ یالکل ف سد خیال ہے کہ علوم وفنون جدیدہ جس تو م ہیں ہور کے دو جال ہے۔ زمانہ کی رقار کے ساتھ علم ہیشہ ترتی کرتا جاتا ہے اور کرتا رہے گا۔ کی تو ایجاد کے جوہی اب اس زمانہ ہیں کا امر ہوئی ہیں جو پہلے نہ تھیں اور آئندہ زمانہ ہیں ہوں گی جواب ہو کہ جہالت ہے کہ کہ موجد کو د جال ہے کہ کی سکو د جال ہے کہ کہ کہ ہوں گی جواب ہوں کے اور تی اسکو د جال کہ کہیں ۔۔

ا دجال کے عہد ش تحت قحط ہوگا۔ انگریزوں کے وقت ش ایب قط می تہیں پڑا جیس
 کہ پہلے تاریخ پتا دیتی ہے۔ ۱۰۳۰ ع کے قحط میں انسان کا گوشت بیکا یا اور کھا یا گیا۔

۸<u>۵۲اء</u> کے قبط بیس لندن کے ۱۵ ہزار باشدے بھوک سے مرگئے۔ (دیکھوسر کہ ذہب د رئیس صفر ۴۲۳)

ہوں جھا آتو مسلمانوں کو بھو کا مارے گا اور آگر پڑمسلمانوں سے ہمدردی کرتے ہیں اور بلاتفریق ہر کے کواشیاء خورونی وحوائج انسانی دیے ہیں میدوجال کیونکر ہوئے۔

اا زیمن کے دون فرانے اسکے ہمراہ ہوگئے۔ زیمن کے مدفون فرانوں سے معد نیات مراد لیما غلا ہے۔ لیکوئل معد نیات اوبا تانیا سونا چاہدی ہیرا جواہرات نیل العلی گذر کی جرتال دفیرہ و فیرہ ہرایک العدی نام کی رہتی جیں اور اب بھی جیسا علوم کی ترقی ہوئی ہے نکل ہیں اور آئندہ بھی نظیم کی ترقی ہوئی ہے نکل ہیں اور آئندہ بھی نظیم کی سے محد نیا ہے کی مدفونہ فرانٹریس مدفون فراندہ ہے جوز مین پہاڑول میں مدفون فراندہ ہے۔ معد نیا ہے کی مدفونہ فرانٹریس مدفون فراندہ ہے۔ جوز مین کے اندر کس نے زروہ ل فرن کی ہو۔ کیونگ رومال دیکر دجال اوگوں کو ہے ایمان کر سے گا۔ معد نی چری پہتر کا کوئلہ وگنہ کے دفیرہ دو کر اوٹوں کا ہے ایمان نیس کر سے گا۔ جیسا اور علوم معد نی چری پہتر کا کوئلہ وگنہ و کی مدفونہ نیات کی معد نیات کیں کی میں کی کی میا نیک کی معد نیات ک

١٢ . وجال مكه معظمه كقريب مقيم بوكا - الكريز قوم مك على منت نبيل بيني -

۱۳ مدینه منوره میں زلز لد۔ دجال کے جانے سے مدینه موجود میں بینی و فعد زلز لدآ ہے گا۔ جب انگریز قوم مدینه منوره میں نبیل ممئی تو زلز لد کیسا۔

ضاظرین! اس مدیث کے روسے جوائی داوئ نبوت کرے اور انتی میٹ کا بھی داوی کرے اس کو حضرت ﷺنے دجال کہاہے۔

اول: اگر دعال صرف پادر بول اورانگریزول کی قوم کو مجھیں تو پھراس صدیث کے کیامعنی ہول کے کدمیر کی امت بیس سے دجالول کذابول ہول کے۔انگریز توحفرت محمد سول اللہ

## امت نیس ہیں۔

• وم: انگریز آو آنحضرت من این است می سوبری پہلے سے چھاور د جال سے موجود کے بیٹے اور د جال سے موجود کے بیٹ ہوا کد انگریز د جاں میں شابت ہوا کد انگریز د جاں میں ۔ انہیں۔

ور اور اول کے بنتے اور مظالم جو پہلے ذیا توں یں گزرے ہیں اس زیافہ میں اسکاعشر عشیر بھی نہیں۔ جم اس ملہ یک موقعہ لکھتے ہیں تا کہ معلوم ہو کہ مرزالی جہل کے باعث یا در یوں کا فتن عظیم سجھتے ہیں د

۸ کے ۱۳ وراس عدالت سے جو عید الی صادر ہوا کہ ایک محکمہ اکویز بیشن کی مقد س عدالت قائم
کی ج نے اور اس عدالت سے جو عید الی سے ہوا کہ دو ہزار اشخاص اندلس بیس زندہ جلائے
اس عدالت کی کارروائی کا نتیجہ پہلے سال یہ ہوا کہ دو ہزار اشخاص اندلس بیس زندہ جلائے
گئے ۔ ستر ہ ہزار کوسز ائے جرما نہ وجس دوام دی کی مطلوم یہود یوں بیس سے جو ہواگ گئے
وہ نیک یہ تی سب تختہ مشق ستم بنائے گئے ۔ (دیکھز سوا گئی استان سنو ۲۰۰)۔ وس ہزار دوسو
ہیں اشخاص زندہ جائے گئے ۔ ستانو ہے ہزارتین سواکی المنظامی کو دوسر سے طریقے مختلف میں ایکن المنظامی دیدہ میں ۔ رکھز سواکی المنظامی دیدہ سے طریقے مختلف میں ایکن میں دیں ۔ رکھز میں ایکن میں دیں ۔ رکھز میں ایکن میں ایکن میں دیں ۔ رکھز میں ایکن میں دیں ۔ رکھز میں دیں ۔ رکھز میں دیں ۔ رکھز میں کی دیں ۔ رکھز میں دیں ۔ رکھز میں کی دیں ۔ رکھز میں کے ۔ ستانو ہے ہزارتین سواکی ایکن کی دیں ۔ رکھز میں کی دیشن میں دیں ۔ رکھز میں کی دیس کی دیں ۔ رکھز میں کی دیں ۔ رکھز میں کی دیں ۔ رکھز میں کی دیں کی دیں کی دیں کی دیں کی دیکھز کی دیں کی دیں کی دیں کی دیں کی دیں دیں کی دی

اس لحاظ ہے مسلمانوں کی حالت میہود بول ہے بدر تھی۔

ا ۱۳۸۱ء ہے لے کر ۱۸۰۸ء تک تقریباً تیس لاکھ چائیس ہزارا شخاص کومختلف سزائیں کے اورتیس ہزارز ندہ جلائے گئے۔ (معرکہ ذہب دس من صفحہ ۲۸۹)

الم ادری ریستر نے غرناط کی جوک میں عربی زبان کے اس بڑار نسخ علاد ہے۔ طرابل می تیس ال کھو ٹی کتا ہیں جلائی گئیں۔ اس وا تعدی تفصیل بیہ ہے کہ جب عیسائی کتب خاند را میں کے پہلے کر وہیں داخل ہوئے اور بجزقر آن کے پہلے نظر ندآیا اس سے انہول نے آیا کی گئیں۔ انہول نے آیا کی گئیں۔ سے انہول نے آیا کی گئی گئی گئی کہ مول گئی آگ نگادی۔ سے انہول نے آیا کی گئی گئی کی ہول گئی آگ نگادی۔

اب ناظرین پرانص ت کے اس زمانہ میں کمک میں بھی پاور بول کا ایسا زور نیس کسی ملک میں بھی پاور بول کا ایسا زور نیس اور میں موجود کے مدمقابل میں بادر بول ہے اسلے مندوستان و پنجاب میں پاور بول کا زور ہوتا چاہیے گر بالکل نہیں۔ آبی دیا قدا ہب کی تر وید میں رسانے لکھنے اور مشتم کرنے اور تقسیم کرنے میہ ہرایک کرد ہا ہے ویر دائی خود کیا کرد ہے ہیں اگر یکی وجہ دجال کی ہے تو کی کرد ہا ہے۔

چہادہ: حدیثوں میں صاف آ چکا ہے کہ تی مورود دجال کی ہے۔ مرمرزاصاحب
اول تو دجال کے نوکر ہوئے۔ چرقادیان میں تمام عردجال کی در ہے۔
چنا نچا استحقہ تیے میں لکھتے ہیں کہ امیرایا ہے ہی آ ہے کا ( ایستی انگر یک و مرکا ) خیرخواہ تھا اور میں بھی آ پکا خیرخواہ ہوں۔ مسلمانوں میں جوعقیدہ جہاد فی سبیل اللہ کا چا آ تا تعظا ورخونی مہدی وخونی میں خورنی کے اس کوترام کر دیا ہے '۔

"ا، مسلح" كصفحد ١٢٥ بركصة بين: "جميس تمام احسان كويادكر كي يج ول

ہے اس سلطنت ہے اخلاص رکھنا جائے''۔ کیا اخلاص یہی ہے کہ اوپر ہے اخلاص اخلاص یکاریں اور دل میں انگریز وں کو د جال و شمن اسلام مجھیں ۔ کیونکہ د جال تومسلمانوں کے برباد كور والا ہوگا۔ اور بيكس حديث من ب كديج موعود دجال كى اس قدر مدح سرائى كريكا كه صعب وره ع اوراكى اس قدر تعريف كريكا كدا مح ثوش كرنے كوا يے تمام بزرگان وصحابیا کی وروول الله ﷺ کو بلاتمیزخونی 'حشی کیے گا اور میسائیوں کی ما ننداسلام پر اعتراض كريكا اور كري عيمائي محررسول الله الله الله المسلم سن ميود بهي کرے گا کہ رسول اللہ بھی معظمیاں ہوا کرتی تھیں۔ بیکہاں تکھا ہے کہ سے موعود د حال کی کچبری میں دو تین دفعہ بشکر کے معاضر ہوگا اور دجال اس پررتم کر کے چھوڑ دے گا۔ ذرا خدا کا خوف کرواوروین کو دین تجھ ( ) ہیروی کرواورا پٹی اپٹی رائے کو چیوڑ و ۔ انگریز وجال ہر گزنیس کی تمہاری فعطی ہے۔ سے محمد و توخود حاکم عادل ہوکر آنا ہے نہ کہ محکوم ورعیت۔ مرزاصا حب توانگریزوں کی رعیت اور محکوم تیں ۔ اور پیکی حدیث میں نہیں ہے کہ سے موعود د جال کا تکوم ورعیت بوگا\_ دیکھو بخاری صفحه ۰ سات **دانان**ی نفسی بیده لیو شکن ان ينول فيكم ابن مويم حكما عدلا فيكسر الصليمة ويقتل الخنزير ويضع الجزية" ترجمہ: فتم ہاس فداكى جيكے باتھ قدرت يل مركى فن برتريب بك نازل ہو تکے تم میں بیٹے مریم کے حاکم عادل تو ڑیں مےصلیب اور کی آڑیں مے خزیراور معاف کریں گے جزیہ۔اس حدیث کے دویے مرزاصاحب سے موفود کی ہوسکتے کیونکہ حاکم نہ ننے رعیت تھے اور انگریز د جال نہیں کیونکہ مرز اصاحب کے حاکم ہیں گئے گا فرض عیسائیت کومنانا تھانے زیادہ کرنا۔ اب ہم بتاتے ہیں کہ مرزا صاحب نے عیسائیت کا فتند زياده كياہے۔

ا کفار ابنیت کے مسئلہ کی تصدیق کی اس طرح کہ خدا نے جھے کو اپنا بیٹا کہا۔ جب مرز ا صاحب کوخدا نے اپنا بیٹا کہا تو حضرت بیٹی النظیمی کو جو بغیریاپ ببیدا ہوئے ہے خرور بیٹا کہ ہوگات کی خوالم مرز اصاحب: انت منے بعمو لہ و لدی۔ تو میری بیٹے کی جا بجا ہے۔ صافکہ خدا تھا کی فرما تا ہے: {وَ تَنْشُنُّ فَالْازَ ضَ وَ تَحوُّ الْحِبَالُ هَذَّا ٥ اَنْ دعوَ الْلاَرَ خمنِ وَ لَذَا } ترجہ: پہلے جاکس زیٹن اور گریزی پہاڑ کا تپ کر اس سے وعوی کیا انہوں نے واسطے رضن کے اور دی انتخاذ ولد خدا کی ذات کے واسطے کفر ہے۔ اور مرز اصاحب نے اپنی ذات کے واسطے جو بر تھوائی ہے گئے کہ ' خدا نے ہم پر رقم کیا اور اپن بیٹا ہمارے گن ہوں کی قربانی دیا وہ مبرہ میسی سے جو بھی گئے ہماری خاطر صلیب کے عذاب سے اور جان دی'۔

قرآن مجیداس عقیدہ کی ہیشہ تر دیو کر گار با اور عہدہ امت بھی ۱۳ سوسال تک کفارہ کی نیخ کنی کرتے رہے کہ جب بقول قرآن اور ما فقافوہ و ما صلبوہ اپنے دموی کی خاطر مقتول نہیں ہوا تو اب کفارہ کیسا؟ مرز اصاحب نے دو المور کی شار اپنے دموی کی خاطر اجماع امت کے برخلاف قبول کیا اور مسے کا مصلوب ہوتا اور کو کھانا اور منہ پر تھکوانا طرح طرح کے عذا بول سے مصلوب ہوتا مان لیا اور کفارہ کو تا ہے گا۔ جب سے طرح طرح کے عذا اب بروا شت کرے گا ہے گناہ کو اس قدر عذا ب دیے اور کی موت و زندگ طرح کے عذا اب بروا شت کرے گا ہے گناہ کو اس قدر عذا اب دیے اور کی ہوت و زندگ کی کو تا ہوت کہ جات کہ جات کی کھی تھی کون مان سکتا ہے۔ کیونکہ جو کھارہ کی بات کی دیتا محقول بات کہ جات کی کھی تھی کون مان سکتا ہے۔ کیونکہ جو کھارہ کی بات کی دیتا رہے کوسلیب پرطرح طرح کے عذا ب دیے گئے تو سے کا عذا ب سہنا ہے کھارہ گناہ امت تھا۔ جسکوم زاصاحب نے کے عذا ب دیے گئے تو سے کا عذا ب سہنا ہے کھارہ گناہ امت تھا۔ جسکوم زاصاحب نے

مان لبا\_پس كفاره خود مان لبا\_

اس فترجم خدا کا ہے۔ عیسائی کہتے ہیں: ''باپ بیٹا' روح القدی تیزوں ایک ہیں''۔
ویکھو ہوں ہو اللہ ہے' آیت ک: ''تین ہیں جوآ سان پر گوائی ویتے ہیں باپ کلام روح
القدی میں ہیں الکی ہیں''۔ مرزا صاحب بھی'' توضیح المرام'' صفحہ ۲۲ پر لکھتے ہیں: ''فدا
تعالی کی محبت سے جبری ہوئی انسانی روح کہ بارادہ البی اب محبت سے بھرگی ہوئی ہوا کے
تولد بخشق ہے اس ویہ ہے اس محبت کی بھری ہوئی روح کو خدا تعالی کی روح سے جو نا فح
الحبت ہے استعارہ کے طوق الفیل ان دونوں کے
الحبت ہے استعارہ کے طوق کی ایک علاقہ ہوتا ہے اور چونکہ روح القدی ان دونوں کے
سنے سے انسان کے دل ہیں پر بیادہ فی ہے' اس لئے کہد کتے ہیں کہ دواان دونوں کے سنے
بطورا بن ہے اور بی یاک تنگیت ہے۔

فاظوین ایسے فتے کے وقت رسول اللہ کی آیات پڑھے کا تکم دیا ہے۔ اور کا کھی کا کھی ایسے وہائی فتنہ ہے اور چونکہ دیا ہے تا کہ مسمدان تو حید پر قائم رایں اور حقیات کی بیٹی ایک د جائی فتنہ ہے اور چونکہ آخصرت کی نئے نے کا ذہب مدگی نبوت کو بھی د جائی ایس ہے اصلے بیانہایت خوف کا مقام ہے کہ مرزاصا حب کی بیعت کی جائے جن کی تعلیم فتنہ د جائی وہ تعلیم کی دوری میں اور است کی ہے کیونکہ مرزاصا حب نے ابنیت والو ہیت و تثلیث ثابت کو دی میں اور است کی تا وہ دات کی دوری میں اور سندیں کچڑتے ہیں۔

اب ناظرین خودسوی لیس کدمرزائی تاویلات کسقدر بائی او تیل بیار اگر مرادی معتی اور قبی می تاویلات مرزائی کرسکتے جی تو ہم کوبھی حق ہے کہ ہم بھی حال کے زمانہ کی رفتار اور حالات کے مطابق کریں۔ بھر پبلک خود فیصلہ کرنے گی کہ کس کی تاویلات ورست ہیں۔ بغرض محال اگر مان بھی ٹیس کہ ظہور مہدی ونزول سے کا بھی زمانہ ہے تو اس ے مرزاصاحب کا بی ہوتا کیوکر ثابت ہوا۔ مرزاصاحب کی تعلیم بالکل شرک اور کفر سے
ہمری ہوئی ہے۔ اس لئے پہلے مرزاصاحب کو مسلمان تو ثابت کر و پھر سے ومہدی پر بحث
کرنا ہوئی ہے۔ اس لئے پہلے مرزاصاحب ہو خلاف قرآن واحادیث و شریعت محمدی پھری ہیں۔
اور مرز و است میں کے طرف ہے کوئی آسلی پخش جواب نیس دیا گیا اور ند دیا جانا ممکن ہے۔
"اخبار بور تا دیال نے تکھا ہے کہ سے حضرت صاحب کا کشف ہے۔ "تشویذار ذبان
قادیان" نے لکھا ہے کہ حضرت اقدی کا کشف ہے اور پہلے بھی اولیاء اللہ ایسے اسے
گلمات خلاف شرح کئے بین میں کا جواب کی باردیا گیا ہے کہ ان بزرگوں نے خد فت و
ہونے کی حالت میں معز ہے۔

 کے۔اور پھرائ تحریف کا نام حقہ کی ومعارف رکھا۔اباس صورت پی کون دیندارجس کو
دوز تی مت پرایران ہے اور جزامزا کا قائل ہے اور القدور ہول کے قرمودہ پر چلنا چاہتا ہے وہ
اور اپنی خواجتات نفسانی کی پیروی نہیں کرتا چاہتا بلکہ تر یعت کے تائع ہوکر چلنا چاہتا ہے وہ
کو کر مرزا ہے جب کو سی موجود و پیرو پیشوا مان سکتا ہے۔ اگو وہی مانے ہیں چوعقل کے
مطابق تمام وین کے مسائل کو دگاڑ تا چاہتے ہیں اور جودل پی آئے کرتا چاہتے ہیں۔ ندالقد
کا خوف ندر سول کا ذریب فروائی ہے جیت اور ندوروغ سے پر ہیز۔ القا کا نام نیس۔ یا دالقد
تہی و تبلیل سے پچھ کام نیل کا سائے میں سے عوت اور ندوروغ سے پر ہیز۔ القا کا نام نیس۔ یا دالقد
تہی و تبلیل سے پچھ کام نیل کا سائے میں سے عوت اور ندوروغ سے پر ہیز۔ القا کا نام نیس۔ یا دالقد

اگروہ زبانہ آگیا ہے کہ کو وہ ماتا جائے اور ان جارہ ان جوائے اللہ ہواور حامی وین اسد م کیں ہیں اسکو کیوں شما تا جائے اور ان کا رروا کیاں اور عمل بتارہ ہیں کہ اگر کوئی مبدی موجود کا کام سرانی م اس زمانہ ہی تھے موجود کا فرض اوا کر رہائے توجو ہے اور اگر کوئی مبدی موجود کا کام سرانی م دے رہائے ہی بتا ہے ہیں کہ وہ کوئی ہیں وہ دیا ہی دنیا ہی بتا تا گی آب زر سے لکھنے کے قابل ہے اور جن کے کارنامے تاری سلام دیا ہوں عزب سے لکھے جارہ ہیں بری عزب سے لکھے جارہ ہیں اور جن کے جارہ ہیں ہوگی ہیں ہوگی ہیں ہوگی ہیں ہوگی تا شیر جانبازیوں اور فلوص ولی اور جمدردی اسلامی اظہر من اشتس ہوگی ہیں۔ وہ ایک تو "خاری تا شیر افر بیگ موجود ہیں کہ جنگی مسیحائی نے وہ کام کیا کہ دم عیسوی نے جی تا شیر سے تی م مروہ قوم اہل اسلام و نیا بھر کی کیدم زندہ ہوگی ہے اور جس میرد ور ایک اللہ تا قبل اسلام و نیا بھر کی کیدم زندہ ہوگی ہے اور جس میرد ور آتی ہیں۔ جبکی عاشی طرب وہ رک کا مدت سے انتظار تھ وہ اس کی حدیث ہیہ ہوگی ہے اور جس میرد ور آتی ہیں۔ جبکی عدیث ہیہ ہوگی ہو انتہ اذا نول ابن موجم فیکم عنظا لفظا صادق آتی ہیں۔ جبکی عدیث ہیہ ہو محکمی انتہ اذا نول ابن موجم فیکم

و اماه که منکه " لینی کیسی عمره حالت ہوگی تمہاری فینی عرب مخاطب ہیں کہ جب عیسی ابن مریم تم میں اتریں گے۔ میرظاہر ہے کہ'' غازی انور بے'' ایسے راستہ ہے طرابس پہنچا کہ کہ کسی کھیلوں ہیں ہوااور بیری ممحاورہ ہے جب کوئی اچا نک کسی جگہ بنج جائے تو اسکو کہتے ہیں کہ گوی آ سان سے نازل ہوا۔ کونکہ ظاہری طور پرتمام رائے بند نتے بلکہ مصریس پہرے بیٹھے تھے طریہ یک ویود کا مجمز ہ تھ کہ کسی نے اس کو نہ پکڑ ااور نہ پیجانا۔اور طرابلس میں سیج موعود کے وہ جنگی کارنا ہے اور مسیمانفسی ظہور یذیر ہوئے کدا خبار پڑھنے والے خوب جانے ہیں ۔ اگر مضمون کا طول جو جو ہے فا خوف نہ ہوتو بتفصیل نکھوں گرعیاں راجہ بیال کہ تمام عرب یک کلیجہ یک دل یک ران حیاظت وین کے واسطے جمع ہو گئے۔اب ''امامکم منكم" يتى امام مبدى السَّلَيْ الله الله الله الفاظ حديث كر بول من عظروريذير ہوئے' کسی کونام تک معلوم نہ تھا کہ جناب الم الاولیا ،'' شیخ سنوی صاحب'' بھی کوئی د نیا پر ہے۔ مگر جنگ طرابلس نے اسلامی دنیا کوانے اس سے روشناس کرایان دونول جانبازان وفدا پان اسلام نے ڈویتی ناؤ کوسٹیالا اوراٹلی دہاں کو وہ اتھ دکھائے کہ دنیا جاتتی ہے اور اٹلی کو د جال قرار دیتے ہیں۔ دوسری حدیث کے الفاظ میں مادی آتے ہیں کہ اس نے جم کو بھی بند کیا اور مکدمعظمہ پر بھی حملہ کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ اور میکی محمد رسول اللہ ﷺ کی پیٹکوئی ہے کدراستہ ہے وجال واپس ہوگا کمدیس واخل نہ ہوگا کو رق اول ہے۔

ایک دوسری حدیث میں ہے کہ مبدی النظمانی خطرت عیری النظمانی خطرت عیری النظمانی کے مجاب کو کہیں ہے کہ آپ اور آپ بیتھے بٹنا چاہیں کے مگری ہور کا دیگا کہ حبیں اور جماعت کرا کی اور آپ بیتھے بٹنا چاہیں کے مگری ہوا۔ لیتی شیخ حبیں اور غازی افور بیگ میں ہوا۔ لیتی شیخ سنوی اور غازی افور بیگ میں ہوا۔ لیتی شیخ سنوی نے غازی افور بیگ کو کہ کہ حکومت کی ہاگ اپنے ہاتھ میں لیس۔

## (باق کرئنده) رسال کمیره

المجمن تائيدالاسلام وصف گل وریحان بهوا بازنگر د د

نحمده وبصلى على رسوله الكريم

ناظرین پر میہ بات بوشیرہ نہیں کہ خواجہ کمال الدین صاحب کی ابن مرز اغلام احمد قاد یانی مدی نبوت، مبدویت، مسحیت و کرشنیت وغیره وغیره کے رکن مین ایل اورا ال اسلام ہندوستان و پنجاب پر پھرائی ہی عظیم تعطی کا ونت آ گیاہے جو کہ مرز اصاحب كاشتهار براين احريه كاتف جبكه المحول في اسلام كى حمايت كر بهاف مد مسلما نول ے رو بیپے بٹورا اور بچائے اشاعت اسلام کے مرز ائیت (لیتنی اپنے دعاوی نبوت وغیر ہ) کی! شاعت کیواسطےاشتہارات اور تالیفات کتب پراس بے رحمی سے ول کھول کرخرج کی کہ مکھوں کی تعداد میں اشتہارات مسیح موعود ہونے کے واسطے تمام ممالک غیر تک بہنی ئے۔ اور مدہ رویبیت جواس واسطے سلمانوں سے لیا تھا کہ قرآن اور تھ اللہ کا صدافت پرتین مرولال کل ذویاں کی تر دید میں بیان کی جائیں گی اور اسلامی تعلیم اور مذہب کوسچا ٹا برنے کیا جائے گا۔گر وہ وعدہ بالکل وفا نہ کیا گیا اور روپیہ بے کل خودت کی اور ا پٹی نبوت ورسالت کے ایک می خرج کیا اور وفات سے النکھالا کی خاطرتمام اسلاف ابل اسلام کوفلطی پر بنایا گیا گیا ہے جنامیر کورڈی قرار دیا گا۔ائمہار بعہ کواور اجماع است کو کورانہ تقلید کا خطاب دیا گیا اور میلام کے تمام مسائل کے الٹ بیٹ میں کر ہیں اور اشتہارات اس کثرت سے لکھے کہ ممالک متدند بورپ کے شاید کسی ہوشار سے ہوشار د کا ندار نے بھی اس قدر شائع نہ کئے ہو کے آوروہ رویہ جو خدمت وحمایت اسلام کے واسط جمع کیا گیا، وی تخریب دین ش اسلام اور می اسلام اور می از ارک پرخرج کیا گیا اور مرزائیت کی اس قدر اشاعت ہوئی کہ کوئی شہر وقعہ بنجاب و مبندوستان میں نہیں کہ مرزائيوں كى اڑھائى اينٹ كى مىجدالگ شەجوا درتفر قدام 🚅 📆 📆 بىل اس قدر ۋالا كە بھائی بھائی ہے،میاں جوروہ ہے، جورومیاں ہے، خویش وقار کی ایزاء جواسلام کے تے الگ الگ كرديے يہ حتى كه نمازيں اور جنازے يا ھنے بھی بند بھ ہے اور بھی مرزا جي کی پیدا کردہ چھوٹی می جماعت تمام موجودہ واسلاف الل اسلام کو بیووی کی حکالقب دینے لکی رحتی کدا بلک کتابول میں ایسا ی لکھتے ہیں اور امت محری ﷺ میں ووٹ روال ہوا ہے کہ کوئی عبگہ نہیں جس عبگہ جرچا نہ ہو۔ اور اب تک متدوینجا ب کے علاوہ بنا وغیر میں جا پہنچے الل مند سے قرآن وقد علی کے جاتے الل اور اپنے آپ کواسلام کا فیر خواہ بتاتے الل- گر جب انہوں نے تمام مسلمانوں کو جو مرزا صاحب کو ٹی ورسول نہیں ، نتے ، کا فرقرار
دے دیا تو اب مسلمانوں سے کیا داسط ہے۔لیکن یہ عیاری دیکھئے کہ چندہ لینے کیوا سطے اور
مل وزیر جسممانوں سے کیا داسط ہے۔لیکن یہ عیاری دیکھئے کہ چندہ لینے کیوا سطے اور
ملمان کرنے کیواسٹے ان مہود ہول کو مسلمان کہدو سیتے ہیں۔ اور جس طرح بھی بن پڑے مسلمانوں سے روپیے بٹور لیتے ہیں۔گرخو دایسے گرہ کے پکے اور تعصب کے پہلے ہیں
کہ سواقادیان کے کہا کہ بیسہ کمی تو ٹی کام جن نیس دیتے۔ انجمن تا ئید تمایت اسلام
کو دینا گناہ ہجھتے ہیں مگر جیب اپنا مطلب ہوتو ہی میںودی ہی کی مسلمان ہیں اور گذم نمائی
کر کے اپنا مطلب نوال کی بیسے کی اور قطع تعلق ہوکون اور بیس کون؟

وہی وقت اب مسلمانوں کے اورویکی فلطی شرمسلمان بیتا ہونے گئے ہیں کہ چندہ جمع کر کے فواجہ کمال افغی کی وروانہ کرر ہے جی یا یا ارادہ کرتے ہیں۔ جس کا نتیجہ انجیروہ کی چیمانی ہوگی جو مسلمانوں نے وزیا گیا حب کو چندے اور براہیں کی قیمت پیشگی اوا کرنے ہوگا۔ اور کرنے نام مسلمانوں کا ہوگاہ کی انگری کی اشاعت میں فرج ہوگا۔ اور برائے نام مسلمانوں کا مند بند کرنے کیا ہے گئی کی انگری کی انتیا کی انگری کی انتیا کی انگری کی انگری کی انگری کی انگری کی انگری کیا ہے بھی فرج کیا جائے گا۔ جو فیر خوا واسمام بنے ہیں، بو چھے ہیں کہ خوا جدصا حب کی والیہ میں کہی نمونہ تعلیم اسلام چوفیر خوا واسمام بنے ہیں، بو چھے ہیں کہ خوا جدصا حب کی والیہ میں کہی نمونہ تعلیم اسلام پیش کرر ہے ہیں جو مرزاصا حب کے کشوف والہام وتعلیم ہے کہ بیش خدا ہوں اور بھین کیا کہ خدا ہوں کی خرد ہوں کی کہی کہی تین والیہ کی اندے کی انداز کی ماند کی خوا کہ اندان بنا کے اوران کی خاتی پر قادرتھا۔ ( تنب انہیں منو مد)

۳ کن فیکون کے اختیارات خداوندی مرزاصاحب کوخداتو کی نے فرمایا۔

(اتيرانگهم.٣٣ رفروري ١٩٠٥)

٣ " " قاديان " قرآن مجيد بين كشفي حالت بين مرزاصا حب نے ديكھا۔

(ار ساوہام،صفحہ ۲۷)

۵ قاریان نم ا کے رسول کی تخت گاہ ہے۔ (داخ امود منو ۱۰)

۷ ۔ مرزاصات نے فعدا کوجسم دیکھااوراس کے دستخط پینٹگو ٹیاں پر کرائے اور مرخی کے چھینٹے مرزاصات کے کرچہ پر پڑے۔ (حیتة الذی ہیں ۱۰۷)

مرزا صاحب بی بنی الیے ایسے کشوف والبہ وت وغیرہ سے بھری پڑی ہے۔اگر پہن تعلیم خواجہ صاحب والبیت میں چیش کرکے کی عیسائی کومرزائی بنا کر برائے نام مسلمان بنا تھی تو مسلمان بنا تھی تو ایس ہے۔اوراس عیسائی جوزینا جا کزنہیں ہے۔اوراس عیسائی جوزی حالت میں وہ حضرت عیسائی جوزی کی حالت میں وہ حضرت عیسائی جوزی کی حالت میں وہ حضرت عیسائی جو نے کی حالت میں وہ حضرت عیسائی جو نے کی حالت میں وہ حضرت عیسائی جوزی کی حالت میں وہ حضرت المیسائی جو نے کی حالت میں وہ حضرت المیسائی جوزی کی حالت میں وہ حضرت المیسائی جوزی کی حالت میں المیسائی جوزی کی حالت میں المیسائی جاتا ہے۔

۲ ۔ بیسالُ ہونے کی حالت میں وہ قدا کا تجسم بانتا ہے اوجاب مرز الی ہو کر بھی فدا کا تجسم مانتا ہے۔

۳ بیسائی ہوکر وہ حضرت میسی النظیفان کو مصلوب ومفتول میں جا اور مرزائی ہوکر بھی حضرت میسی النظیفان کو مصلوب ومفتول اور طرح طرح کے عندا بول ہے جنوب مانتا ہے۔
۳ بیس کی ہونے کی حالت میں وہ نا چیزا نسان کو تا ویلات کر کے خدا ہوئی کا خاا صد کے بنانے والا میں مرزا صاحب کو خوالتی زمین وا سمان اور انسان کو کئی کا خلاصہ ہوئی نے والا میں کرتا ہے۔
یقیمن کرتا ہے۔

۵ عیرا کی ہونے کی حالت میں اس کا لقین تھا کہ خدا سے جب ہم محبت کریں اور وہ ہم

ے محبت کر ہے توانسان خدا ہوجاتا ہے۔ مرز الی ہو کربھی اس کوالیہ ہی ماتنا پڑا۔

۱ میں کی ہونے کی حالت میں وہ محرف کما ب پر شل کرتا تھا۔ مرز ائی ہو کر بھی اس کو ماننا
پڑیگا کو قرآ آئی محرف ہے۔ اس میں ہے ''انا انز لماہ قویبا می القادیاں'' جوسوا تیرہ سو برس
تک قرآ آئی ہے وہ تھ اب داخل کیا گیا ہے یا ابتدائی حالت قرآ ان میں تھا بیچھے مسلمانوں نے بالہ ماری

ے بیسائی ہوا وہ حصیت کا تاکل تھا جو کفر ہے۔ مرزائی ہو کر بھی اس کو سٹایٹ ، نی

پڑ گی۔ فداکی محبت روں اور مین میں کرتے ہیں تو بقول سعدی معرع "بیوری رو نق
مسلمانی" اور بہت جلداسمام کے فرصت شروع ہوجا کی ۔ کیونکہ جن جن استقول ہاتوں
سسامانی" اور بہت جلداسمام کے فرصت شروع ہوجا کی ۔ کیونکہ جن جن نامحقول ہاتوں
سے ان ملکوں کے باشدول کو بیسائیت سے بھرت ہوئی ہے وہی ہاتیں بلکداس سے زیادہ انکو
اسلام میں نظرات کی گروہ و کیونکر بیگوارا کریں کے کہ بیسائیت چھوڑ کرمسلمان ہوجا کیں۔
اگر خواجہ صاحب قرآن اور کی میں اور کی میں کی کے بیسائیت چھوڑ کرمسلمان ہوجا کی ۔
اگر خواجہ صاحب قرآن اور کی میں اور کی میں کی کے بیسائیت جھوڑ کرمسلمان ہوجا کی ۔
اگر خواجہ صاحب قرآن اور کی میں کی کے بیسائیت جھوڑ کرمسلمان ہوجا کی ۔
اگر خواجہ صاحب قرآن اور کی میں کی کی کے بیسائیت جھوڑ کرمسلمان ہوجا کی ۔

کریے توامید کامیابی کی ہے۔ اور امید بھی ہی ہے لا جہا کہ خواجہ ساحب کی روش ہے کہ
وہ مرزائیت مختلف رگوں میں لاکر ظاہر کرتے ہتے ، ظاہر اُس کی کرتے ہے اور ی مجلسوں
میں قرآن اور جمہ ہوڑ ہوں میں لاکر ظاہر کرتے ہتے وہاں بھی ہی کرتے ہوئے۔ تو اس صورت میں
صرف اس قدر عرض کرنا ضروری ہے کہ ' کھائے کو شکوشاہ کی دوکان ہوں ش کرنے کور حمان
ش ہ کا تکہ ' وہ بی مخل ہوئی۔ ہندوستان میں تو اس اسلام کے پیروک کو ملک اور کی کما مسلمانوں کو کافر بناؤاور باہر جا کر انہیں کا غرب شیش کرکے لوگوں کو مسلمان ہو تو ہو ہون اسلام وانصاف ہے۔ ہم تمام مسلمان یورپ میں تبلیغ اسلام کیسے مدود ہے کو مفصلہ ذیل اسلام وانصاف ہے۔ ہم تمام مسلمان یورپ میں تبلیغ اسلام کیسے مدود ہے کو مفصلہ ذیل کم ان کا کیساتھ میں تیار ہیں کیونکہ ہم کو دھوکہ ہو چکا ہے کہ بجائے اسلام کی ترقی اور حمایت کے شراکا کو کیساتھ میں تیار ہیں کیونکہ ہم کو دھوکہ ہو چکا ہے کہ بجائے اسلام کی ترقی اور حمایت کے

اسلام كى بى كر ك ك ك اوراى كوكروركيا كيا-شرا تطيه إن:

ا ۔ خواجہ صاحب کے ساتھ دیگر سلمان بھی لندن بیں تبییج اسلام کیلئے شامل ہوں اور وہاں ایک افتحاق کی صورت میں سب ل کر کام کریں اور اپنے کام کی رپورٹ اور حساب کتاب وغیرہ سے باتھ چھے افجمن کواطلاع دیتے رہیں۔

۲ زرچنده جی رش کیواسطے وصول کیا جائے ای غرض میں خرج ہو۔

۳ ال انجمن میک برا او کا وغیراحمد کی، نیچر کی، شیعہ وغیرہ سب مذاہب کے ہول۔

٣ جو كارروا كى بوبا تفاق والمدون الدروني چينز چھاڑكى فرقه كى ند بوي

۵ کالفین مذاہب کے ساتھ حرف قرآنی دئری تعلیم چیش کی جائے۔

۲ بیفدمت اسلام کی کارروائی او آن کی متفقه کوشش کا نتیج جما ہے کہ واحد فخض کی متفقہ کوشش کا نتیج جما ہے کہ واحد فخض کی میڈ کی اور نہ بندوستان و پنجاب بیل مرزائیت کی تفد این کی دلیل بنائی جائے جیسائلہ کی مرزائی ہرایک شہراورگا دَل میں شور مجا رہے ہیں کہ و کیک بنائی جائے جیسائلہ کی مرزائی ہرایک شہراورگا دَل میں شور مجا جیس کہ وہ انگر برز لاٹ خود لکھتا ہے کہ 'میل میں بری ہے ۔ اللہ علام اللہ ہے کہ است و انگر برز لاٹ خود لکھتا ہے کہ 'میل میں بری ہے ۔ اللہ علی اللہ ہے کہ اسلم سوسائٹی کے معنی جانتا ہے کہ خواجہ کمال اللہ ہی کا نام سلم سوسائٹی کے معنی جانتا ہے کہ خواجہ کمال اللہ ہی کا نام سلم سوسائٹی ہیں ہو گئی ہے۔ اللہ میں کا نام سلم سوسائٹی ہیں ہو گئی ہوں جو کہ ہوگئی ہو اسلام میں وائٹی ہوں جو کہ باعث میں ہو اسلام میں وائٹی ہوں جو کہا باعث وہ ہرایک ملک میں برتی روکی طرح بھیل رہا ہے تو اسمیل خواجہ صاحب کی خصوصیت ہو ہرایک ملک میں برتی روکی طرح بھیل رہا ہے تو اسمیل خواجہ صاحب کی خصوصیت ہے۔ مرزائیوں کے نزد یک تو دوای صورت میں قابل ستائش ہو سکتے ہیں کہ مرزائی کہی کہ خواجہ کا حت ہے۔ مرزائیوں کے نزد یک تو دوای صورت میں قابل ستائش ہو سکتے ہیں کہ مرزائی کوکھی

منوا نیں \_الگزنڈررسل وب صاحب امریکہ بیں جومسلمان ہوا تھاا وراسکے اخبار کے ذرایعہ ہے بہت انگریزمسلمان ہو گئے تھے تب بھی وہاں خواجہ گئے تھے؟ لندن میں ہی نیور پول میں عبولانڈ کیٹم جومسلمان ہوااور شیخ الاسلام کا کام کرر باہے،معلوم نبیں وہ اپنے فرائض کس مستعدی مسے اور کرتا ہوگا اور کتنے انگریز مسلمان کئے ، کیا تب بھی خواجہ صاحب ہی تھے؟ ہر گزنہیں ۔ تو چر ہور کیا نا اور بغلیں بجانا کہ دیکھوخوا جہ صاحب نے بیرکر دکھ یو اس لئے مرزائی ہے ہیں ور ان اس بات ہے۔ جوا کا بگولا جنگل ہے کس شہر میں جائے اور وہاں کیوڑہ یا گار ب کی خوشبوں کی جاہے اور اس سے لوگوں کے دل وو ماغ معطر ہوجا کی تو اسمیں ہوا کی خوبی نبیں اصل چر پیچی کیوڑ ہ یا گلاب کی خوبی ہے۔ کیونکہ ہوا کے کو لے کا فعل صرف گھلنا تھ جوخوشبو و بد ہو پر 🚅 خو نے کے علاوہ کئی تھیتیاں اور خزمن بھی بر باد کرتا چلا گیا ہے بیفل قدرت کا ہے کہ اس کے وغیرہ میں خوشبور کھی ہے اور بگو لا جیسے تباہ کن چیز ہے توشبولوگوں تک پہنچانے کا کام کے لیا اوراس کی تائید کرتی ہے بیصدیث ''اں اللہ ليؤيد هذا الدين مالر جل الفاجر" ليني ضرا ليها من فاستول فاجرول ہے بھی اپنے دین کی تائیر کرالیتا ہے۔ چہ جائیکہ خواجہ صاحب کے اساوم کی خوبیاں بیان کیس تو واقعی اسلام کی نصنیت ہے اور اسلام کی خوبی ہے۔ خواجہ صاحب میں قدر تعریف کے متحق ہیں ای قدرانکی تعریف ہوسکتی ہے وہ یہ کہ مرزاغلام احمد قادیانی مدگی ہوئے کے ایک مستعد صحالی ہیں، بہنیں کہ چونکہ خوا جہ صاحب نے اسلام کی خوبیال سنائی تھیں کی جانبھے وہ حضرت عمر ہیں جو جائل مسلمانوں کو مرزا کی کررہی ہیں۔ دراصل اسلام خود اپنی خوبیوں کے باعث دلوں پر گھر کر رہا ہے بلکہ تمام پورپ میں اٹل شختیق کے دلوں میں ایک تنحریک پیدا ہو چک ہوئی ہے کدوہ اسل م کیطر ف مائل ہیں اور بیرسول القد ﷺ کامعجزہ ہے کہ جمیشداسلام کی شہ

کمی ملک میں نمودار ہوتا رہتا ہے۔ چین میں اسلام کس قدر پھیل صرف چند سوداگر کے طلب کرنے پر پچوسلمان سپائی ابتداء چین میں اسلام کی تھے جنگے ذریعہ سے اسلام تمام چین میں سبب کرنے پر پچوسلمان سپائی ابتداء چین کے تھے جنگے ذریعہ سلمان کردیں اور اسلام کی مطلبتیں مسلمان کردیں اور اسلام کی خوبیوں بیان پونے پر تمام باشندے معہ بادشاہ ورحیت مسلمان ہوتے رہے ، کی وہاں بھی خواجہ صاحب بیا پر ایسا دب گئے تھے؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر یہ کیول خواہ تو اوشور مچا کردھوکہ ویا جا تا ہے۔

ہم آیندہ کی وقت بتائیں کے کہ کس طرح ایک ایک مسلمان نے شاہوں کے درباروں ہیں پہنچ کرشہنشا ہوں کہ تھے دیایا کے مسلمان کیا تا کہ ان دھو کہ دینے والوں اور غیط بیان کرنے والوں کو معلوم ہو کہ خوا جب معلی ہیں ہی گرسوال میں بیان کرنے والوں کو معلوم ہو کہ خوا جب معلی گذیبا کررو پیریجی بنوری، خود مزے اڑا کیں، میں مفدول کی طرح خدمت اسلام کی گذیبا کررو پیریجی بنوری، خود مزے اڑا کیں، مال مفت ول بے رحم کا مصدات بھی ہوں اور پر مسلمانوں پر احسان رکھیں کہ میں خدمت اسلام کرتا ہوں ، کہاں تک دوست ہے۔

لندن عروس البلاد شہر رہنے کو زہرہ جہاں سوخلاں کا نظارہ ہر دم موجود ہر کوچہہ وہازار ہیں \_\_\_\_

> ہوائے ناز پر کافر اڑائے بال بھر نے ہیں بچ کیونکر میرم ڈل کداڑتے جال بھرتے ہیں

بہشت کا نمونہ بین الیقین کے مرتبہ تک پہنے رہا ہو کہ فرج کا کھیا ہیں جس قدر چاہو کہ فرج کا کھیا ہیں جس قدر چاہو فرج کر وہ پہلک کا رو پیرینہ کی بنگ کے ویتے کا فکر منہ موکل کی آمد کا انتقاب نے نہ نشی کے گا گا۔ لانے کا تقاضا ہے نہ مقدمہ کی چیروک کا فکر نداس کی تیاری کی محنت چپ چاپ مسب کام ہورہے ہیں۔اگر دوشخص تبلیغ دین کریں تو کیا کرے۔اگر کی تو کونی شمشیرزنی کی

تنخواه لی، اور تنخواه بھی بلامقررجس تعدر جاہے خرچ کرے مسلمان ساد ہلوح چندے دیے کو تارييل مرلطف يرب كه خواجه صاحب النااحمان جماتے بيل منت شاس ازوکه بخدمت گذاشنت تھرے کو تا کا کے سرسیداحمد کی طرح کوئی خدمت اسلام کرتا تو قابل تعریف تھا۔جس نے عوضا نہ کے کے قدمت کی اس نے پچھوٹیں کیا۔ مرزاصاحب مدمی خدمت اسلام ہے مگر اٹھوں تےعوضا کے وقد معنیہ اسلام کی۔ قادیان کے فنڈ نے اور چندوں نے ان کو مالا مال كرديا ـ اگرنوكرى دوكا 🕒 ته اورتمام ايزى چونى كاز در لگاتے ،كى اورتشم كى تجارت وحرفت كرتے توجم يددولت في بنه بوتى جيے ان كو خدمت املام كے بہائے ہے ہوكى۔ ابیا ہی خوا جہ صاحب اب اٹھے ہیں گے خومت اسلام کریں گے اور لندن کے چین اڑا تھیں ے۔ کیونکہ میدانگریزی خوال بیں ان کو پیٹالی تمدن معاشرت پسندنہیں اور و کی خدمت اسلام بھی پہند نبیں۔اس لئے بیادلایت کے پہندادہ بیں دہاں رہ کرایام زندگی بھی آرام ہے گزاریں کے اور خدمت اسلام کے جانبھے مسلم نول کار دیہے بٹوریں گے۔ مسلمانول کو ہوش میں آنا چاہیے اور مار آئٹ کی جمینے ہاتھوں سے دودھ دے کر اہے بی او پر نیش زنی کے واسطے تیار نہیں کرنا جاہے۔ ۔ برجم آواز سے کہنا ہول کہ ہم مسلمانوں کا روپیہ ہمارے ہی عقا محروب کرنے پرخریج ہوگا ہے الدان بھی ج نے گا اور اس روبيد سے مرز انی اخبار بيغام سلح يا كوئی اورا خبار جاری ہوگاجس على الى عقائد كى تبليغ ہوا کرے گی اور ماہوار کثرت ہے ہینڈٹل نگاہ کریں کے اور''جسکا مندا معاملی'' والی مثال

عقل کی ماراگرمسلما نوں کواشا عت اسلام کاعشق ہے توایک ڈیپوٹیشن تیار کریں

اور ہرایک فرقد اسلام کے ممبراس بی ہوں۔اس ڈیپوٹیشن کو ہرایک مسمی ن امداد و ۔۔
جب مرز اکی الگ جیں اور کمال الدین کی کارروائی مرزائیت کی کارروائی ہے اور بلکہ
مسلمانوں کوٹریادہ خراب کرنے کا آلہ ہے تو پھرمسلمان کس واسطے چندہ و ہے ہیں اس
واسطے کہ مرد انہیں نے ان کو اسلام سے خارج کردیا ہے۔ کسے افسوں کی بات ہے کہ
مرز الی ایک اگر مولی کے خود بخو دمسلمان ہونے سے اس قدرخوش ہیں

ز صدمہ گوش کا میں برآ ماں کرشد نے بسکہ نعرہ شاباش و واہ واہ رسید
کہ آ مان پرآ واز جاتی ہے۔ بہت سوچتے کہ جب ۲۳ کروڑ مسلمانوں کو بم نے کافر کر
کے اسلام سے فارج کرویا ہے اوال کے کوش میں ایک دوائگر بزشائل ہو گئے ہیں تو سے
اسلام کے واسطے تخت ہاتم کاون سے یا فوشی کا جس فخص نے ۲۳ کروڑ رو پید کھوکرایک دو
رو پیدھاممل کے ہوں اس بیو قوف کے لیے آتم کاون ہے یا فوشی کا۔

ووسری طرف اگر مسلمان ویجیسی قریمی بهم کو مرزائیوں کی تعداد تکال کر ایک دو

انگریز آسلے تو بھی ماتم کا ون ہے کہ بزاروں مرزان جوائی سے نکل گئے اور بم سے الگ

بوگئے بقط تعلق کئے ، نمازیں چیوڑ ویں اور ترک جنال کے یا۔ بلکہ بندیوں سے میل جول

اچھار کھتے اور مسلمانوں کو یبودی کا لقب و ہے کہ تکلیف چیا اٹر ایک والے بھی تو اس صورت

میں بہ رہے ہاتھ کیا آیا۔ کئی بزار مرزائیوں کو دے کر اگر ایک وواقی بر لئے تو خاک لی۔
کیس مب رک بہووہ زمانداور کیسا ہی سعید بہووہ وقت کہ پہلے ہم اپنا کھی تھے کی وغیر احمدی کا

دور کریں ، آپس میں کھیلیں اور اختلاف کو دور کریں ۔ آپ میں کے بھیا ہے کو بٹادیں تو

پھریہ بیات جموی غیر کی اصلاح کی طرف رغبت کریں تو کا میائی کی اسید ہے ۔ اور جب ہم

میں اتف تنہیں تو پھر پر کھی نہیں ۔ جب تک مسلمانوں کو احمد یوں سے نفر ت ہے اور احمد یوں

کومسلمانوں سے پر ہیز ہے تب تک ہا برجا کر کا میائی کی امید خیال باطل ہے۔ پہلے گھر کا

اختل ف دور کرو پھر اسلام کی اشاعت کرو۔ مجھ کو کی مثالیں یاد ہیں کہ غیر مذہب کے لوگ مسلمان ہوئے کو تیار ہوئے گر جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان تو آپس میں ایک دوسرے کو مسلمان ہوئے کہ تیارہ ہوئے گر جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان تو آپ میں ایک دوسرے کو مسلمان ہوئے گا اتفاق ہے۔ کیسا ہی خوب ہوکہ سبب کر کی اور ملنے کی دوی صور تیں ہیں:

ا ایک به که پر کیا مخص تعصب جیموژ کر تحقیق حق کی خاطر جواصولی اختلاف ہے اور صرف لفظی تناز علی ای ودور کرے اور چرانے والے لفظ مذکمے۔مثن : نبی ورسول کے بارے میں دونوں کا اٹنا 🎧 کیریول اللہ ﷺ خاتم القبیین ہیں اس کے بعد کوئی نمی نہیں اوراس براجماع امت جلا آ کے رسول اللہ دی کے بعد اولیاء اللہ بول کے محدد ہوں گے گروہ نمی رسول نہیں کہلا تھی <u>چک ہی</u> مرزا صاحب نے جوسب کے برخلاف بیفر مای<sub>ا</sub> ہے کداوریا والقد ،مجدد ،رسول و نبی ایک عرب مجوز ا جائے۔جب سوا سو برس تک کسی مختص نے اپنے آپ کورسول و ٹمی کالفتہ نہیں دیا 🗗 🏈 ایسا حب کوبھی نددیا جائے۔ چنانچہ وہ خوو بحى فر ، ينك ين : "من نيستم رسول و نيال ودي إم كتاب" تشريق وغيرتشريق الفاظ یر بحث کرے فروگ بحث کواصولی بنا کرتفر قد ڈالنا پہلے تنے کہ ایک دوسرے کے جن زہ پر بھی نی زنہ پڑھیں، کس قدر مکروہ ہے وغیر مناسب ہے۔ مرجمے یہ ہے کہ ساتھ رہ بھی کہتے ہیں کہ ہم مرز اصاحب کورسول نہیں مانتے اور بعض کتے ہیں کہ حرزا مباحب رسول اللہ تھے ونائخ دین تھے۔ان باتوں کا فریقین کے مولوی جمع کر کے فیصلہ کیا ہے اور پھرا تفاق کیا جائے۔

۲ دوسراطریق بیہ ہے کہ ہرایک مسلمان خواہ کئی فرقد کا ہوا پنی دو حالتیں گھے، ایک حالت تدنی ہوا دو مرک مذہبی ہوئے گئی ہیں تمام اہل اسلام خواہ شیعہ ہول، خواہ کی ہول، خواہ مخزلہ ہول اور دیہ جریہ ہول اسب کے سب ایک آ داز جمع ہوں اور اپنے اپنے فرقہ مدالہ ہوں یا قدر میہ جریہ ہول اسب کے سب ایک آ داز جمع ہوں اور اپنے اپنے فرقہ مدالہ ہوں کے سب ایک آ داز جمع ہوں اور اپنے اپنے فرقہ مدالہ ہوں کے سب ایک آ داز جمع ہوں اور اپنے اپنے فرقہ مدالہ ہوں کے سب ایک آ داز جمع ہوں اور اپنے اپنے فرقہ مدالہ ہوں کے سب ایک آ داز جمع ہوں اور اپنے اپنے فرقہ مدالہ ہوں کے سب ایک آ دانے جمع ہوں اور اپنے اپنے فرقہ مدالہ ہوں کے سب ایک آ دانے جملے ہوں اور اپنے اپنے فرقہ کی اور اپنے اپنے فرقہ کی ایک کی دور اور اپنے اپنے فرقہ کی ایک کی دور اور اپنے اپنے فرقہ کی دور اور اپنے اپنے فرقہ کی دور اپنے اپنے فرقہ کی دور اور اپنے اپنے فرقہ کی دور اپنے اپنے فرقہ کی دور اور اپنے اپنے فرقہ کی دور اپنے اپنے فرقہ کی دور اپنے اپنے اپنے اپنے کہ کر اپنے کی دور اپنے کی دور اپنے دور اپنے اپنے اپنے فرقہ کی دور اپنے کر دور اپنے کی دو

اور جن عت کی طرفداری نہ کی جائے۔ جب گھرول میں جا کی تو یذہبی حاست کی پیروی

ے عبادات وغیرہ اور فرائض اپنے بجالا کی ۔ گریہ بڑے حوصلے اور اخلاق کا کام ہے۔
اختل فر وہ کا کہ ایک لا ملائ بیاری ہے کہ کچھ دور نہیں ہو سکتی۔ جب ایک شخص کے
عقا کد دو سر کے مطابق نہیں تو بہت مشکل ہے وہ تھرنی خیالات میں شفق ہوں گے۔
میری عرض یہ ہے کہ ایک کے مواج اور نہیں کدا تھ تی ہوا ور تھی تی کے داسطے بینتک اندرونی
مباحثات ہواکر کے واسطے بینتک اندرونی

یں ڈیکے کی ہے تھا ماہ اسلام کود کوت ویتا ہوں اور ان کی خدمت ہیں ائیل کرتا ہوں کہ دوہ پہلے اس ہے گرتا ہوں کہ دوہ پہلے اس مے گرتا چاہیں، آپس میں اتفاق کریں اور ایک تدنی مجس قائم کریں جس میں ہرایک فرقد اسلام کو کہر ہوں اور تدنی اصول پر ترقی کریں ہو دات جس طرح چاہیں اداکریں اور اوا مرونو دی بھالا میں ۔ جوطر بین کسی کو پہند ہوا ختیا رکر ہے۔ ہاں مجلس میں کوئی فریق کسی فریق کا ذکر مذکر ہو یہ اس صرف ' عیسیٰ ہدین خود و موکل ہدین خود ' میسیٰ ہدین خود و موکل ہدین خود و موکل ہدین

جب الله آن ہوجائے اور مسلمانوں کو لیے سے کہ ان کاروبیدای غرض پر خرج ہوگا جس کے واسطے وہ ویں گے تب مسلمانوں کیلئے اندوب یا اور ست ہے ور ندر لیش خود دست خود کا معالمہ ہوگا۔ مسلمانوں کا بی روبید کھا کرا حمد کی جہوری گے اور یہودی بنا کر جب بھی بس چلاصفی ہستی ہے تا بود کرنے کی کوشش کریں گے بنا کر جب بھی بس چلاصفی ہستی ہے تا بود کرنے کی کوشش کریں گے جہا کا رہے کند عاقل کہ باز آید پیشین کی و ماعلینا الا البلاغ

ملتمس: پیربخش، پنشنر بیستما سرٔ سکرٹری انجمن تائید الاسلام لا بور بھائی درواز ہ۔

## <u>رسالة براا</u>

میں چونکہ مرز الی صاحبان کا ہینڈ بل اس مہینے کا اب تک نہیں نکلا اس میں علیہ السلام پر متواتر رسالے جاری ہوں گے۔

هیات تا نمبرا

المجرّ الاستثنام الأمور

بسم الله الرّحمن الرّحيم نُخمَدُه وَ لُصْلِيَ عَلَى رَسُولِهِ الكريم

فاظوین! مرزائی صاحبان کی طرف سے اس مہینے کا بھی جینڈ بل بیوں کا اس واسطے ہم حیات سے پر بخت کرینگے کے ونکد میرستارا نکا بہت ماریاز ہے بلکہ یک انکا ہ تعدد ہے کیونکہ اس پر دوسرے اعتقد دی مسائل کی طرح بہت سے اعتراضات محال عقلی کے وارد ہوتے ہیں گرتجب ہے کہ دوسرے تمام عقائد جورسول اللہ بھی شرخ ماے مثلاً: تیامت کا آنا،

حشر بالاجساد ہونا، ای ل نامول کا وزن کیا جانا، قبرول میں عذاب کی کھڑکیاں کا ہونا، پل صراط کا جہنم کی پشت پر ہونا جو کوارے تیز ویال سے باریک ہوگی، میزان کا ہونا، تخت رب العالمیں کا ہونا، دوز رخ کا وجود بہشت کا وجود، فرشتوں کا وجود، شیطان کا وجود وغیرہ وغیرہ ۔ ایسانی کتب عومی برایب لانا کہ بیشک میدالقد تعالی کا کلام ہے۔ اور کل انبیاء بہم الماام جو مجمد ایسانی کتب بہلے مورث ہوئے جن بیں اور خاتم انہین کے بعد کسی رسول و ٹی کا شہوناہ میں سب اعتقادی مسل بین بین بی عقل انسانی سے بحث نبیس کر سکتے اور نہ کوئی مسممان ہو کر محالات عقل وقل فی اعتراف مورش کی عالی انسانی سول القد فی نے وجال کا آنا اور حضرت عمالات عقل وقل فی اعتراف مورش کی ایسانی رسول القد فی نے وجال کا آنا اور حضرت عمالات میں مریم کا دوبارہ آنافر ما پر جب کی کے دور بی ہواور مخرصاد تی نے فرور طلب میدا مرب کرآیا ہم اس کلام پاک میں جوالقد تو ای نے فر مائی ہواور مخرصاد تی نے فرور کی ہو صرف اس بڑا دہم اس کلام پاک میں جوالقد تو ای بی یا تاویلات بعیداز عقل فی کر سکتے ہیں؟ بڑا دہمیں۔

خدا تعالی نے جب قرآن مجیدیں مجد رسل امتان گور دیا کہ ہم نے دھرت میں انتخاب کا کو بغیر ہا کہ ہم نے دھرت میں النظاب کا کو بغیر ہا ہے پیدا کیا اور قانون قدرت میں النظاب کا کو بغیر ہا ہے پیدا کیا اور قانون قدرت کے واسفے جارتی ہا النظاب کا قرار دھرت مریم کو بغیر صحبت انسان کے حاملہ کیا اور چر دھزت میں النظاب کا وجود بغیر کیورٹی تطفہ مرد کے بنایا جو کہ کی طرح ممکن تیں تھا اور شہ کوئی نظیر ہے کہ آدم سے دھزت مریم کی کواری لاکی ہے جو کہ کی طرح ممکن تیں تھا اور شہ کوئی نظیر ہے کہ آدم سے دھزت مریم کیا جو کہ کہ وہ لاکی کیا ہوگئی گورٹی تعالی نے یہ بھی تصدیق فرمادی کہ وہ لاکی تھا تھا کی جب کوئی نظیر بھی تصدیق فرمادی کہ وہ لاکی تھا تھی ہے کہ کوئی نظیر بھی تیں اور قانون قدرت بھی تیں جائز دکھتا اور شاز رو نے عم طب کے ممکن جب کہ کوئی لاکا بغیر مردکی من کے پیدا ہو سکے۔ کوئکہ ہڈیاں نظفہ سے بنتی ہیں اور گوشت

عورت کے نون ہے تو پھر کے وکر ہوسکتا ہے کہ کوئی عورت بغیر مرد کے بیٹا ہے کہ وکئہ بڈیاں

کے بغنے کے داسطے کوئی ہادہ نہیں اور قر آن مجید بیل ضدا تعد لی نے حصرت مریم کا سوال بھی

نقل فرھایا ہے کہ حضرت مریم نے ناکالات عقلی کا اور خلاف قا ٹون فطرت کے ہونے کا سوال

کیا تقا کہ ﴿ وَلَمْ يَعْنَى سَنَيْنَ فِيشَنَى } یعنی مجھ کو کسی بھرتے چھوا تک نہیں اور نہ بیل کسی مرد ہے

ہم صحبت ہوئی ہیں تو ہوئی ہو ۔ فیلند کی آمیزش کے بھوکو کس طرح بیٹا ہوسکتا ہے ۔ جس کا

چواب القد تعالیٰ من سے دیا تھا کہ ہم ایسے قدرت والے ہیں کہ ہم خا ہم کی اسباب کے مختاج

ہم سے القد تعالیٰ من موجود وہ ہوجاتی ہے ۔ فیدا

تعالیٰ نے حضرت مریم کو فلفی جو ایس کی اس کے محتاج بیل کہ ہم جو

ہم اللہ نے حضرت مریم کو فلفی جو ایس کی استر ضاف کہ نواس قدرت کا کرشمہ بتایا کہ ہم جو

ہم اللہ تعدید کے بیدا ہو کہ کو مایا۔ چنا نواس کا کہ کا قانون فرما تا ہے ۔

ہم مرام القو بل ہم ما اللہ تعالیٰ نطف تی ہے انسان کی پیدائش کا قانون فرما تا ہے ۔

﴿ وَنَا اللّٰ عَلَى اللّٰ اللّٰ مِنْ اللّٰہ تعالیٰ نطف تی ہے انسان کی پیدائش کا قانون فرما تا ہے ۔

﴿ وَنَا اللّٰ مَن سُر اللّٰہ تعالیٰ نطف تی ہے انسان کی پیدائش کا قانون فرما تا ہے ۔

﴿ وَنَا اللّٰ مِن مَا وَ مَن مُر اللّٰہ تعالیٰ نطف تی ہے انسان کی پیدائش کا قانون فرما تا ہے ۔

﴿ وَنَا اللّٰ اللّٰ مِن مَا وَا مُن مُنْ اللّٰ مَن اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مَن اللّٰ اللّٰ

اب مسلمانوں کو نورو تدبراس امریس منا اللہ کہ دیات کے کا عقیدہ ان میں کیول چلا آتا ہے۔ کیا بر بیسا کیول کے ہم اعتقادیش ان سے بینظیرہ الوہیت کو تقویت وسینے کے واسطے دیات سے کے قائل ہیں۔ جیسا کہ مرزائی دھوکہ دیسے کی کہ حیات سے کا عقیدہ مشرکانہ ہے اور عقیدہ الوہیت کو مدود یتا ہے گر بیغلط ہے کیونکہ الرجم الموسی کو مرح کے ہم اعتقاد ہوئے تو جس طرح عیسائی حضرت بیسی النظیمی کو مصلوب مانے ہیں اور حل کے طرح کے عذا اول سے معذب کہ کر کھارہ کا عقیدہ رکھتے ہیں اگر مسلمان بھی ایسا عقیدہ کہ حضرت میسی النظیمی ایسا عقیدہ کہ کر کھارہ کا عقیدہ کے اور طرح طرح کے عذا اول سے معذب برج رحمائے گئے اور طرح طرح کے عذا اول سے معذب برج رحمائے گئے اور طرح طرح کے عذا اول سے معذب برج رحمائے گئے اور طرح طرح کے عذا اول سے معذب بوتا تھا۔ اس لئے قرآن شریف نے (و ما قَتَلُوٰ وَ وَ مَا صَلَمَوٰ وَ )

سے کفارہ کی تر دید کردی۔ یس مسلمان عیسائیوں کی مانند حیات سیح نہیں مانتے \_مسلمان تو عیسلی النظیمیٰ کوصلب وکل کا مورد ہی یقین نہیں کرتے اور ید کفارہ کی تر دید ہے۔

🛶 🗐 مال اسلام سلف وخلف بے عقل نہیں ہیں کہ وہ عیسائیوں کی خاطر حضرت عیسی السَّطَان فی تعظیم کرتے ہیں۔ بلکہ مسلمان صرف قرآن مجید کو خدا تعالی کا کلام ایمان ر کھتے ہیں اور اس میں بات کو باا جحت مانے ہیں جیسا کہ حضرت میسی النظیمان کا بغیر باب کے ہونا ، نتے ایں ایسا ی اس کا رفع جسمانی مانے میں کس قدر نامعقول بات ہے کہ! یک حصه ولا دت ميس التَّفَيْنَ وَمُعِينَ المُعَرِّ اصْ محال عقل اورخلاف قانون قدرت تو مانا جائے كه حصرت میسل النظیفان میثک بغیر و کے نطقہ کے خلاف قانون قدرت پیدا ہو گئے تھے اور ہم اس واسطے مانے میں کہ قرآن کی ہے۔ گردومرا حصد رفع جسمانی کا جو کہ قرآن یں ہےاور دیگر کتابوں میں ہے ہم نہیں ایک کے کیونکہ محال عقلی ہےاور انسان آ سان پرنہیں عِ اسكَنَا اور نه زنده ره سكتا ہے۔ جب بوجھا جائے کے فصرت میسی السَلَطَان کی ولا دیت پرتو بہت اعتراضات می اعقل کے وارد ہوتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کی دہاں تونظیر مصرت آ دم التَّلَفُالا کی ہے۔ جو کہ بالکل خلاف محل جواب ہے۔ نظیر مریم کی بھی میں کہ کوئی باکرہ کنواری مزکی بغیر مباشرت مرد کے بحیہ جن ہو۔ جب آ دم النظمین ہے حصر میں میں کو کی نظیر نہیں ہے تو ما نایزیا که خدات کی قدرت کسی قانون فطرت کی یا بندنبیں جس کے جاہے کرسکتا ہے۔ جب كرسكتا بتوجوام قرآن مي باور رسول الله الله عن أل في فرو کردیتے ہیں تو پھرکسی مسلمان باایمان کا کام نہیں ہے کہ محالات عقلی کے اعتراف کی پیسل حائے۔اگر ایسے کیے ایمان کے ہیں تو کل کو قیامت حشر بالا جساد ودوزخ بہشت عذاب تُواب بِلِ صراط اعمال نامول کا ہونا وغیرہ وغیرہ سب سے اٹکار کرنا ہوگا کیونکہ عقل انسانی یس نہیں آتے اور پی کفر ہے کیونکہ جب سے دنیا بن ہے کفارہ انہیا عظیم اسلام کے مقابل ہیں محالات عقل کے اعتراض کر کے انکار آخرت کے آئے اور عذاب وثواب سے انکار کرتے آئے ورعذاب وثواب سے انکار کرتے آئے ورعذاب وثواب لیس مسلمان میہال آئے وور اور کافر ہیں فرق کیا رہا۔ پس مسلمان میہال موثن کریں اور جوز آن وحدیث سے ثابت ہوائی کو صرف ذیادہ یا تیمی کرنے والے اور غیط بیان کرنے والے اعتراضات پر نہ جا کی اور کلام خدا ورسول خدا کو حاکم بنا تھی اور کا دین برقائم رہیں ۔

اب ہم نے نبر النظامی النظامی

ملیل اول: حیات کے الکین الکین کے باب ش مورہ نیاء کی ہے ہے { وَانْ فِنْ اَهٰلِ الْکِتَبِ اِلّا لَیْوْ مِنَ بِهِ قَبَلِ مَوْ بَهِ وَیَوْمِ الْقِیمَةِ یَکُونَ عَلَیهِمْ شَهِیمَ آس آیت کا ترجمہ شہد ول القد صاحب نے اس طرح پر کیا ہے: "و نباشد هیچ کس او اُهل کتاب را البته آورد به عیسی النظیم پیش از مردن عیسی و روز قیامت جانب عیسی النظیم کی میسی النظیم کی اس میسی النظیم کی میسی کی ما میسی النظیم کی میسی النظیم کی میسی النظیم کی میسی النظیم کی میسی کی میسی کی میسی کی میسی النظیم کی المین النظیم کی اور دی که حاضر شوند نزول عیسی النظیم کی الله ایمان آرند"۔

شاہ رفیع الدین صاحب نے ترجمہا س طرح پر کیا ہے: '' اور نہیں کو کی اٹل کتاب ہے گرالبتہ ایمان لائے گاساتھ اسکے پہلے موت اسکی کے اور دن قیر مت کے ہوگا او پرائے گواہ ' ﷺ

من مورد القادر صاحب نے اس طرح ترجمہ کیا ہے: "اور جو فرقد ہے کتاب والوں ٹی سے بدالہ الدر ہے کہ اس کی موت سے پہلے اور قیامت کے دن ہوگا انکا بتانے والا "۔ فالدہ بیل موت ہے: " حضرت عیمی النظیمی زندہ ہیں جب یہود بیل و جال پیدا ہوگا تب اس جمال پی آ کراسکو ماریں کے اور یہود وفساری سے ان پرایمان لا کی کے دیمرے نہ ہے ۔ اس جمال کی النے کہ دیمرے نہ ہے ۔ اس کی الح

سے تعلقہ الدالة حيات الفائية لا ب بيان اس كابيب كه "هوته" كل مفرس بين التفائلا كي طرف بحرتي مين التفائلا كي طرف بحرتي مين التفائلا كي طرف بحرتي بين التفائل بين مساف ثابت ہوتا ہے كه مشرت مين التفائل بين مساف ثابت ہوتا ہے كه مشرت مين التفائل بين مين مين الوقواه حال يا فاص مستقل كيمة لين اور يمي مين ہے اور اي پر اتفاق بين مين بوتا ہے۔ اور اي پر اتفاق بين مين بوتا ہے۔ اور اي بين اگر پي القائل بين مين بوتا ہے۔ اور ماض كيمة بين اگر پي الله بين بوتا ہے۔ اور ماض كے معنى بين اگر بي التفاق المدابت باطل ہے يونكدايد مضارع كه جس كے اول بين لام تاكيداور آخر بين نوان تاكيد وركم منى ماضى نبيل كي مؤكدايد مضارع كه جس كے اول بين لام تاكيداور آخر بين نوان تاكيد وركم منى ماضى نبيل آخل اي التفاق الله فعليه المبيان اور ايما بي "به" كي مفير كو نواة محرف بيني الشيان اور ايما بي "به" كي مفير كو نواة محرف بيني الشيان اور ايما بي المحتور بي التفاق الي مفير بين التفاف الي مفير بين التفاف الي مفير بين عاصل ہے۔ مفسر بن كا اختلاف الي مفير بين ماصل ہے۔ مفسر بن كا اختلاف الي مفير بين معاصل ہے۔ مفسر بن كا اختلاف الي مفير بين معاصل ہے۔ مفسر بن كا اختلاف الي مفير بين معاصل ہے۔ مفسر بن كا اختلاف الي مفير بين معاصل ہے۔ مفسر بن كا اختلاف الي مفير بين معاصل ہے۔ مفسر بن كا اختلاف الي مفير بين

اول: يه كدسب بيري واحدى جواس كيل ويعديس آئى بين بالاجماع مطرت عينى التخطيط المخطرت عينى التخطيط كل طرف بيري الاجماع مطرت عينى التخطيط كل طرف واحدى جوان عن ظاهر تص يجى به كالم التحليظ كل طرف واحد فع المحدوص تحمل على ظواهر ها و صوف المصوص عن ظواهر ها بعير صارف فطعى المحادر اوريبال كوئى صارف قطعى با يانبين جاتا ب- عن ظواهر ها بعير صارف فطعى المحادر اوريبال كوئى صارف قطعى با يانبين جاتا ب-

ه وه: ظاهر هميرة ئب على بيب كه غائب في طرف بحر ادرا تحضرت والتي خاص ابن الى سئة الى رؤع بين الى آيت كيل و بعد النهاجين في الى شئة الى رؤع بين الى آيت كيل و بعد النهاجين في الى أخضرت والتي في الى في الى وه سب هميرين خاطب كى بين وه بيرين: (يسللك )، (أن ثنز لَ)، (اليك)، (ومن في في الك ) أكر يرضيرا أخضرت والتي في المراب تعا اليؤ منن بك " علاوه الى كاس مقام پر آخضرت والتي في الى المرابين آيات كدوه مرجع المن ممير كا قرار و يا جائه اورالله تع في منتسلم بهال المرابين آيات كي وه مرجع المن ممير كا قرار و يا جائه اورالله تع في وه سب هميرين في الى آيت كي وه بين وه سب هميرين في كي الى وه بين وه سب هميرين في الى المراب في الى المراب في الى في في الى المراب في الى في الى في في والى كها مناسب قما (واغتلاف)، (واغذا )، (واغذا )، (واغذا )، (واغذا )، (واغذا ) المناسب قما اليؤ منن بها "اور صرف عن القام رافي وصارف قطبى في والركون من بها "اور صرف عن القام رافي وصارف قطبى في والركون من بها "اور صرف عن القام رافي وصارف قطبى في وجائز بـ اور يهال كو في الى في في من بها "اور من بها "اور صرف عن القام رافي وصارف قطبى في وجائز بـ اور يهال كو في المنا مناسب قما "ليؤ منن بها "اور صرف عن القام رافي وصارف قطبى في وجائز بـ اور يهال كو في النه من بهال كو في المنا مناسب قما المناسب قما المنا

صارف تطعی نیں ہے۔و من یدعی فعلیه البیان۔

**سو ه**: اس نقله بریراس آیت میں کیجھوڈ کرحعرت میسلی النگلینتالا کا نه ہوگا اور حال نکه قبل و بعد حضر على القليلا كا قصه مذكور باوراجني محض كابلا فا كده ورميان مين لا ناخلاف بلاغت ے اور اس اللہ البیاں کوئی فا کدہ نیل ہے۔ و من یدعی فعلیہ البیاں۔ کس ثابت ہوا کہ "به" کی ضمیر قطب تھنے سے التقلیمی التقلیمی طرف عائد ہے۔ بعد اس تمہید کے میں کہتا ہوں کہاس تقتریر پر کہا ہے وہ واحد غائب کی "مو ته" کے پہلے کی اور بعد کی راجع ہو کی طرف حضرت ميسلي النَّلِين كي بيل ظاهر نص قرآني مبي ہے كہ خمير "موته" أبي راجع مو طرف حضرت عيسل التَلْفِيلِ ﴿ وَهِ مِرف نَص كَا ظَاهِرِ ﴾ بغير صارف قطعي جا زُنيل اور یبال کوئی صارف تفعی موجودنیس و من بدعی فعلیه البیاں۔ پس جس نقدیر پرخمیر کا عائد ہونا کتابی کی طرف فرض کیا گیا تھا اس تھا پر پر بھی ضمیر کا عائد ہونا طرف حضرت عیسی النظيل كانم آيا صرف يدمخدوراس في في جوا كرخمير "موته" كى كاني كى طرف پھیری گئی۔ اس ٹابت ہوا کدارجاع ضمیر "مو تھ کا مرف کر بی کے باطل ہے۔ اس تعین بوا كرضير "موته"كي حضرت عيني العَليد كي طرف العصب، وهو المطلوب وومرى وجدال بات کی کہ "موقه" کی ضمیر کمانی کی طرف عائد کر ان من بدے کداس عقد ير پر ا یمان سے جو ''لیۋ منن'' میں ہے کیا مراد ہے آیا وہ ایمان جوز جو کا کے وقت ہوتا ہے جوشر عا غیرمعتد به وغیرنا فع بے جبیا کہ منسرین نے اس تقدیر پر ایک مادہ کی تصریح کی ہے تو یہ باطل ہے؛ س لئے کداستقراء آیات قرآن مجید سے ثابت میں گرآن مجید میں سب جگہ نفظ امیمان سے وہ امیمان مراد ہے جو بل ز ہوتی روح کے ہوتا ہے اور جوشرعا معتدبه اورنا فع ہے گر جہاں قرینہ صارفہ قطعیہ ہے چند مقامات بطورنظیر لکھے جاتے ہیں۔ بقره: {يَوْمِنُونَ بِالْعَبِ } البِينَا، {يَوْمِنُونَ بِمِا أَنْرِلَ الْبِكَ } البِينَ، {لا يَوْمِنُونَ} البِياً،

{امَمَّا بِاللَّهِ} البِيَّا، {وَمَا هُمْ مِمْؤُ مِينِنَ} البِيَّاءُ {يِخُدِعُوْنَ اللَّهُ وَالَّذِيْنَ امْنُوا} البِيَّاء {وَادَاقِيلَ لَهِمْ امِنْوا كُما آمَنَ النَّاسِ قَالُواۤ أَنُوْمِنَ كُما آمَنَ السُّعِها يُ } ايناً، {وَإِدَالِلْقُولُمُ اللَّذِينَ امِنُوا قَالُوْا امِنَا} الصَّاء {فَأَمَّا الَّذِينَ امِنْوَ النِّعْلَمُوْنَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ زَبَهِمْ} الْعِنَّاءِ [وامِنُوا بِمَا آمُولُتُ} العِنَّاء [انَّ الَّذِينَ امْنُوْا وَالَّذِينَ هَادُوْا وَالْنَصْرِي وَالصَّبِئِينَ مَنْ أَمِنَ بِاللهُ } ايتِناً ، {وَإِذَا لَقُو اللَّذِينَ امْنُوا قَالُوْ المِنَّا } التِناء {والَّذِينَ أَمْنُوا وَعَمِلُواالصَّلِحِ اللهِ إِواذًا قِيلَ لَهِمَ امِنْوَا بِما الرِّلُ اللهُ اليَّا، (إِنْ كُنتُمَ مُّؤْمِينِيَّ } الصِّلَّ، {وَلُوْلُولِ إِلَيْهِ كُولُوا وَاتَّقُوا } الصُّرِّ، {يَآيُها الَّذِينَ اصْوَا لَا تَقُولُوا وَاعِنَا } ابينًا، {وَمَنْ يَتَبَدُّلِ الْكُفُرِ بِالْإِبْعَانِ} ابِينًا، {لَوْ يَوْ ذُوْمَكُمْ مِنْم بَعْدِ إِيْمَا بَكُمْ} ابِينًا، { أُولَٰذِكُ يُؤْمِنُونَ بِهِ } ايناء { وَأَوْقُ أَهْلُهُ مِنَ الثَّمُوتِ مَنَ امْنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ } ايشاء {قُوْلُوا امنًا بِالله} الصُّاء (قَالُ امنوا هِيعَالُ مَا امنتُهُ بِهِ } الصُّ، (وما كَانَ اللهَ لِيصيعَ إِنْ مَانَكُمْ } : بِناً ، { يَانُهُا الَّذِينَ امْنُو المنتعِيدُ } الصِّيرِ وَالْضَلُوةِ } ابِناً ، { وَالَّذِينَ امْنُوا آشَذُ خَبًّا بَنْهُ } ايضًا ، (يَآيُها الَّذِين امْنُوا كُلُوا مِن طَيْبِ مَا رَزُ فُلْكُم } ايضًا ، (وَلَكِنَ الْبِقَ مَنْ أَمْنَ بِاللهُ } ايضاً، {يَانِيُهَا الَّهِ فِينَ امْنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْفِيامْ} البِنا، {وَلَيْوُ مِنُوا مِي} اينًا، (يَأْيُهَا الَّذِيْنَ امْنُوا ادْخُلُوا فِي الْسِلْمِ} الشَّا، ﴿ يَعْشُووْنَ مِنَ الَّذِيْنِ امْنُوا } ابينًا، {وَالَّدِيْنَ امْنُوا مَعُهِ} ابينًا، {انَّ الَّدِيْنَ امْنُوا وَالَّدِيْنَ هَاجَزُوا} ابينًا، {وَ لَا تُنكِخُوا الْمَشْرِكِينَ حَتَى يُؤْمِنُوْا مَا وَلَغَيدُ هُوْمِن} البِنَّا، {وَيُهُو الْمُؤْمِنِين} البِنَّا، {مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنْ بِاللهُ } الصِّاء (ال كُنشَمْ مُؤْمِنِينَ } الصّاء (فَمِنْ مَنْ أَصَ } الصّاء {ويَوْمِنَ عِاللَّهِ } الصَّاء (اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ امنوًا } السِّاء {قَالَ أُولَم تُؤْمِنَ } السَّاء {يَأَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا لَا تُنِطِلُوا } العِنا، ﴿ وَ لَا يَوْمِنَ بِاللهُ } العِنا، {يَانُها الَّذِينَ امْنُوْ ا أَنْفِقُوا } العِنا، {إِنَّ الَّذِينَ امْنُوْ اوْ عَمِلُوا الصَّلَحْتِ } ايشاء (يَآيُها الَّذِينَ امنُوا اتَّقُو االلَّهُ وَ ذَرُو امَا بَقِي

مِنَ الرِّبُوا إِنْ كُنْتُمْ مَّؤُمِينِ } ابيناً ، {امْنَ الرَّمْنُولُ بِمَا أَنْرِلَ الَّيْهِ مِنْ زَيِهِ والْمَؤْمِنُونَ ط كُلِّ الْهَنِّ بِاللَّهِ } \_ پس ظاہرا بمان ہے وہ ایمان ہے جو تبل زہوق روح کے ہوتا ہے اور صرف نص کلفا ہر ہے بغیر صارف تطعی جائز نہیں ہاور یہاں کوئی صارف تطعی موجود نہیں ہے، ومن يدعم فعلمه البيان علاوداس كاس وتت لفظ "قبل "كوظا برمتني مصرف كرك مجمعتی عتدیا وفت کے لیما پڑے گا اور کوئی صارف تطعی میہاں موجود نیم ہے، و هن یلاعبی فعليه البيان الرفت مائ "قبل موته" كعدموته ياحس موته يا وقت موته كبنا مقتنائ حال تفاال على ولكرن كي كيادجب يامراد "ليؤمن" بي ايمان ے وہ ہے جو بل ز ہوت رو سے اور اے اس مورت میں یا پیچم عام ہے ہر کمالی کیسے ، تو کذب صرح حن تعالی کے کام میں لازم آتا ہے کیونکہ ہم بالبداہت و کیسے ہیں کہ صدبا بزار ہاال كتاب مرت إن اور كام نے سے يہلے معنى قبل زبوق روح كے وہ اليمان شركى جومعتر بداورنا فع بيئيس لا علي الله عن ذالك علو الكبير الداوراكر کسی فاص زمانے کے اہل کتاب کیلئے میٹ کم بے ہو قدم "قبل موقد" کی لاطائل ہوتی ہے میہ كرم توبعينهايا بواكدكوكى كيركة ج من في الني ويت من يبلي نماز بره لى-آج ميس نے اپنی موت سے پہلے کو نا کھالیا۔ آج میں نے اپنی وہ سے پہلے سبتی پڑھ لیا۔ آج ميں اپني موت سے بہلے گھرى گيا۔ ظاہر ب كديد كلام مجنونان اللہ اللہ تعالى كے كلام كالمجنونات بونالازم آتا ہے۔ تعالى اللهُ عما يقو له المظالمون من احتاجب تورجي اپني كتَّابِ'' توضيح المرام' 'اور' ازالة الاوبام' كي چندمواضع مي ضمير "مو وي الحضرت عيسي القليقال كرف محيراتسليم كريك بين اب أكرتسليم كرتے بين تو مدعا بمارا حاس ب اورا گرنبیں تسلیم کرتے توانکی وجہ بیان کریں کہ'' توضیح المرام'' اوراز اللہ الاوہام'' میں کیوں حضرت میسلی النظیفات کی طرف تھمیری ۔ اب بدلیل تحقیقی والزامی ثابت ہوگیا کہ مرجع ضمیر

"مو ته" كا حفرت ميسي التَّلِيكُ في اوراس تقدير يرجارا مدعا ليني حيات سيخ التَّلِيكُ لا قطعاً ثابت ہوا۔ فتح البیان میں ہے کہ سلف میں ایک جماعت کا میں قول ہےاور میں ظاہر ہےاور بہت مصفاقین وغیرہم ای طرف گئے ہیں۔ فتح الباری میں ہے ابن جریر نے اس تول کو اکثر اہل تھی ہے تال کیا ہے اورا بن جزیر وغیرہ نے اس کوتر ججے دی ہے۔حدیث بخاری ومسلم ہے معلوم ہوتا ہے کہ ابو ہر یرہ دیا ہے کا یکی قول ہے۔ ابن عباس منی الد حبرا ہے بھی بسند سیج منقول ہےاورا کی مخلوف جوروایت ان ہے ہے وہ ضعیف ہے جبیبا کہ فتح الیاری وغیرہ میں مرقوم ہے۔ابن کثیر 🕟 ہے کہ ابو ما لگ وحسن بصری وقباً وہ وعبدالرحمٰن بن زید بن اسم وغیروا عد کا بھی قول ہے اور جی قبل حق ہے۔ مرز ا صاحب کی طرف ہے اس ولیل پر دو اعتراض موتے: ایک بیک بیا کہ بیا ہا وہ وہ ہے چندا حمالات مفسرین نے اس کے معنی میں لکھے ہیں۔ پس بیآیت کیے قطعی الدلالہ ہو گئی ہے۔ اس کا جواب خاکسار کی طرف ہے و ی عمیا که آیت کا ذوالوجوه ہونااورا کے معنی چھوا کیا ہے کا ہونا من فی قطعیہ بیں ہے کیونکہ ہم نے سب وجوہ واحتمارات می لفد کو دلیل الزامی وظر میں اطل کر دکھا یا۔ دوسرااعتراض میہوا کدار این عبس وقراءت الی بن کعب اس پر دال کے مرجع "موقه" کا کتابی ہے نہ حضرت میمنی النظیفلا \_اسکا جواب خاکسار کی طرف ہے میں بوا تھے بیدا نثر وقراءت مجروح ہیں احتجاج کے رکن نیس ہیں جہ جا ئیکہ صارف قطعی ہوں ایک طریق از کور میں ایک راوی ابو حذیفہ ہے بدا یوحذیفہ یا مویٰ بن مسعود ہے اور اس طریق میں عبد اندہ ہے تھے بیار المکی ہے وہ مدلس ہے اور عنعنہ مدلس کامقبول نہیں ہے۔ دوسر عطر ایل میں محمد اور کے اور ضعیف ہے۔ تیسرے طریق بیس عمّاب بن بشیر و خصیف وا تع ہیں روایات حماب کے خصیف ہے منا کیر ہیں اورخصیف میں بہت جرح ہے۔ چو تھے طریق میں سلیمان بن داؤد طیلی ہے وہ کثیر الغلط ہے ہزارا حادیث کی روایت ہیں اس نے خطاء کی ہے۔قراءت ابی بن کعب کی روایت بیں بھی عمّاب وخصیف واقع بین عبارات ان راویوں کے متعلق تحریر جہارم میں منقول ہیں، من شاء فلیو جع الید

غرِيْزًا حَجَمِهِ } شاه ولي القدصاحب اس كرتر جمه من لكهيته بين: " ويتقين نه كشته انداورا بلكه برداشت أوبا صدائة تعالى بسوئ خود بست خدا غالب استوار كار "به شاه رفيع الدين صاحب لکھتے 💽 مناور 🙇 مارااسکو بیقین بلکہ اٹھا کیا اسکو اللہ نے طرف اپنے اور ہے اللہ هٔ لب حکمت والا" ـ شار من القار صاحب لکھتے ہیں: "اور اسکو مارانہیں ہیتک بلکداسکو ا شاليا الله في طرف اين الأحداد بروست عكمت والأ" في فائده بين للصن بين: " قرما إ که اسکو هرگزنبیں باراحق تعالی ہے کی ایک صورت انگو بنادی اس صورت کوسولی پر چڑھایا'' انتی (سلمیہ )۔وجہاستدلال میدہ کے مرجع رفع کی خمیر کاسیح بن مریم رسول اللہ ہے اورمرادم جع سے قطعاً روح مع الجسد ہے کی کہ وقل روح مع الجسد ہے ندصرف روح۔ اورای ای شائر (و ما فَتلُوه و ما صَلبوه) ، (و المعلله و يقينًا } سے بھی مراد تطعاروح مع الجسد ہے۔اورجس کے قبل کا بہود دعوی کرتے تھے اس کے وصلب کی فعی اور رفع کا اثبات حق تعالی کومنظور ہے۔ پس ظاہرنص قرآنی یمی ہے کہ رہ جسم مراد رفع روح مع الجسد ہے۔ رفع کی ضمیر صرف روح کی طرف عائد کرنا یا مضاف مقدما نا بیخی تفتر پر عبارت یول كرنابل دفع دوحه صرف نفس كاللابرے بادر صوف المص عن الطاهر بغيرصارف قطعی کے جائز نہیں۔اورصارف قطعی یہال غیر تحقق ہے۔و میں یدعی میک البیاں۔اور مؤيداس كى بيربات بي كد "بل وفعه"ين "بل" اضراب كاب ين وويق مراد موتا جا ہے جو مقابل ہو آل کا لیمن قبل کے ساتھ جمع نہ ہوسکے اور رفع روحانی قبل کے ساتھ جمع ہوسکتا ہے۔عموماً اہل اسلام جانتے ہیں کہ شہداء جوالقد کی راہ بیش قتل ہوتے ہیں انکے لئے بھی رفع روس نی ہوتا ہے۔ پس متعین ہوا کہ مراد رفع سے رفع روح مع الجسد ہے، و ھو
المطلوب اور میہ بات بھی اس کی مؤید ہے کہ رفع کا لفظ صرف دونیوں کیسے آیا ہے ایک
حضر معینی النظمین اور میں النظمین اور کس النظمین اس تخصیص کی کیا وجہ ہے رفع روحانی
کوتو پھوال وہ ماتھ خصوصیت نہیں ہے مید فع تو سب نبیوں بلکہ عامد صالحین کیلے
کوتو پھی ہوتا ہے۔ آپ کی ابن عب س جس کی رجال سے بیر فع تو سب نبیوں بلکہ عامد صالحین کیلے
کبی ہوتا ہے۔ آپ کی ابن عب س جس کی رجال سے بین اور حکماً وہ مرفوع ہے رفع الروح مع
الجسد پرقطعی طور کر دولوں کے اس کی عبارت آسندہ فقل کی جائے گی، فالنظر ۔

مرزا صاحب كالركيل كے جواب ميں بدلكھا ہے كداس آيت ميں اس وعدہ کے اپنے ء کی طرف اشارہ ہے تھا وہ کر کی آیت ٹیل ہو چکا ہے۔ اور وہ آیت سے ہے" یعنیسی إِنِّي مُتُوفِيكَ وَرَافِعُكَ الِّي اللَّهِ اللَّهِ إِلَّا صَاحِبٍ لِّهِ آيت {يعِيْسِي انِّي مُتُوفِيك و ذا بعنك إلَى } كوصارف شهرا يا ظام تنزي (وما قَتلُوهُ يقينًا م ٥ بلُ زَ فعد الله إليه } سے لیکن اس آیت کا صارف ہوتا اس دفت ہو کہتے کہ تو ٹی ہے مراد قطعاً موت ہواور یہ متوقف اس پر ہے کہ مفتق معنی تونی کے موت میں جاتر بندید مفتی متباور ہوتے ہوں هالا تكه بهم نے تحریر جہارم میں ٹابت كرديا كه تونى كالمبيد الى جس جگه بمعنى موت قرآن مجيد من آیا ہے وہاں قریر قائم ہے اور بیجی ثابت کردیا کا ایک توفی کے احدالشیء والحياكي بي يعني كسي چيز كابوراليرااسكواكر جيرة كسارنة تحريب الميس غير قطعية الدلامة لكهاب مراب ميرى رائ بدب كديدا يت قطعية الدلالة ب حيات التلفظ ير ه الين موم: مورة آل عران كى به آيت ہے: {وَمَكُرُوا وَمَكُرُالُهُ } وَاللَّهُ خَيْرُ الْمكِرِيْن ٥ إِدْ قَالَ اللهُ يعيسي إنِي مُتوَقِيْكُ ورَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِرَكِ مِنَّ الْلِذِينَ كَفَروا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبِعُوٰكَ قُوقَ الْدِينَ كَفرَوْ آ الى يَوْمِ الْقِيمَةِ } ترجمتُ هولى الله صاحب رمة امته عيه " و بدر كالبدند كا فرال و بدر كالبد خدا وندقوي ترست از جمد بدر كالال آ نگاہ کہ گفت خداا ہے عیمیٰ ہرآ ئینہ کن بر گیرندہ تو ام وبر دارندہ تو ام بسوئے خود و پاک کنند ۂ اقوام ازصحیت کسانے کہ کافر شدند وگر دانند ہُ تابعہ ن تو ام پارائے کا فراں تا روز قیامت میں اللہ بن صاحب ''اور کر کیا انھوں نے اور کر کیا امتدے اور امتد بہتر ہے کر كرنے والوں كا جس وقت كہا اللہ نے اے ميلى تحقيق ميں لينے والا ہوں تجھ كو اور اٹھانے والا بهول تجھ کو فرف اپنے اور یا ک کرنے والا بهول تجھ کوان لوگوں سے کہ کا فر ہوئے اور کرنے والد ہوں ان او گوں کو کہ پیروی کریٹے تیری او پران لوگوں کے کہ کا فرجوئے تیامت کے دن تک' ۔ شاہ عبدا الور میں اور قریب کیا ان کا قرول نے اور قریب کیا اللہ نے اورالقد کا دا ؤسب ہے بہتر ہے جوفت کہاالقد نے اے بیٹی میں تجھ کو بھر لول گا اور اٹھالوں گا پنی طرف اور یاک کردونگا کا فزوں ہے اور رکھوں گا تیرے تابعون کومنکروں ہے او پر قیامت کے دن تک' ۔ فاف و: يبود و في الموس نے اس وقت کے بادشاہ کو بركا يا كه بد مخص لمحد ہے تو ریت کے حکم ہے خلاف بتات میں سے اپنے لوگ بھیج کہ انکو پکڑ لائی جب وہ منبح معزت میلی الفلیلا کے یار مرک کے استونی میں حق تعالی نے معرت میلی النظفالا كوآسان برا شاليا اورا يك صورت الكي ره كئ أن م يكز لائ بحرسولي يرجز هايا"

وجاستدلال کی ہے کہ تونی کے اصلی وحقیقی معنی احدال بھی وافیدا کے ایس جیسا کہ بیضاوی و قسطوا نی وکنر الرازی وغیرہم نے لکھا ہے عبارات انگی کی جہورم بیس منقول ایس من شاء فلیو جع الید اور موت تونی کے معنی مجازی بیس مرحقیق ال واسطے بغیر تیام قرید کے موت میں استعمال نہیں ہوتا ہے۔ حقیق اس کی تحریر چبارم میں کی گا اور یہ ال کوئی قرید موت کا قائم تبیس ہوتا ہے۔ حقیق اس کی تحریر چبارم میں کی گا اور یہ ال کوئی قرید موت کا قائم تبیس ہے و میں یدعی فعلید البیاں۔ اس لئے اصل وحقیق معنی یعنی اخذ المنسی وافیا مراد لئے جا کہنے اور انسان کا وانی لیما کی ہے کہ مع روح وجم کے لیو

جائے و هو المطلوب بي آيت بھى قطعية الدلالة ہے حيات كے النظيفان پر مرزا صاحب اوران كا تباع الله يت كو قطعية الدلالة وفات كى النظيفان پر سخصة بيل مرالله تعالى ف كل الله في النظيفان پر سخصة بيل مرالله تعالى ف كل الله في الله

چوتھی دلیل: سورہ ما کدہ کی ہے آ ہے ۔ ﴿ وَ کُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدُا مَّا ذَمْتُ فِيهِمْ فَلَهُمْ شَهِيدُا مَّا ذَمْتُ فِيهِمْ فَلَمْهَا تَوَ فَيْتِهِمْ الْمُعْلَى الله ماحب' وبودم برایشاں گہاں ما وامیکہ درمیان ایشاں بودم پس وقتیکہ برگرفتی مراکہ یوی گہان برایشاں' فاکدہ میں لکھتے ہیں: یعنی' برآسان بردگ' ۔ شاہ رفتح الدین صاحب اور تفایس او پران کے شاہد جب تک رہایش فی ان کے پس جب قبض کیا تو نے مجھ کوتھا وی گہان او پران کے "ماہ عبدالقادر صاحب" اور میں ان پران کے "ماہ میں او پران کے "ماہ عبدالقادر صاحب" اور میں اسے خبر دار تھا جب تک ان میں رہا تھر جب تو نے مجھے بحر لیا تو تو بی تھا فرر کھتا ان کی ' اور میں اسے خبر دار تھا جب تک ان میں رہا تھر جب تو نے مجھے بحر لیا تو تو بی تھا خبر رکھتا ان کی ' اور میں اسے خبر دار تھا جب تک ان میں رہا تھر جب تو نے مجھے بحر لیا تو تو بی تھا خبر رکھتا ان کی ' اور میں اسے خبر دار تھا جب تک ان میں رہا تھر جب تو نے مجھے بحر لیا تو

وجہ استدلال وہی ہے جواو پر کی آیت میں گزری لیعنی معنی تھی گئی کے اخذ الشمیعی و افیا ہیں اور صرف حقیقت ہے جواو پر کی آیت میں گزری لیعنی معنی تعنی ورصارف یہاں موجود میں موجود میں موجود میں ہے بلکہ ایک لفظ تعیین مراد کرنے والا لیعنی د افعاک آیت سابقہ میں موجود

-4

وجہ استدلال ہے ہے کہ اصل من کہولت کے دہملاف ہے بعض کے نزد یک تمیں(۳۰)ہے اور بعض کے نزد یک بتیس(۳۲) اور بعض کے نزد یک تنینتیس (۳۳) اور بعض کے نزد یک چالیس (۳۰)۔ قسطان ٹی نے شرح سیح بخادی ٹیں لکھا ہے: "وقال اوٹلٹ وٹلٹون او اربعون و آخر ہا خمسون او ستون نہ چاخل فی سن الشیخو خة" انہی۔

شخ زاده ماشير بينادى شركمتاب "واول سن الكهولة ثلثون فيل اثنان وثلثون وقيل ستون ثم وثلثون وقيل ستون ثم يدخل الانسان في سن الشيخو خة "اتنهى اورام مامور إلى الربات كما ته كرجب

اختلاف ہوتو الشاورالشد کے رسول کی طرف رقر کریں ﴿ فِانْ تَفَازُ عَشَمْ فِی شَنِی فَوْ ذُوْ الّٰ اللهِ اللهِ فَو الدَّ سُولِ ﴾ موافق اس کے اب ہم رجوع عدیث کی طرف کرتے ہیں تو حدیث الا ہم میں اللهِ ہم میں اللہ ہنت کے تقریب میں آخضرت می شیخ ہے نے قرما یا کہ "لایفنی شبابه" (روائم میں ) یاور حدیث ابور معید والیو ہم ررونی اشتر الله ہیں ہے کہ حضرت می شیخ نے فرما یا کہ ایک ندا کرنے والا لا الرک رہے گاان لکتم ان تشہو افلاتھو موا أبدا (روائم ملم )۔ اوراس باب میں احادیث بکثرت این ہے گئان لکتم ان تشہو افلاتھو موا أبدا (روائم ملم )۔ اوراس باب میں حدیث سے بیکی ٹابت کے آئی ہیں سے بیکی ٹابت کے آئی ہیں سے بیکی ٹابت کے آئی ہیں سے براس کی عمر کے ہوئے اور بیکی ٹابت ہوتا ہے اللہ علی کہ حضرت میں اٹھائے گئے اسکے جوت کیا تقریب ابن کہ حضرت میں اٹھائے گئے اسکے جوت کیا تقریب ابن کرک کی بیم ارت کائی ہے "فانہ و لیے والمه ثلث و ثلثون سنة فی الصحیح و قدور د فی حدیث فی صفة اهل الجنة انهم علی صورة آدم و میلاد عیسی ٹلٹ و ٹلٹون سنة فی الصحیح و قدور د فی سنة "



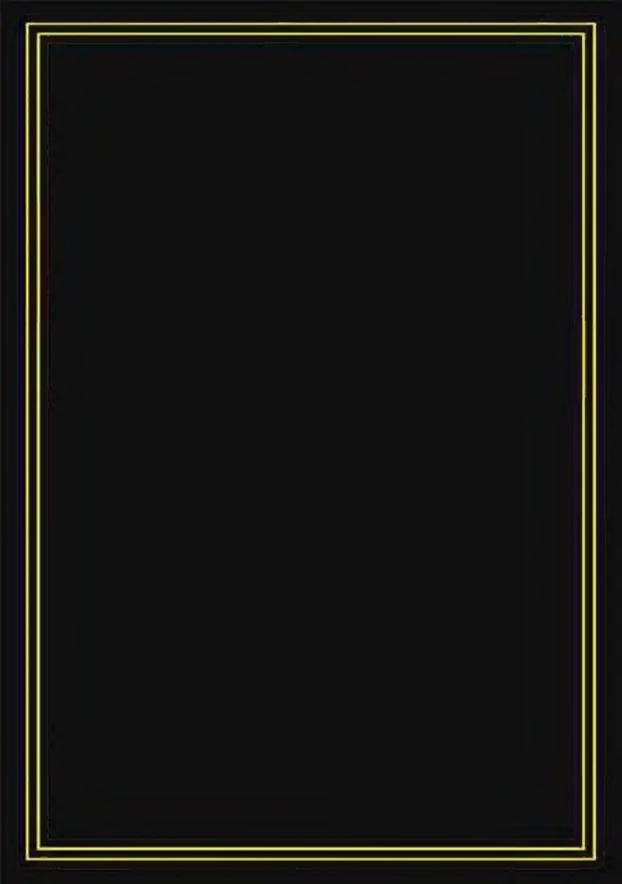